





كاشى چومان/رضواندرنس وانال مشى منجر مار كينتك . زين العابدين جي ايم بحثو (ايرووكيث باني كورث) قاتوتی مُشیر نه أنكم فيكس ايثه وائزر - مخدوم ایند ممینی (ایدووکیث)

£ك 2015م جلد:43 ♦ أره:06 تيت:60روي

يحنآل إكستان غوز ييرزموسائل ركن كوسل آف بإكستان فعد بيرد الجدير

MEMBER APNS

خطو كتابت كايتا 

جامی كمرشل \_ ويفنس باؤ سنگ اتصار في \_ فيز - 7 بكراچي فون نبر: 35893122 - 35893122 - 021-35893122

pearlpublications@hotmail.com المراجعات

جنه منیجرایدُمن ایندُ سرکولیشن جحمدا قبال زمان ۲۵ عکاس:مویٰ رضا/مرزامحمه باسر





| 07 | ا ہے کاشی چوہان                 | اميدزنده  |
|----|---------------------------------|-----------|
| 80 | منوره نوری خلیق                 | زادِراه   |
| 12 | رضوانه پرنس<br>باتیں ملاقاتیں ﴿ | محفل<br>چ |
|    | باين مدهاين                     | S         |

يمنيٰ زيدي ہے. ذيثان فراز 30

منى اسكرين مثن 33

لائف بوائے اسماءاعوان 34

شادی میرے بینے کی نزہت جبیں ضاء 35



وام ول

تير يعشق نيايا 206 بيناعاليه

## مكمل ناول

رحن،رجيم،سداسائيں اممريم 100



مقدركي سكند 78

ناولت

لمحولياني خطائهمي فوزاجسان لانا 188



پرل پہلی کیشنز کے تحت شائع ہونے والے پر چوں مامنا مدوشیز داور سی کہانیاں میں شائع ہونے والی برتحریر کے حقوق طبع ونقل بحق ادار و محفوظ ہیں۔ سی بھی قردیا وارے سے لیے اس سے سی بھی جھے کی اشاعت یا سی بھی ٹی وی چینل پیڈراما، ڈرامائی تفکیل اورسلسلدوار قسط سے سی بھی طرح كاستعال سے بہلے ببلشر ي توري ا جازت لينا ضروري ب بيمورت ديكرا داره قالوني جاره جوئي كاحق ركھتا ہے۔

#### افسانے سالگره سوررا فلك يجيتاوا انتخاب خاص زنجيرا درتالا خالده سين رنگ کائنات شوكت تقانوي مينحصے حياول ودوشيزه ميگزين دوشيزه گلستال اساءاعوان في الجع ، نئ آوازي قارنين 238 ىيەدىكى نابات رابي محبت كى تمثيله زابد 124 زين العابدين 240 ينفيب... ثمينطاهربث 140 لولى وۋ، بولى وۋ ۋى خان 246 نفساتي ألجهنين مختار بانوطاهره 250 زرسالانه بذر بعدر جسري چ<u>ل</u> کارنر 252 نادبيطارق یا کتان (سالانہ).....99رویے محدرضوان حكيم 255 ايشيا افريقة يورب .....5000روك

باشر: منزوسها م نے تی پرلیس سے تیموا کرشائع کیا۔ مقام: ش OB-7 الورروف- کراوی

· بيوني گائيڈ

Phone: 021-35893121 - 35893122 Email: pearlpublications@hotmail.com

257

67

158

96

228

243

234

ڈاکٹرخرم مثیر

امریکهٔ کینیدا ٔ آسریلیا....6000روپے



إلى ليے كذيجى كمانيال "مي منفين بيشدور لكھنے والے بيں بكدوہ لوگ بين جو زندگی کی حقیقتول در سیائیوں کو برشنتے و پیھتے محسوس کرنے اور بہیں لکھ بھیجنے ين "بيخي كهانيال"كے قارئين وہ ہيں جوستيائيوں کے مثلاثني اور انصاب ول كرخ والعبل

يهى وجب كرسيحى كمهانيان باكتان كاسب سے زيادہ بندكياجانے والا اپنى زعبت كا واحد والحسب «سِیحی کمانیان میں اسپیتیان جگ بتیاں اعترافات بُرم در زاک کمانیاں ، ناقابل بقین کمانیاں ولیب منسنی خیر کسلوں كے علاوہ مسئلہ يه ہے اور قارين و مريك ورميان دلجيب نوك جونك احوال رسب كھ جوزندگي ب وقسيتى كہانيات يى ب.

## ماكيتان كاست كاواده بيندكيا جاني الاسابي أوعيت كاواحد جريره

ماسنامه سچى كهانيان، پرل پېلى كيشنز: 11-2-88 فرسد قور د خيابان جاى كرش -

ون نبر:021-35893121-35893122

دْ يَغْسُ بِاوُسْكُ القارِبِي فِيز - 7 ، كرا جي



### اُمید..... زندگی هے

ساتھيو!

آج ہم جس عبد میں جی رہے ہیں۔اس عبد کا کیاذ کر کروں کہ بیعبد مختلف آ سانوں والی کئی و نیاؤں کی بقائے باہمی کا اظہار کرتا، روشنی کی دھجیاں لیے، خیلے آسان کی جھلک دکھا تا۔اسکاج ٹیپ سے ہردن کوونت کی ڈائری پر چیال کرتا، ہربری پر بچوم دنیا کوغریب سے غریب ترکرتا جارہا ہے۔ ابھی60انسان اڑا دیے گئے۔ سرنبیں ٹوپیال کائی گئیں۔ (پیاستعارہ دنیانے و كي محليا) كيابم معزت انسان اس عبد نا گفته بايس است ارزال مو مح بير؟ انصاف!!ایک لفظی التماس کا استعاره بن چکا ہے۔ غلط وقت يربولنے سے مجھ حاصل نبيس ہوتا۔ واویلا کرنے میں اگرامید ہے تو واویلا کریں۔امید ببرطورایک ایے شہر کی طرح ہوتی ہے جوقد امت اور جدت کی دواینوں سے تغیر ہوتا ہے۔ اس شہر کے نیج ہے محبت کا دریا بہتا ہے۔ رات کے روشن دانوں ہے امید ہارے بدن میں سرائیت کرتی ہے اورخوابوں تک پھیلتی چلی جاتی ہے۔ کوفی کی سنی بہت مزہ دیتی ہے۔جب پیسب سوچتا ہوں ،لکھتا ہوں۔ ابھی بھی امید کا تازہ پھول میرے اندر کہیں نہ کہیں کھلا یوا ہے۔ لبلبلارباب اورائي مبكارے محصآ كے يوصف اور برغم اورسائح كو بمت ے برداشت کرنے کا حوصلہ دے رہا ساتھيو! اميدزنده رڪھو! خداسب كچھآ . كاشى چوہان





## زادراه

آج ذرا ہم اپنی زند کیوں پرنظر دوڑا کیں جینے کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ کی طرح عالیشان مکان کوشی یا بنگلہ بنالیس اورجنہیں اللہ نے عالیشان مکان دیے ہوئے ہیں وہ اس فکر میں غلطال رہتا ہے کہ میں اس مکان کو مزید عالیشان کیے بناؤں۔

### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروشن سلسله

عليه مال كانقيم من انبين نظر إنداز فر ما رب ہیں۔انہیں خیال گزرا کہ چنددن قبل فتح مکہ کے بعد جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کی اسلام کے لیے اتنی قربانیاں نہیں ہیں لیکن انہی نو مسلموں کو مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جار ہا ہے جب کہ اسلام کے لیے ہم نے تن من وهن سب کھے قربان کردیا لیکن ہمیں ان کے مقالبے میں بہت کم ویا گیا ہے۔انہیں مال کے كم منے سے زيادہ اس بات كا احساس ہوا ك رِسول الله الله كاظرِ اقدى ميں ان كى اہميت كم ہو گئی ہے۔ انصار مدینہ کو ادای اور یاسیت نے گیرلیا۔ رسول الله علی ہے ان کی سركبيده خاطری کہاں پھی رہ ستی تھی چنانچہ آپ نے انصار کو بلوایا۔ جب انصار ایک جگہ جمع ہو گئے تو الله کے حبیب حضرت محمد علیہ ان کے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔انصار کے چیروں پرادای نمایاں تھی۔ آپ علی ہے انسار کی جانب محبت

ایک نومسلم اعرابی آیااوراس نے نظر بھر لر بھیٹر بھر یوں کے ریوڑ کی طرف ویکھا اور کہا " كاش ميں ان كا مالك ہوتا۔"اے خبر نہ تھى كە ووشبنشائے دوعالم الشائد کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ رسول اللي نے وہ ر يوڑ اس كے حوالے كرديا۔ وواعرانی بکا بکا بھی اللہ کے رسول اللہ کے ورکھتا اوربھی آئی تک دامانی کود کھتا۔ آخر جب اے یقین آ گیا کہ یک جنبش لب پروہ اسے بڑے ر بوڑ کا مالک بنا دیا گیا ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول میلینی کی تعریف بیان کرتے ہوئے خوشی خوتی وہاں ہے روانہ ہوا۔ بیغز وہ حنین کا موقع تھا۔اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مال غنیمت کی اتنی کثرت ہے تہیں نوازا تھا۔ مال ننمت ك و عرضة بلند ت بادى برح ملية كا وست مبارک اتی سرعت سے البیں تقیم کرنے میں مصروف تھا۔ اس دوران انصار مدینہ کے بعض نو جوانوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ نی کریم

پاش نظروں ہے دیکھا اور فرمایا'''اے گروہ انصار! کیاتم اس بات پرراضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال دو دولت کو لے کرا پے گھروں کولوٹیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کرواپس جاؤ؟''

رسول التعلیق کی زبان مبارک سے بیالفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ انصار کی چینی نکل گئیں۔ قیمع ادا ہوئے ہی تھے کہ انصار کی چینی نکل گئیں۔ قیمع رسالت کے پروانوں میں نعرہ مستانہ بلند ہوا اور وہ زور دار بچکیوں سے رو پڑے یہاں تک کہ ان کے داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوگئیں۔ سب نے کے داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہوگئیں۔ سب نے باختیار ہوگر کہا کہ اے اللہ کے رسول تھا ہے ہم راضی ہیں۔ (زاد المعاد ٔ جلد 3)

بيصحابه كرام رضوان التُدعيبيم الجمعين كي اپنے آتا ومولا الليك سے بناہ محبت كى اونى مثال ہے۔ان کی نگاہ میں ہم وزر کی قطعا کوئی حیثیت نبيس تھی۔ وہ تو محبتِ رسول الله کا زوال دولت سے مالا مال تصاور ایک آج ہم ہیں کہ تی دامانی پر اتراتے پھرتے ہیں۔حضور کی محبت کے لیبل چیاں کیے ہوئے ہیں مگر ذرا اہے دل پر ہاتھ رکھے اور بچ بتائے کہ ایسا ہے كيا؟ يقين جانيس كه حضور سرايا نو يعلي كى محبت کے ماسوا مومن کے لیے کوئی دولت تبیں ہے۔ يه حضور ملاقعة سے صحابہ كرام كى محبت بى تھى جوان کی زند کیوں میں عظیم انقلاب لے آئی۔ ہماری زند گیاں اونجے اونجے محلات کی تعمیر میں صرف ہوئی جاتی ہیں مر ذرا نگاہ ناز نبوت علیہ کی ناراضی کا واقعہ بھی پڑھیے کہ کسی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے خفا ہو گئے تو سمجھ لو کہ اس کی دنیا و

آخرت وران ہوگئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم اللے صحابہ کرام کے ہمراہ مدینة المبارک کی ایک کلی سے تشریف لے جارے تھے۔راستے میں ایک اونچااور پختہ مکان

نظرآیااس پرقبه (گنبد دار حجره) بنا موا تقارآپ فے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ بیکیا ہے۔عرض کیا گیا کہ حضور بیفلاں انصاری صحابہ نے مکان بنایا ہے۔ بین کر حضور خاموش ہو گئے اس کے بعد جن صحابه کا مکان تھا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔حضور ان صحابہ سے ایسے ہو گئے جیسے انہیں ویکھا ہی نہیں۔ پیحضور کا اینے پروانوں سے تاراضی کا ایک انداز تھا۔ وہ صحافی متمجھے شاید حضورتم مروفیت کی وجہ ہے میری طرف متوجہ نبیں ہویارہے ہیں مگر جب کئی مواقع پراپیا ہوا تو انبیں معلوم ہو گیا کہ ان کے آتا علیہ ناراض بیں۔اس بات کا ادراک ہونا تھا کہان صحابی کی تو دنیا ہی وریان ہو گئی۔ بے قرار اور و یوانے ہو کر ہرایک سے پوچھنے لگے کہ شاید کسی سے حضور کی ناراضکی کا سبب پتا چل سکے۔ آخر تحقیق کرنے پر بتا چل ہی گیا کہ حضور کوان کا گنبد دار پخته مکان ناپند ہوا ہے۔اس کے بعد انہوں نے کوئی دلیل نہیں دی۔حضور کے پاس جا کر کوئی عذر پیش نبیس کیا فورا گئے اس مکان کا سرے ہے وجودی منادیا۔اے تو ژکرزمین کے برابر کر دیا۔ حضور الله في ارشاد فرمایا-" مرتعمراً دي كے ليے وبال ہے سوائے اس تعمیر کے جوسخت ضرورت اور مجوري کے ہو۔"(ابوداؤر)

آج ذرا ہم اپنی زندگیوں پرنظر دوڑا ہیں جینے کا مقصد صرف ایک ہی نظر آتا ہے کہ کئی طرح عالیشان مکان کوشی یا بنگلہ بنا لیس اور جنہیں اللہ نے عالیشان مکان دیے ہوئے ہیں وہ اس فکر میں غلطاں رہتا ہے کہ میں اس مکان کو جوائد اور اس کے رسول کی نافر مانی میں ہم نے جوائد اور اس کے رسول کی نافر مانی میں ہم نے بہار کھے ہیں۔ نافر مانی کے ماہر تیراک ہے بیٹھے بہار کھے ہیں۔ نافر مانی کے ماہر تیراک ہے بیٹھے

ہیں۔سوچتے سمجھتے ہیں کہ بھی نہیں ڈو ہیں گے شریعت ہمیں پختہ مکان بنانے کی اجازت ضرور دیتی ہے مگر ضرورت کی حد تک مکان اور اس کی سہولیات اتن کافی ہیں جن کے سہارے زندگی کے ہرد و کرم عزت و آبرو ہے کٹ علیں بے جا آسائش وآرام اسراف کے زمرے میں آتا ہے اور اسراف سراسر بلاكت ب-اسراف يور معاشرتی نظام کو بھی درہم برہم کرتا ہے۔ دولت کی تقسیم عدم توازن کا شکار ہوئی ہے۔جس نمود و نمائش پر آپ خوش ہو کر اپنی شان بڑھا رہے ہوتے ہیں اس نمائتی شان وشوکت کود مکھ کر بہت ہے محروم لوگ حسد و رقابت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جب وہ جائز طریقوں سے ان آ سائشات کو حاصل مبیں کر کتے تو یا جائز رائے اپناتے ہیں۔ رشوت خوری ہونے لگتی ہے چوری ڈاکہ زنی کوٹ مارعام ہوجاتی ہے۔ ہمارے آج کے معاشرے میں جولوث تھسوٹ کاعمل عام ہے اس کی بڑی وجہ یمی ہے کہ امراء اسے مکانات اور اینے رکھ رکھاؤکے ذریعے مال و دولت کی بے پناہ نمائش کرتے ہیں جس سے محروم اور غریب لوگوں میں بھی ان چیز وں کو حاصل کرنے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور اس کے لیے جائز و ناجائز کوپس پشت ڈال کر ہروہ طریقہ اپناتے میں کہ بس جس سے دولت کا حصول ہوجائے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ہوگا جو بیسطریں یر حتا ہوگا اور اے اچھائی اور برائی کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اسراف اور میانہ روی کے یارے میں معلوم نہ ہو مگراس کے باوجود ہاری عملی زندگیاں اسلام کے ان عظیم اسباق سے خالی نظر آتی ہیں۔ آخر کیا دجہ تھی کہ صحابہ کرام " الله كےرسول ملاقع بس ذرا سے خفا بى ہوجاتے

سے تو انہیں اپنی زندگی ہے کار لگنے گئی تھی اور وہ
اس بات کی جنتو کرتے ہتے جس کی بنا پر حضور تفا
ہیں اوراگر حضور کسی بات کے بارے ہیں منع
فریادیں تو وہ تو صحابہ کرام کے لیے پھر پر کئیر ہو
جاتی تھی۔ ونیا إدھرے اُدھر ہو جائے مگر صحابہ
حضور کے فرمان ہے بال برابر نہیں ہٹتے ہتے۔
ان میں یہ حوصلہ یہ ہمت صرف اور صرف تجی اور
پاک محبت رسول آلی ہے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی۔
ان کے دل عشق رسول آلی ہے کے جذبے سے
معمور تھے۔ وہ تو حضور کو دکھے دکھے کر جیتے ہتے۔
ان کے کان ہر وفت سرگوشی رسول آلی ہے سنے کے
ان ہر وفت بوکس و تیار رہتے ہتے۔ یک
لیک محبور اور وہ اپنی جانیں حضور الی ہے ہے۔
کے کر جاتے ہے۔
کے کان ہر وفت بوکس و تیار رہتے ہتے۔ یک
کرویا کرتے ہتے۔ یک

ایک صحابہ حضرت زید بن دعمنہ رضی اللہ تعالیٰ
کو غزوہ احد کے پچھ عرصے بعد کفار کمہ نے
دھوکے دہی سے قید کرلیا۔ انہیں صفوان بن امیہ
نے بچاس اونوں کے بدلے خریدلیا تا کہ وہ اپنے
باپ امیر بن خلف کے بدلے میں انہیں قبل کر
سکے۔ جب انہیں شہید کیا جانے لگا تو ابوسفیان
نے کہا۔ ''اے زید خدا کی سم بچ کہنا' کیاتم یہ بات
مظور کرتے ہوکہ تمہاری جگہ محمد (علیہ ) کوقل
مظور کرتے ہوکہ تمہاری جگہ محمد (علیہ ) کوقل
مظور کرتے ہوکہ تمہاری جگہ محمد (علیہ ) کوقل
مزور یا جائے اور تم اپنی جان بچا کرواپس چلے جاؤ
اوراپی بوی بچوں کے درمیان عیش وعشرت سے
اوراپی بوی بچوں کے درمیان عیش وعشرت سے
دہو۔' (نعوذ باللہ)

حفرت زید بن دھنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان افروز جواب سنے۔ جنہیں تاریخ نے سنہرے الفاظ ہے اپنے سینے پر رقم کیا ہے۔ حفرت زید نے فرمایا۔ "تم میرے قبل کی بات کم سنے ہو۔ خدا کی شم مجھے یہ بات بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے گھر

میں آرام سے رہوں۔' ابوسفیان یہ جواب س کر مکا بکارہ گیا۔ قریش کہنے گئے کہ محفظ ہے کے ساتھی جانکارہ گیا۔ قریش کہنے گئے کہ محفظ ہے کے ساتھی جنتی ان سے محبت کرتے ہیں اس کی نظیر ہم نے مبعی نہیں دیکھی ۔سبحان اللہ تیکن ان ظالموں نے حضرت زیر مقل کو تلواروں اور نیز وں سے چھانی چھانی محملی کے مسلمی کردیا۔ (ابوداؤر)

غزوه احدمیں مسلمان شہداء کی خبریں مدینه کی گلیوں میں پہنچ رہی ہیں ایسے میں ایک صحابیہ خا تو ن و بیوانه وار دوژی دوژی میدانِ جنگ کی طرف جاتی ہیں۔راستے میں کوئی ملاتو اس سے بوچھتی ہیں کہ بھائی مجھے بیاتو بتاؤ ''حضور کیسے ہیں؟''وہ جواب دیتے ہیں تمہارے والد کوشہید کردیا گیاہے۔ بیصبر ہے لیج پڑھتی ہیں اور بے قراری ہے دوبارہ حضور کے بارے میں پوچھتی بیں۔ است میں کوئی انہیں بناتا ہے کہ تی بی تمہارے شوہربھی شہید ہو گئے ہیں۔خضور کی پیہ غلام بے قرار ہوکر ہوچھتی ہے۔ میرے آتا کے بارے میں بتاؤ وہ کیسے ہیں؟ مگر ابھی توعشق و محبت کے امتحان اور باقی ہیں کوئی بنا تا ہے کہ بی بی تمہارا بھائی اور تہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے۔ وہ کہتی ہیں مجھے میرے حضور کا بتاؤ' وہ کیے ہیں۔ کوئی سلی بخش جواب مبیس ملتا نو دوڑی دوڑی احد کے میدان میں جا چیجی ہیں۔ سامنے ہی حضور علی کے رُخ روش کی زیارت ہو جاتی ہے۔ اس میدان میں ان کے باپ ان کے شو ہر بینے اور بھائی راہ خدا میں سرکٹائے پڑے ہیں یہ ان کی طرف مہیں جاتیں سیدھا دامن مصطفیٰ کی طرف جاتی ہیں۔حضور کا دامن تھام كرعرض كرتى بين" يارسول الشعلطية ميرے مال باپ آپ پر قربان جب آپ زنده و سلامت ہیں تو مجھ پر کوئی تکلیف اور ہلا کت

بھاری ہیں ہے۔'' (سبل الہدیٰ تاریخ خمیس) صحابہ کرام کی زندگیاں حضوں تلفظی کی محبت سے عبارت تھیں۔حضور جبیا جبیا فرماتے جاتے تھے ان کی زندگیاں ای قالب میں ڈھلتی جاتی تھیں۔ آج بس اتناہی کہنا ہے کہ اپنی زندگی

کا جائزہ کیجے اور اپنی زبان کا محاسبہ کیجے جو بار بارحضور کو برملا رسول اللہ ہے محبت کرنے والا بتاتی ہے۔ اس سے پوچھیے کہ اے میری زبان کیا تو نے میرے اندر ایباعمل بھی دیکھا ہے جو محبت رسول کا مظہر ہو۔

یہ شکایت عام سنے کو ملتی ہے کہ ہمیں اسلامی
احکامات کے بارے میں علم تو ہے گرنہیں ہو پاتا استی رہتی ہے۔ اسلام کے سچے اور ہدایت
یافتہ احکامات پر عمل کرنے کا آسان سانسخہ ہو اور وہ ہے کہ رسول علیہ کی محبت کو اپنے ممل کے بعد ایسا ہوگا کہ ہر دلوں میں بسائے۔ اس کے بعد ایسا ہوگا کہ ہر عمل میر سے حضور علیہ کا کہ میں میرایہ عمل میر سے حضور علیہ کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضور علیہ کی محبت ہی جاری تمام دنیاوی اور اخروی کام سنت کے خلاف نہ ہو جائے۔ حضور علیہ کے محبت ہی جاری تمام دنیاوی اور اخروی کی سے محبت ہی جاری تمام دنیاوی اور اخروی کی سے محبت کا طریقہ اہل طریقت کے ہاں پریشانیوں سے نجات کا حل ہے۔ حضور علیہ کریم سے قبی محبت کا طریقہ اہل طریقت کے ہاں کریم سے قبی محبت کا طریقہ اہل طریقت کے ہاں کشریت سے درود شریف کا پڑھنا ہے۔ نبی کریم سے قبی میرے سب سے قریب وہ محض ہوگا جو کشرت سے مجھ پردرود سے قبی ہوگا جو کشرت سے مجھ پردرود سے قبی سے محب پردرود سے تاہے۔

الله نعالی ہم سب کوعمل کی توفیق عطا فرمائے۔میرے اور آپ کے دل کوعشق رسول میں ہے اور آپ کے دل کوعشق رسول علیہ ہے روش فرمائے آمین بجاوالنبی الکریم۔ میں ہے دوش فرمائے کی سیدیں ہے اور النبی الکریم۔

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



# دوشیزه کی معنل

محبتوں کا طلسم کدہ 'خوب صورت رابطوں کی دلفریب محفل

علی نیس ماؤست اقدار فی دنیز و دامید دو تیز و دامید داری دنیس ماؤست اقدار فی دنیز و 7 مرا بی در میس ماؤست اقدار فی دنیز و 7 مرا بی در میس اقدار فی دنیز و 7 مرا بی در میس اقدار فی در میس اقدار میست از میست

بہت یارے دوستو!

آپ سب کو رضوانہ پرنس کا سلام تبول ہو۔ کہے گری کی اِس شدت میں دلوں کو شندگ کا خوبصورت احساس دلاتا ہوا ہے نا ولٹ نمبرآپ کوا چھا لگ رہا ہے تا۔ ویسے بھی جب یہ پر چہآپ کے ہاتھوں میں ہوگا تو رمضان کی آ مہ آ مہ ہوگی۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر صرف روزے اور عبادات ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت ہے ایے فریضے سیٹ کر لاتا ہے جس کو ہم لوگ نظرا نداز کر دیتے ہیں۔ جس میں سب سے اہم آپ کی زبان آپ کا برتا دَاور آپ کا اخلاق ہے۔ روزہ رکھ کر اگر ہیں۔ جس میں سب سے اہم آپ کی زبان آپ کا برتا دَاور آپ کا اخلاق ہے۔ روزہ رکھ کر اگر آپ کی زبان کی کے لیے زشتر بن جاتی ہے تو بیروزہ ایسا ہی ہے بینے دِضو کے نماز۔ حضرت علی گا قول ہے کہ اگر آپ کی انسان کو جاننا چا ہے جی تو یہ مت دیکھیں کہ وہ کتی عبادت کرتا ہے۔ کتے روزے رکھتا ہے۔ بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا اخلاق لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے زیادہ نزد یک وہ بی لوگ ہوتے جی جواس کے بندوں سے حسن سلوک رکھتے ہیں۔ تو میرے بیارے مزد یک وہ بی اور ہوتے جیل جواس کے بندوں سے حسن سلوک رکھتے ہیں۔ تو میرے بیارے ساتھیو! مجت کے اس بیغا م کو لیے ہمارے مہمان یقینا ہمارے متنا ہمارے مہمان یقینا ہمارے نظر ہوں گے۔ آ ہے چلتے ہیں موبت کی اس شعنڈی چھادی سے حال بیغا م کو لیے ہمارے مہمان یقینا ہمارے نظر ہوں گے۔ آ ہے چلتے ہیں میں میں کی اس شعنڈی چھادی تھی۔

کھ: ہماری فوزالہ ہوزیز ، کراچی سے گھتی ہیں۔اسلام ملیکم المیدہ آپ خیروعافیت ہے ہوں گی۔
کاخی ،منز وکو خلوص بحراسلام اور دعا قبول ہو۔ دوشیز ہ کو کھارنے ،سنوارنے والے تمام دوشیز ہ اسٹان
کی کاوشوں کے لیے پُر خلوص دعا نمیں حاضر ہیں۔سب سے پہلے آپ کو دوشیز ہ میں خلوص دل ہے ایک
بار پھرخوش آ مدید ہے۔کانی عرصے بعد فون پر آپ کی ہمیشہ کی طرح ہیٹھے لیجے اور زم انداز تکلم نے دل کو
سرشار کر دیا۔واقعی پچھلوگ پچولوں کی طرح خوشما ہونے کے ساتھ زم و ہیٹھے لیجے کے مالک بھی ہوتے
ہیں۔ رضواند آپی آپ کی دکشش شخصیت بھی مہتے پچولوں کی طرح بے حد خوشما اور دل پیند سے ہے۔
ہیں۔ رضواند آپی آپ کی دکشش شخصیت بھی مہتے پچولوں کی طرح بے حد خوشما اور دل پیند سے ہے۔
اب آپی میں آپ کی دوشیز ہ سے محنت وگئ کا انداز ہ
دوشیز ہ کی دوشیز ہوتی ہوئی مقبولیت اور بلند ہوتے ادبی کرانے بخوبی ہور ہا ہے۔خدا کرے کہ تر تی کا
بلندی کا بیسٹر آگے اور آگے کی جانب گامزان رہے۔آ ہیں۔اب دوشیز ہ کے مئی کے شاری پر تبعر ہ حاضر



ا ہے۔ کافی کے اداریے''بادشاہ کر۔ مزدور'' کی طرح کافی کا افسانہ''روح دیکھی ہے'' اینے اُچھوتے ین کے ساتھ بہترین تھے۔ کاشی کی اولی وظلیقی صلاحیتوں کے بارے میں ویسے بھی اب کسی جمی تنم کے ستائش الفاظ استعال كرنا سورج كوچراغ دكھانے كے مترادف ہوگا۔ اميد ہے ديكر رائٹرز اور قارئين بھی میری اس رائے اور سوچ سے اتفاق کرتے ہوں گے۔ ویل ڈن کائی! کیپ اِٹ اپ۔ دوشیزہ کے تمام سلسلے اجھے اور دلچسپ ہیں۔لیکن اگر ہر ماہ کسی ایک رائٹر جومرف دوشیزہ میں لکھنے والی نہ ہو پورے کراچی اور پاکستان سے تعلق رکھتی ہوں کا انٹرویو تغارف کے ساتھ شروع کیا جائے تو اچھا ہوگا۔ پیہ مرف ایک جویز ہے۔ (انشاء الله ضرور عمل کریں گے) ماہ می کے گرم مہینے کے تمام افسانے اپنے منتخب ومنغردموضوعات كحوالے سے بہت الجھے تھے۔ تمام رائٹرزكومباركباد۔ انتخاب خاص مين "لفش يا" بہترین مخلیق تھی۔ام مریم کا ناول اچھا جارہاہے۔مریم کا اپنامخصوص انداز تحریر ہے۔ویل ڈن مریم!! مستعل سلسلے وار ناول میں چونکہ پڑھتی جیں ہوں اس لیے رائٹرز سے معذرت! البیتہ دونوں ناولٹ ایجھے تنے۔امیداکلے ماہ کا ناولٹ نمبر بھی افسانہ نمبر کی طرح بہترین کاوشوں سے مزین شارہ ہوگا۔ چونکہ خط ام کے ماہ کے عید تمبر کیے افسانے کے ساتھ کورئیر کرنے ہے آ دھے تھنے پہلے لکھ رہی ہوں۔ اس لیے ماہِ مئ کے دوشیزہ شارہ پر معلی تبرے سے قامر ہوں۔اس کے لیے میری معذرت قبول فرمائیں۔اس کے ساتھ ہی اجازت جا ہوں گی۔

ك عيد تمبرك لي تبهار اافساندس قارئين كے ليے ايك خوب صورت عيدى كى ماند ہے۔ايے

ای آنی دہنا بیاری کالای۔

مع: حارى دىر يندووست شاكستدعزيز نے بھى آج دوشيز ه كورونق بحشى ہے۔اسلام عليم امید ہےسب کچھ بخیر ہوگا۔ آپ کو دوشیز ہ کی سندِ ادارت مبارک ہو۔ بہت دنوں بعد دوشیز ہ کے لیے قلم اٹھایا ہے۔ وجہ یہ بنی کہ کائی عرصے بعد دوشیزہ کے ساتھ'' مجی کہانیاں' مجھی موصول ہوا۔ دونوں برونت کے ساتھ ساتھ تکھار آ گیا ہے ماشاء اللہ۔ دوشیزہ مجھے یا قاعد کی ے نہیں مل رہا ہے ، ایریل کا شارہ بھی نہیں مل سکا۔ ' جمفل' پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آگئن میں بارات بھی اُتر آئی اور مع حفیظ نے ''میں ہاری'' بھی لکھ ڈالا عنوان پڑھ کر بہت چونگی کہ پچھلے برس جولائی میں، میں نے اس عنوان ہے افسانہ ککھا تھا جوابوارڈ کا مستحق تھہرا تھا سومیں تو یہی

## 一点というでとう。

جي اليم تجعثولاء ايسوسي اليس

ابڈوکیٹ اینڈاٹارنیز

راط: 021-35893121-35893122 Cell:0321-9233256

ا سمجھ رہی تھی کہ میں بھی ہاری ہوں مگراب پینہ چلا کہ اِ دھرتو کئی اور بھی ہارے ہوئے ہیں۔ ( سمع ا يُرا تونبيں منايا؟) دوشيزه كے تسلسل سے نه ملنے كى وجہ سے ميں پہلى مرتبه رفعت سراج كا ناول نہیں پڑھ یارہی ہوں ورنہ زندگی میں ہمیشہ دل لگا کراٹھیں پڑھا، مُنا اور سیکھا ہے۔اس مرتبہ منی اسکرین کے حوالے سے مجل علی کا انٹرویو پڑھنے کو ملا جومیری پسندیدہ ادا کارہ ہیں۔ ا ڈراموں پرتبرہ میں صرف ARY کے ڈرامے پرتبرہ کیوں ہونے لگا ہے؟ ہرچینل کا ڈرامہ تعره کاستخت ہے۔ محفل میں تکہت غفار نے اطلاع دی ہے کہ زبیت جبیں ضیاء کے بیٹے کی بھی ا شادی ہوگئی ہے۔ امید ہے وہ جلد احوال نذرِ قارئین کریں گی۔ اب بات افسانوں کی ہوجائے۔ دروانہ نوشین نے اس کڑی گری میں خوب صورت ترین عنوان کے ساتھ بہترین ا انسانه کلعا ہے۔عنوان دیکھ کر ہی بدلی می چھاگئی، رم جھم پھوار برسنے گی۔ پچھلے برس جیب ا وردانه ابوارو کی تقریب میں آئی تھیں تو کئی رائٹرز اٹھیں اینے ہاں مدعو کرنا جا ہتی تھیں۔ مگر فرزانه، در دانه اور دلشادسمیت سب اینے طے شدہ شیرول کے مطابق آئی تھیں اس کئے مسلے بى دل متوس كرره كئے ـ دردانه كاكہنا تھاكه آئنده كوئى رائٹراييا كيث تو كيدرر كھنا جا ہيں تو يہلے ہے مطلع کردیں تا کدرائٹرزاین تیاری کے ساتھ آئیں۔اب میں خاص طور پرذکر کمنا جا ہوں کی اُمّ مریم کا۔جس کے لیے اس مرتبہ مخفل میں کسی نے جملہ لکھا ہے وہ بہت متواز ن مھتی ہیں ندایک حرف کم ندزیادہ۔ تو دافعی اُن کی میر تحریر دوشیزہ کے لیے بخفۂ خاص ہے۔ بہت پختہ اور بھا ہوا انداز تحریر ہے اُن کا اور موضوع پر گرفت بھی لاجواب ہے۔ ایسے ہی خیالات میرے احمد سجاد بابر کی تحریر کے لیے بھی ہیں۔ وہ زیادہ ترمنفردموضوعات کے ساتھ آتے ہیں اور چھاجاتے ہیں۔اس مرتبہ اُن کی کہائی میں جگہ جگہ شاعری کے تڑکے نے برد الطف دیا۔اب ایک خاص اور بڑانا م تلہت اعظمی ، جو کہ شایدا ب تک مجھے نا راض ہوں مگر میں پہلے ان کی تحریر پرتیمرہ کردوں کہ تلبت کی خوبی ہے کہ وہ ہمیشدروز مرہ کے معاشر لی پہلوؤں اوررو یوں ا کو ضبط علم میں لائی ہیں اور موضوع کا حق اوا کردیتی ہیں اس مرتبہ اٹھوں نے واقعی سلکتے موضوع کو پُخا۔ کلبت آئی ناراضکی سرآ تھوں پر۔ پچھلے برس جب آپ شکوہ پڑھا تھا تب ہے دل بے چین تھا کہ آپ کی تاراضکی کیے دُور ہو، میرے پاس ہے آپ کا تمبر ڈلیٹ ہو گیا تھا۔ کویں میں ا باس ڈال کرآپ کے دونمبرز ملے مروونوں پررابطہ نہ ہوسکا پیتی کیا وجہ می ؟ یہی حال رضیہ مہدی إ كي نمبرز كالجمي ہے۔ كلبت آپ كے پائ تو ميرانمبر موكا -آپ بى رابط كرليس آپ كوچند خفيدائيى رازسوہے ہیں!! کاشی،اب مجی کہانیاں متارے گاناں؟ مجھے بھی ایک سچی کہانی سیر ولگم کرنی۔ ا شاءاللہ می کہانیاں پر بھی خاصا تکھار آ کیا ہے۔ آپ لوگوں کی انتقاب محنت ہر جگہ دکھائی ویتی ہے۔ ا سروق سے لے کر کچن کارنز تک ۔ تقریب ایوارڈ کی کوئی س کن ہے؟ میراا پنا جوڑا سِلا رکھا ہے اور ا ماری جوڑی (سیمامناف اور میں) بھی جب بی مظرِ عام پرآئی ہے۔خدا آب سب کو بھی خوشیوں تلے سلامت رکھے۔ آمین سب کودرجہ بدرجہ سلام اور ولی وعا تیں۔



پیارے تاریخی ایم آپ کے مطور ہیں۔ آپ کی دعاؤں ہے، رضافتہا مرزا کی صحت میں بتدرت بہتری آربی ہے۔ زیر نظر تازہ تصویر اپنے قارئین کی نذر



ماری پیاری بہن تابعرہ ہا کوئ وندگ جی قدم کھے پردائی گرائیوں سے مارکباد سے پُدوتار تقریب ہا مرزا کی بوی صاحبزادی وعنا سہام کے گھر ڈیلاس، امریکہ میں انجام



یں : پیاری می دوست خوش آمدید۔ مسیس اور سما مناف کو ہم اکثر یاد کرتے رہے ہیں اور آج تم ا ہماری مخل میں آئی کئیں۔ سیماکیسی ہیں۔ دوشیز وشدت ہے تم لوگوں کی تحریروں کی منتظرہے۔ اور ہاں ووشیز وابوارڈ جلدہوگا جس میں تم دونوں کی ہے جوڑی کی شرکت لازی ہے۔

معد: ثدیا مسعود، کراچی ہے اپنے تبعرے کے ساتھ آئی ہیں۔ ڈیر رضوانہ خوش رہیں۔ اِس بارکا
دوشیزہ حب معمول اپن آب وتاب کے ساتھ ملا۔ ٹائل پر شش تھا۔ سب سے پہلے آپ کی سجائی ہوئی
محفل میں جا کر بیٹھے۔ یقین جانے یہاں بیٹے کر بمیشہ بہت ہی اچھا لگنا ہے۔ بہت اپنائیت محسوس ہوئی
ہے۔ ایسا لگنا ہے کہ کسی ڈرائنگ روم میں سب خوا تین آپس میں بیٹے کو گفتگو ہیں۔ مدرڈے پر لقم بھی
دل کوچھوٹی۔ اور مال کے حوالے ہے افسا نے بھی اثر انگیز تھے۔ بجل علی کا انٹرویو پیند آیا۔ باق سارے
افسا نے بھی بہت اچھے تھے لیکن خاص طور پر'' بارش میں گائی بہتی'' کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ یہ
کیفیت زندگی میں تقریبا ہر محف پر آئی ہے لین سنجل جانے میں ہی عافیت ہے۔ دوشیزہ گلتان میں
بائے رہے قیس بک اور غلطی نے بے اختیار ہما دیا۔ بعد از مرگ بھی بہت مزے کا لکھا۔ یہ دعا شاید ہر
دوسرے پاکستانی کے لیے پڑھائی جاتی ہوگی۔ باقی سارے سلسلے بھی اجتھر ہے۔

کے: اچھی غدیا! تہاری ہے بات ہمیں بھی بہت مزے دار کئی کہ 'بعداز مرگ' شاید ہر دوسرے پاکستانی کے اوپر فعد بیٹھتی ہے۔ ایسے ہی بیارے تبعرے کے ساتھ آئی رہنا۔

کے انزانفوی، کراچی سے کھی ہیں۔ بہت پیاری می رضوانہ آئی۔ اسلام علیم 141 می لیمی افراد کے کی جوالے سے نگلفتہ شفق کی نظم بہت دل کواچھی گی۔ بہت اچھی منظر کشی کی ہے۔ اپی نظم بہت دل کواچھی گی۔ بہت اچھی منظر کشی کی ہے۔ بیزندگی کا بیمی اورایک بیٹی کے جذبات واحساسات کی سے عکاس کی ہے جوابی مال کو کھوچگی ہے۔ بیزندگی کا ایک ایسان جو کہ ایک جانے والی اور موبت کرنے والی اولا ویا بیٹی اسے کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ وہ ہم ہے جو روح میں اس طرح سرائیت کرجاتا ہے اور رہ جس جاتا ہے جو زندگی میں دل سے بھی نہیں جاتا ہے تو بہت بہا در، بچھدار اور ذہن ہیں آپ کی ای آپ سے نہوری مرود ہیں مروز ہیں مران کی دعا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی اور وہ آسان پر رہ کر آپ کو دیکھر کی مرخوشی برخوش ہوئی ہوں گی۔

مال وہ ہتی ہے جو ہر وقت دعا دی ہے دعا میں ہوئی ہے دعا میں ہوئی تقدیر بنادی ہے لاکھ مجدهار میں کشی ہو بچالی ہے ہر کڑے وقت کا آسان بنادی ہے ہر کڑے وقت کا آسان بنادی ہے

ہر کڑے وقت کا آسان بنادی ہے ناول''دام دل' رفعت سراج کی وہ تحریر ہے جومعاشر ہے کی حقیقتوں کوآشکار کرتی ہے اور رشتوں کی نزاکت اور سفاکی کا سحراس ناول کے کرداروں میں نمایاں دکھایا گیا ہے۔وہ بہت اجھے انداز میں معاشر ہے کی کمزور یوں کی نشاند ہی کر رہی ہیں۔ مصمت پروین عظیمی کا افسانہ'' ٹھنڈی چھاؤں' میں ماں



سے ایک مخصوص محبت عقیدت اورعظمت کے احساس کو جگایا ہے اور ایک مال کی لائق اور خدمت کزار اورجائے والی بنی کا کردار بہت اجھااس انسانے میں دکھایا ہے۔ جوحالات کی وجہ سے اپنی مال کی خدمت تونه كرسكي ليكن كسى دوسرے كى مال كوائى مال سمجدكروه فرض بہت خوش اسلوبى سے اواكر ديا۔ احمد سجاد بابر کا افسانہ 'کریب آ کمی'' بھی ایک باہر نکلنے والی اور لوگوں کو Face کرنے والی خوا تین کیلئے لمے قلر بیاور عبرت پربنی تحریر ہے جب عورت باہر قدم نکالتی ہے تو اس کا روبیہ خشک رو کھااور بدتمیزی کے قریب ہونا جاہیے۔ورنہ لوگ غلط ہی کا شکار ہوجاتے ہیں ایک عمدہ اور اچھی تحریرے کا شی چوہان کا انسانیہ روح دیکھی ہے بھی ' بجپن کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے جو ند ہب ،رنگ سل پچھبیں دیکھتی بس ہوجاتی ہے بہت اچھا انسانہ تھا۔ انتخابِ خاص میں فرخندہ لودھی کا''نقش یاء'' بھی خاص تحریر کا حامل تھا جو پسند آيا۔ در دانہ نوشين خان کا افسانه'' بارش میں گلا بی ثبنی'' بھی ایک منفر دخریرتھی جو پسند آئی۔ واقعی سوال تو یہ ہے کہ محبت کہاں ہے ہے بھریہ جاتی کہاں ہے؟ رنگ کا نتات میں محدعظمت اللہ کی مزاح پر بنی تحریر "بعداز مرگ ناکهان" بہت زیردست تھی جس میں مرحوم کے قریبی دوست نہایت خلوص اور بہت عاجزی ہے مرحوم کے لئے دعائے مغفرت کرارہے ہیں اور حاضرین با آ واز بلندآ مین کہدرہے ہیں۔ مرحوم کی زندگی کے تمام واقعات استے مزاحیہ اور مزیدار انداز میں بیان کیے ہیں کہ بیرا تو ہنس ہس کر براحال ہو کیا اور محمعظمت اللہ آپ ای طرح ہناتے رہے ای تحریر کے ذریعے۔ دوشیزہ گلتان بھی بهت اچهالگا\_فرمان الهي ، اقوال حغزت عليَّ اورلطا نَف سب بني يجهدلا جواب تقا\_'' بيهوني نا بات' مين سوال کے جواب جوزین العابدین اپنے مخصوص اور برجستہ انداز میں دیتے ہیں جن پر بے ساختہ ہمسی آ جاتی ہے۔" کچن کارز" نادیہ طارق کے کھانے لاجواب ہوتے ہیں۔س سے سوال کا سلسلہ بہت اچھا ہے۔ جل علی کا انٹرو یواجھالگا۔ جل نے بہت کم عرصے میں اپنی کا میاب ادا کاری کا لو ہا منوالیا۔ ڈ اکٹرخر م مشیر ہمیشہ کی طرح بہت اچھے مشورے دیتے ہیں۔اب کی بالوں کے بارے میں بہت اچھی اورمفید یا تیں اورمعلو مات حاصل ہو کیں۔ پانمین اقبال سکھ پورہ لا ہور ہے جنھوں نے میری غزل پسند کی ان کا میں بہت شکر بیادا کرنا جا ہوں کی اور بیکہوں گی آپ خود بھی بہت اچھی شاعری کرتی ہیں جو مجھے پہند آئی۔ریجانہ مجاہد کراچی سے انھوں نے بھی میری غز ل کو بہت پیند کیا۔ آپ کی حوصلہ افز ائی وعا کیں۔ محبت پیاراورغزل پیندکرنے پرآپ کی بھی بہت شکرگز ارہوں۔ یونمی آ پ سب مجھےا بی دعا ؤں ، پیار اورحوصلدا فزائي مِن يادر كھئے اور ميري غزليں پڑھتے رہے۔ تحسين عابدي كا افسانه ' متمنا'' بھي بہت عمدہ اور حقیقت سے قریب رتر تریر ہے۔ زیادہ زلوک سانولی رعمت والی الا کیوں کو پسندنہیں کرتے طالانکہ سانو لے رنگ میں بہت کشش ہوتی ہے اور نقوش بھی دکش ہوتے ہیں۔ اِس افسانے کا End اچھاتھا۔ دوشیزہ میکزین کے تمام ممبرز اور نینجنٹ کومیر اسلام ۔میکزین کی ترتی کے لیے میری یهت ساری وعاتیں۔

اندای ازا! تهاری شاعری کی طرح تمهارا خط بھی ایند ایک انسیانوی سا رنگ چمپائے ہوئے ہے خاص طور پر مال کے او پر تہمارے خیالات بہت استھے لکے جو جگہ کی کی وجہ سے



الديث كرنايز ، خوس رمو كع : فعيمة مف نے ميں ملكان ب يادكيا ب- و ئيررضوانة في اسلام عليم المبد ب كمراح الحصے اور بہترین ہوں کے۔اللہ تعالی کے نعل و کرم سے میں بھی عافیت میں ہوں۔ پچھلے ماہ آپ کے محبت بحرے علم پرفنانٹ خطالکھااور پوسٹ کردیا (نے ایڈریس یہ) پرجانے کیوں نہ ملاآپ کو، آپ کی تعریف میں اس میں بے شاریل باند سے اور وریا بھی بہائے ۔ مرکیا کہا جائے۔ افسوس ہوا! اس کیے ایک بار پھرامید کا وسیع دامن تھام کرہ ہے کی محفل میں حاضر ہوں۔سب سے پہلے توبیہ کہوں کی کددو شیزہ ہر ماہ کے شروع کی 2 یا 3 تاریخ کول جایا کرے، جس کی عرصة دراز سے خواہش ہے۔ اس جانب خصوصی توجہ دیں۔ اب ذرامی کے کرما کرم مہینے کے دوشیزہ پر اپنا جاندار وشاندار تبعرہ بحریہ كرول -سرورق كى دوشيزه كارتكاريك لباس موسم كى شدت كوكم كرتامحسوس موا-كوما ول زياده پسند ميس ﴿ آئی تکراس کی آئیمیں غضب کی تھیں۔ (خوب صورت آئیمیں میری کمزوری ہیں، جیسا کہ میری آ جمعیں دوسروں کی ممزوری ہیں۔ کے نداق جیس ) خیر جی افسانہ تبر کی جانب قدم برو حاتے ہیں۔ کا جی بعائی کے کا اور مرحقیقت سے پُر الفاظ معنی خیز تھے۔اور فکر انگیز بھی۔اسلامیات کی کلاس کے بعداس محفل جی آئے جہاں خلوص ومحبت کی جاشنی کے ٹوکرے ایک دوسرے پرانڈیلے جاتے ہیں۔ وفا کے مچول دامن میں مجرے جاتے ہیں آپ کی آمدیقیٹا بہار کے جھونے کی مانند لکی ، اللہ کرے آپ کے ساتھے ہمارا بیسنر اور ساتھ خوشکوار گزرے۔رخ چوہدری بھع حفیظ،عقیلہ حق، زم تعیم اور سبل صاحبے نے بہت تعصیلی اورخوبصورت تبرے کیے۔ بیسب اس کی باریک بنی کا نتیجہ ہے۔ عادل حسین ،مسزنوید، بابی کلبت غفار کے دلکش اور من موہنے تبعرے بھی تحفل میں رنگ جما کئے ، کہ دہ اینے قیمتی او قات اس تحفل کودیتی ہیں قیمتی وقت مطالعہ کر کے مجل علی ہے ملا قات اچھی لگی۔ ڈراموں پر تبعرے ٹھیک تھے۔ رفعت جی ، دام دل کے ذریعے دامن پکڑرہی ہیں۔موضوعات خاصے تازک اور حقیقی تاثر کئے ہوئے ہیں۔ ایک تو آج کل ان ڈبہ پیرول نے خاصا تھ کررکھا ہے۔ عقیدے کی نا پھٹی ان کی دکان پر حاربی ہے،اور عقل وشعورے عاری بیاشرف المخلوقات انسان جہالت کی انتہا پر جا پہنچتا ہے۔ رفعت بی یهاں برمردوں کوسز اضرور دیں ساری تکالیف عورت ہی کیوں بھکتے۔" تیرے عشق نیجایا" کی ہر قسط مے حد خوبصورتی سے تخلیق کی بینا جی خاص طور پر منظر نگاری کا سحر، جس نے مجھے اپنی کرفت میں لے لیا۔ كمانى بمى خوبصورت طريقے ے آ مے بر درى ہاورجس برقرار ہے۔مصطفیٰ ملك كا صراطمتنقم پر آ تا کسی معجزے ہے کم نہیں۔ بلال کو بھی شاید تورین کی صورت اپنے گنا ہوں کی معانی کا صلال جائے۔ اور ہدردیاں توام فروا کے ساتھ ہیں ہی۔ دردانہ نوشین کی تحریر فسوں خیزگی، جملہ یاد آحمیا، بیارتو پیار بور بیار کا عمرے کیا واسط؟ بس آب کیا کہیں سوالیہ نشان ہارے ذہن میں بھی کلبلار ہاہے۔ تمناسمجھ ہے بالاتر نگا۔ کیا عامر عقل کا اندھا تو تھا ہی آ تھوں کا بھی اندھا تھا۔" نداق' سمجھانے والی انجھی تحریر سمجی۔ عمبت اعظمی کی آگ کی کہانی۔ نشکی کا احساس ولاگئ۔ ذرااور تفصیل ہوتی اور ابرار احمد کومزید سمجھ آتی۔" شندی جماوں" رلائی ، ماں جیسی عظیم ہستی کولا وارث چموڑ دینا جہنم کا ایندھن بنے کے برابر



ا ہے۔'' نیملئ' درست نہیں لگا۔ نکاح کے بعد سوئی کا اس طرح کرنا غلط لگا۔ مرتضی کوسمجھا بچھا کر ، مال کو مناكر،كراچى لايا جاسكيا تقا۔" اصل سے سود" ميں كوئى خاص بات نہ تھى۔عابدہ سين كے " كجوان كيے جذبے " لفظوں کی جادوگری کے سبب پندائے۔" کرب آ کمی "احمر سجاد بابر، کے حرف حرف سے آ گائی کا درس دے مجے۔ لڑکیوں کے لیے بطور خاص بیا فساندان کی عقلِ سلیم کو جانچنے کے لئے کا فی موثر ثابت ہوگا۔ سیم سحرکا'' تہارا ساتھ جا ہے' افسانہ نے موضوع پرتھا پیند آیا۔''روح دیکھی ہے بھی' ایک منفرد انسانہ تھا۔ ادبی تحریر' انقش یا' بے حس کے پردے جاک کرنے والی تحریر تھی۔ باتی تمام سلسلے بھی اپی جکہ درست ہے۔رضوانہ جی عیدالفطر نمبر کے لیے ناولٹ پیش خدمت ہے۔امیدواتن ہے کہ جولائی میں جکیریائے گا۔ آپ کی محبت وتعاون ہمارے رشتے کواورمضبوط کرے گا۔اللہ کرے دو شیزه ای طرح ترتی کرتار ہے۔ فکلفتہ شیق جی رابطہ تو ڑنے کی وجہ بتادیں۔اور رضوانہ کو ثر صاحبہ آپ کی محبوں کی محکور ہوں۔اجازت در کار ہے۔وسلام وخدا جا فظ۔ م 🖂 پیاری ی تصیح! ایسے بی مفتل تبرے کے ساتھ ہماری محفل کی رونق برد حایا کرو۔ بہت اچھا لگتا ہے۔ عید تمبر کے لیے تمہارا ناواٹ مل کیا ہے۔ اب و تمہاری عید میں مزید جارجا ندلک جائیں مے ہے نا؟ كا جمية عرفان نے كرا چي ہے جميں يادكيا ہے۔ دير پرلس -خوش رہو يسى ہو پرلس - يقينا كرا چى كے حالات پر دلكرفتہ ہوكى۔ يہ سے كے كرا چى كے حالات پردل بہت نوٹا ہوا ہے۔ نجائے روشنیوں کے اس شہرکوکس کی نظرنگ کئی۔وہ برا سے بوڑھے کہتے ہیں۔جب بچوں کونظر لگتی ہے کہ اپنوں کی نظر کی ہے۔ تو مجھے بہی حال کراچی کا بھی ہے جس کواپنوں ہی کی نظر کی ہے۔ یہ کہد کردامن بچانا کہ فلا ا واردات میں ارا' کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں۔سب بکواس ہے۔آپ لوگ خود نااہل ہو سے ہیں۔ نہ قانون کی پاسداری ہے۔ مرف بل ، انڈر پاس اور بڑے شابک مال بنا کے بچھتے ہیں کے موبے كى ترقى كىلى بهت كام كر ليے۔ دہشت كردوں كون مكريں كے اور نددہشت كردى كى روك تمام كے کیے کوئی تھوں اقد امات کیے جائیں گے۔بس دہشت کردی کے نتیج میں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء کوچیک دے کرائی ہر دمداری سے عہدہ برال ہوجاتے ہیں۔ جانے کل کون سے کہرام کو ہے بریا ہونا بس ای سوچ عل ہر رات کرر جاتی ہے اس طرح سے "دوشیزہ ڈامجسٹ" کا سرورق دینے کے لیے آپ لوگوں کی کوئی" کاروباری" یا لیسی ہو الیکن ڈ انجسٹ پڑھتے پڑھتے سارا سرورق خراب ہوجاتا ہے۔ ہماری والدہ محرّ مدایک لفظ ی بھی کام یا کسی شے کوا بھی طرح رکھنا۔لیکن اس سرورق کے ساتھ ڈا بجسٹ سے رہ مہیں یا تا۔ (آپ کی شکایت متعلقہ شعبہ تک پہنچادی ہے)اس دفعہ تو کمال ہو کیا ب ہو چکا ہوتا ہے کیلن اے آروالی کے خوب صورت پروکر

#### W/W/W/PAKSOCIETY COM

'' تصویری' تَبر و تو بج کے ڈراموں کا زیادہ ہے۔ معذرت کے ساتھ۔ فلفتہ شغیق کی شاعری' منافق '' شعبان کھوسہ کی'' محنت کش مزدور کا دن بہت زبردست تھی۔ جل علی کا انٹرویوا چھا تھا۔ دردانہ نوشین خان کے افسانے'' بارش میں گلا بی بہنی' کے آخر میں پوچھا گیا ہے۔'' آپ شغیق ہیں؟'' کاش کچھا ہے۔ لکھنے والے بھی پوچھ لینتے جو اپنے افسانوں میں جانے کون سے'' جنت نظیر' جہانوں کی کہانیاں لکھنے ہیں۔ جو آئ کل نمویانے والے معاشرے میں دُور دُورتک نظر نہیں آرہی ہیں۔ ہاں البتہ افسانہ نگار کی ہیں۔ جو آئ کل نمویانے والے معاشرے میں دُور دُورتک نظر نہیں؟ لکھ دیا کریں۔' بس پرنس اس ابن خیالی دنیا ضرور ہو گئی ہے۔ تو پھر آخر میں وہ بھی'' آپ شعنی نہیں؟ لکھ دیا کریں۔' بس پرنس اس وفعہ کے دوشیزہ کا حاصل'' ماں' سے آئھوں کو بارش سے جل تھل کر دیا۔ اور اس جل تھل کا زور اس وقت تو ٹا جب ابغا اپنے شوہرا ورا پے گل کو تھنے انظر کے ساتھ بھری دو پہر میں اچا تک آ کر سینے ہے لگ گئا اب اجازت اس دفعہ توکن پُرکر کے ساتھ ہی مسلک کر دیا ہے۔ سب کو بہت بہت سلام۔

بهت عزيز قار مكن!

رائٹرز کے ساتھ تو گیٹ ٹو گیدر ہوتے ہی رہتے ہیں، کیوں نہ اِس موسم میں اپنے دوشیزہ
پڑھنے والے قارئین کے ساتھ ایک شام منائی جائے کیونکہ دوشیزہ کی یہ جگرگاہئے آپ سب
پڑھنے والوں کے دم سے ہی تو ہے۔سومجبوں اور رابطوں کے اِس بندھن کو مضبوط کرنے کے
لیے ہم بہت جلد''ایک تقریب ملاقات' کا اہتمام کررہے ہیں، جس میں ہم اپنے قارئین کے
ساتھ چائے پر بچولمحات کو یادگار بنا کیں گے اور پھر اِس تقریب خاص کی تصویری جھلکیاں بھی
دوشیزہ میں شائع کی جا کیں گی ۔ تو قارئین اِس تقریب ملاقات میں شرکت کے لیے فوری طور
پرمندرجہ ذیل تو کن پُرکر کے ہمیں آج ہی پوسٹ کردیں۔

#### المان ورے الے والے کو بال الم يب كروات الے يس شال يس بوكيس كے

| ( المرات الم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ا کوپن برائے

رابط نمبر: \_\_\_\_\_\_

نوٹ:اپناکوپن ھمیں فوراً ارسال کریں ،ھم آپ کے منتظر ھیں

(دوشيزه 22)

کے: پیاری تی تمینہ آپ نے تھیک لکھا ہماراروشنیوں کا شہر جہاں زندگی ہمہوفت جاگئی رہتی تھی۔ اب عجیب سے خوف اور دہشت میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کراچی میں کیڑے مکوڑے زیادہ میں یادہشت کردکہ مارے جارہے ہیں۔ کیکن پھرکونے کھدرے سے نکل آتے ہیں۔اور ہاں اللہ آپ مال بیٹی کی محبت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔

تعلی برای سے مسزنوید ہاتھی گھتی ہیں۔ ڈیئر رضوانہ پرنس! اسلام علیم! دوشیزہ اور کچی کہانیاں ڈانجسٹ کی میری ممبرشپ ہے۔ تب بھی ہمیں رسالہ دیرے ملتاہے۔ 14 مئی کوہمیں ملاہے۔ اس وجہ سے دوشیزہ کی محفل میں شامل نہیں ہوسکے۔ نے لیجنی آ واز کے لیے دوغز ل تحریر کی ہیں۔ پہندا ہے تو

دوشيزه من جكه دينا بليز ـ

ﷺ: ڈئیرسز ہائمی! آپ کے ہنا تبرے کے مخترے خطنے مزونیں دیا۔ ہمیشہ کی طرح اطمینان ۔ آئے نہ۔ آئندہ پر چہ دیرے ملنے کی شکایت نہیں ہونے دیں محے بخش! ۔ محصہ: عادل حسین کرا جی ہے لکھتے ہیں۔ اسان ملکم لامیں میں دیا ہے بخرید دیں میں مرا

مع : عادل حسین کراچی سے لکھتے ہیں۔اسلام علیم! امید ہے مزاج بخیر ہوں کے۔می کا دوشیزہ تخت کری میں افسانہ نمبر کی صورت جلوہ کر ہوا تو سمجھیں بہار آگئی۔سب سے پہلے میرے افسائے اور غزل کی اشاعت پرشکر ہے۔لفظوں کی حرمت کاشی بھائی نے خوب سمجھائی ہے بادشاہ گر.....مزدور کی صورت \_زادِراه بمیشه بی دل کے سکون کا سبب بنتا ہے۔ اپنی محفل میں پہنچے تو دل خوش ہو گیا۔ بجل علی ے ملاقات بھی خوب رہی اورائے آروائی کے ڈراموں پرتبرہ بھی۔لائف بوائے اچھالگا۔بارش میں ا محلالی تبنی خوب لکھا ہے۔ در دانہ نوشین صاحبہ نے ۔ اچھا لگا۔ تحسین عابدی صاحبہ کا تمنا ظاہری شکل وصورت کی وجہ سے محکرائی ہوئی لڑک کی کہانی ، جےخوب صورتی سے پیش کیا گیا۔ اک ذراسا غداق کتنی مفكلات پيدا كرسكتا بي بات الجي طرح مجهة مى - راحت وفاراجوت كي نداق كويزه كر- آج کے حالات کے تناظر میں آگے کی کہانی زیروست تحریر تھی ۔ تلبت اعظمی صلحبے کی۔ ویلڈن تلبت جی۔ منتذى جيماؤل مال كى محبت ميل للعي حق عصمت يروين عظمى صاحبه كى الجيمى كوشش رمحبت اورفرض ميس ا یک کو پچنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اگر فرض ماں کا ہوتو یقیناً فیصلہ ماں کے حق میں ہی ہوتا ہے، یہ بات حناا مغرنے خوب سمجھا دی سب کو۔اصل ہے سود بھی سکی غزل صاحبہ کی پرا اڑتح رہے۔جوزشتوں کی سچائیوں كوخوب صورتى سے پیش كررى تھى۔ أتر (يال) بھى الماس روى صاحب كى مال سے محبت كى دليل \_احد سجاد بابر بھائی کی کرب آ کمی زبردست تحریقی ۔ بالکل حقیقت ۔ انداز بیال بھی خوب صورت تھا۔ پڑھ كر دل خوش موكيا۔ وري نائس احمد بمائي۔ تيم سحر كا تنهارا ساتھ جائے بھى دلچسپ لِكا۔ عائشِه خان كا چکیلا بکل اجھے موضوع پر لکھا گیا تھا۔ اور لکھا بھی اچھا گیا تھا۔ کائی بھائی کا روخ دیکھی ہے بھی بھی ز بردست ربا-ان جذبول كوزيال مل جاني توكيا موتا؟ زبردست كاتي بماني-عاني آئے کی بڑھ کر کتنے خواب آ تھوں میں چلے آئے۔کاش ایساعملی زندگی میں ممکن بناسمیں ہم شہ کی طرح زیر دست اور بعداز مرک نا کہاں بھی مزیدار کیموں نے خطا کی تھی گی بھی خوب رہی اور پچھان کے سے جذیے بھی اچھاتھا۔ عابدہ سین جی نے رشتوں کی خوبصورتی



و خوبصورت انداز میں بیش کیا۔ ناول تینوں بی خوبصورتی ہے آ کے بڑھ رہے ہیں اور دیجی کو بڑھا تے ا جارے ہیں۔شاعری سب نے بہت اچھی پیش کی۔ باتی تمام سلسلے ہمیشہ کی طرح خوبصورت چل رہے ہیں۔ میں جاہتے ہوئے بھی کوئی علطی نہیں نکال سکتا۔ اتنا خوبصورت افسانہ نمبر پیش کرنے پرمیری طرف ے آب سب کو بہت مبارک ۔اللہ یہ بیش سلامت رکھے۔ ا اول صاحب آپ جا ہے ہوئے بھی کوئی علطی تہیں نکال سکے۔آپ کے اس جملے سے ہاری ساری محنت وصول ہوگئی اور دیکھیے سارے رائٹرز بھی خوش نظر آہے ہیں۔ کھ اللہورے بیآ مری جاری بہت بیاری رضوانہ کور کی لکھتی ہیں۔می کا افسانہ نمبرخوب صورت ٹائٹل کے ساتھ دل کو مجھو حمیا۔ کاشی کا ادار یہ بادشاہ کر.....مزدور! اے دن تھا۔ زادِراہِ ہے ہوتے ہوئے محبول کے طلم کدے میں آ پہنے۔سب سے پہلے تو آ ٹھ جون کو ہماری رضوانہ پرلس کو سالگرہ کی بہت بہت مبار کباد۔ اس کے بعد پنجیس جون کو بہت پیاری لکھاری دوست عقیاری کو بھی جنم دن بهت بهت مبارک هو\_زُخ چوېدري متمع حفيظ ،عقيله حق ، زمرتعيم متبل ،رو بينه شا بين ،ثمينه عرفان ، ياهمين اقبال، عا دل حسين ،سزنويد ہاتمي ، ريحانه مجاہد، انزاء نقوى ،گلهت غفار ، سيما رمشا ردا اور محسين عابدی کے خطوط نے مزودیا۔ سے سوال میں بجل علی کمال کا انٹرویور ہا۔ منی اسکرین میں میرف اے آر ا وائی کے بی ڈرامے کیوں؟ اساء اعوان نے لائف بوائے کی ایک سیاساتھ زبروست تحریر سی میں نے بھی اب لائف بوائے شیمیونی کا استعال شروع کر دیا ہے۔ رفعت سراج کے ناول دام دل کی چوتھی کڑی نے بھی اپنی کرفت مضبوط رتھی۔ایمن اور چمن دونوں بہنیں اینے سسرال کے مسائل میں کمری ہوئی میں۔بس فرق ہے تو مرف اتنا کہ چمن کے ساتھ ٹمر کارویہ چمن کے آنسو یو چھودیتا ہے۔جبکہ ایمن کا ا شوہر یاور کمل طور پراینے ماں باپ کی ڈگڈگ پر ناج رہا ہے۔اللہ جانے ایمن کا انجام کیا ہونے والا

ہے۔ مجھے تو ایمن کی جان خطرے میں محسوس ہورہی ہے۔ تاول میں ندانام کے نے کریکٹر کا اضافہ ہوا

ہے۔اوراے پڑھتے ہوئے بےساختہ تنہائیاں کی مرینه خان کی یاد آ جاتی ہے۔ یا اُن کبی کی شہناز مین

سامنے آ جاتی ہے۔اس کےعلاوہ دوسرا ناول تیرے عشق نجایا میں اُم فروااب بورکرنے کی ہیں۔ بینا

ناول میں مجھ تو تیزی لاؤ۔ بلال حمیداور مصطفیٰ علی لکتا ہے ایک ہی جگہ پررک کئے ہیں۔ ماہین اس قبط

میں بالکل عائب تھی۔ ملک عمارعلی اے ناول ہے باہرتو نہیں لے گئے۔رحمٰن رحیم سداسا کیں میں اُم

مريم جم كے لكھرى بيں۔اب تمام كردار يك او اوللاكردار بھانے من جث كيے بيں اور في يوداينا

كردار بيمانے كے ليے آ كے آرى بيں۔فوز ساحان يراناكا ناولت لحول نے خطاك تقى اپنى دوسرى قسط

ر بھی زیروست رہا۔ پوری امید ہے لحول نے خطا کی تھی بحر پور کامیابی سینے گا۔افسانوں میں دردانہ

نوشین خان ، کاشی جو بان اور تلبت اسمی کا پلزا بھاری رہا۔ جبکہ احمر سجاد بابر ، الماس روحی ،راحت و فا

راجیوت، حتاامغر، عادل حسین اورسکی غزل نے بھی خوب صورت تخلیقات پیش کیں۔اس کے علاوہ

تحسین عابدی شیم سحر، آسیدر حمت ، عصمت پروین عظیمی اور عائشه خان کے افسانے سوسور ہے۔انتخاب

خاص مي فرخنده لودي كا انتخاب نقش ياز بردست ربا- تو مح عظمت الله في بعداز مرك بمي خوب محظوظ

وونين

# کے قارئین کے نام کھلاخط کے

محترم قارئين!

"مسكله بيهب كاسلسله ميس في خلق خداكى بعلائى اورروحانى معاملات ميسان كى رہنمائى كے جذبے كے تحت شروع كيا تھا۔ كى كہانياں كے اوّلين شارے ہے يہ سلسله شامل اشاعت ہے۔ گزشتہ برسوں میں ان صفحات پرتحریر و تجویز کردہ وظا کف اور دعاؤں سے بلاشبہ لا کھوں افراد نے ناصرف استفادہ کیا بلکہ اس مادی دنیا ہیں آیات قرآنی اوران کی روحانی طاقت نے جران کرویے والے معجزے بھی دیجے۔ ساتھیو! عمر کی جس سرحی پر میں ہول خدائے بزرگ و برترے ہریل میں دعا کرتا ہوں کہ اُس کے حضور پیش ہونے سے پیشتر کھھ ایسا کرجاؤں کہ میرے دُھی ہیے، بجيال ميرے بعد كى جى ذريعة روزگاركو بروئے كارلاتے ہوئے عزت كے ساتھ رزق حلال كما عيس

اتنے برس بیت گئے۔ آپ سے پچھ سوال نہ کیا۔ وہ کون ی پیشکش تھی جو نہ محکرائی۔ کیے کیے دولت کے انبارا یک طرف کردیے۔ مگراب ..... وقت چونکہ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا جارہا ہے۔ میں یہ جاہتا ہوں کہ ایک ایسا ٹرسٹ، اپنی موجودگی میں قائم کرجاؤں جس سے نیکی اور بھلائی کا بیسلسلہ جاری وساری رہے۔

مجھےآپ کا تعاون در کارہے۔

وكھی انسانيت كى فلاح كے ليے ..... آئے اورائے باباجى كاساتھ ديجے .....

ٹرسٹ میں اپنے عطیات جمع کرائے۔ مجھے امید ہے۔ اپنے دکھی بھائی بہنوں کا دردمحسوس کرتے ہوئے آپ کا اگلا قدم .... برست میں اپنے تعاون کے لیے بی اسمے گا۔



لا کیا۔ دوشیزہ میکزین کے تمام سلسلے حب روایات دلچے ترین رہے۔ لیجے تبرہ تو ہوامکس امید ہے ال ضدن ساز میں سے سے تمام سلسلے حب روایات دلچے ترین رہے۔ لیجے تبرہ تو ہوامکس امید ہے رضوانہ پیاری آپ کوتھرہ پندائے گا۔ میری صحت کے لیے تمام دوستوں سے دعا کی درخواست ہے۔ تبعرے کے اختیام پر منزہ ، دانیال ، زین ، رخسانہ بھائی کو بہت بہت سلام اور دعا ئیں۔ رضوانہ پرنس، کائی چو ہان اور دفتر کے تمام اسٹاف کو بہت بہت دعا ئیں۔ پھرملیں سے آگرخدالا یا۔ بہت عزیز رضوانہ میں تو آپ کی محبت پر جریت ہو رہی ہے بعن آپ کو ہماری سالگرہ کی ڈیٹ یا د ہے اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے ہم سب آپ کی صحت کے لیے دعا تھو ہیں۔ آپ کے تبعرے کا سب ہی کو انتظار رہتا ہے۔ کھ: ریجانہ مجاہد کراچی ہے لکھتی ہیں ڈیئر رضوانہ السلام علیم امئی کا جکسٹ کرتا دوشیزہ کا افسانہ تمبر ملا۔ شدید کری میں پیار کا جھونکامحسوں ہوا۔ سب سے پہلے دوشیزہ کی محفل میں شامل ہو سے۔ ویاں بے شار خطوط میں اپنا خط پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ناول وام دل رفعت سراج کی بے مثال تحریر ہے۔افسانہ مختذی چھاؤں ماں سے محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔احمر سجاد بابر کاافسانہ کرہے آ گھی مگر انكيز تقا- كاشي چو ہان كا افسانه بھي دل كو جھو گيا۔ تحسين عابدي كا تمنا بھي حقيقت پر بني تحرير ہے۔ رنگ کا تنات میں عظمت اللہ کی مزاح ہے پُرتحریر بہت پیندآئی۔ دردانہ نوشین خان کا افسانہ بارش میں گلائی تَبني أيك الجيموتا انسانه لگا۔ دوشيز وگلتان، پهوئي نابات، پکن کارز، بيوني گائيژ نے ليجني آ وازيں، مستقل سلسلے تو رسالے کی جان ہیں۔سب کو بے حدسلام و دعا۔ 🖂 : الحجى ريحانه! انشاء الله بم دوشيزه كى جگمگاہٹ بردھاتے رہیں کے بتم لوگوں كى حوصله افزانی ہمیں اپنی دوشیزہ کومزید سجانے سنوارنے کی تحریک دیتی ہے۔ سے: افشال رضااسلام آباد ہے رقم طراز ہیں ، ڈیئر رضوانہ باجی ، دوشیزہ ہمیں ریکولرمل رہا ہے۔ جس دن پوسٹ مین ڈ انجسٹ میرے ہاتھوں میں تھا تا ہے تو بہت خوبصورت ی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اب تو میرے شوہراور بیٹے بھی اِس کے پچھ سلسلے کانی شوق سے پڑھنے لگے ہیں۔بس یوں سمجھ لیس کہ دو شیزه اب ہمارے کھر میں کافی اہمیت اختیار کرتی جارہی ہے۔ تغضیلی تبعرہ اِس کیے بیس لکھ یارہی ہوں كه ماشاء الله بهارے يهال بہت بيارے سے يوتے كا آ مرہوكي ہے۔ بس إى وجہ سے يوراً وانجسٹ ير صن كا نائم بيس ملا 🖂: پیاری ی افشاں! دوشیزه اب تنهارے بیوں اورمیاں جی کوبھی پسند آئے لگاہے یہ بات ہمیں مزیدخوش کرھئی۔اور ہاں پوتے کی مبار کہادہم سب کی طرف سے قبول کرو۔ ویسے تم سے لگنے کے بعد کوئی کہ نہیں سکتا کہ اتنی بیک اور پیام ی مالا کی دادی بھی ہوسکتی ہے تعے: کراچی ہے شاہانہ احمد خان تھتی ہیں۔ پیاری رضوانہ جی اور کاشی صاحب! میری جانب ہے ا تناخوب مورت افسانہ نمبرنکا لئے پرسب سے پہلے مبار کباد قبول کریں۔ می کا ٹائٹل اچھالگا۔ بیج پوچھیں او موسم کی مناسبت سے ایسے ٹائٹل ڈائر یکٹ دل پراٹر کرتے ہیں۔ بادشاہ کرمز دور سے پڑھنا شروع کیا اور دوشیزہ کی مخل میں آئی۔ کتنا بیاراشعر لکھا آپ نے۔'' روزسوچوں میں بیٹھا کیلی کمب موں

و كردور ورود رضواند مي الم إور زند كى كاچ لى دائن كاساته به جوانسان كے جيتے بى قطعا حتم نبيس موسكا۔ محفل میں بہارہ کی ہوئی تھی۔سب سے قبلوط پہندہ ئے۔خاص کر عقیادی کالیٹر بہت زیر دست رہا ہجل على سے ملاقات كمال رى -مروآ يا يجل على ميرى فيورث اداكاره ب- مين ان كے درا مي بہت شوق ہے ویمتی ہوں۔لائف بوائے کی کہانی بھی بہت امچی کی۔رفعت سراج کا وام ول کمال جارہا ہے۔ یر چرکر بہت مزہ آتا ہے۔خاص طور پر مجھے فردوس اوران کے شوہر کا کردارا چھا لگتا ہے۔افسانوں میں کا تی چوبان کا' روح دلیمی ہے بھی آیے نام کی طرح منفر در ہا۔ در دانہ نوشین خان کا افسانہ 'بارش میں محرنی بنی بمی خوبصورت ہے۔ کمہت اعظمی ،الماس روحی ،احمرسجاد بابر ،راحت وفارا جیوت ،حتاا مغرا در عادل حسین کے افسانے بہت زیردست تھے۔عابدہ سین کا ناولٹ میجھان کے سے جذبے بھی شاندار تحے۔رحمن رحیم سداسا میں میں اُم مریم اپنے کرداروں کو نئے رنگ میں پینٹ کرگئی ہیں۔ ناول پڑھنے من اب زیاد و مزوآ رہا ہے۔ ویل ڈن مریم! خدا کرے زور للم اور زیاد و۔ بیناعالیہ کا تیرے عشق نجایا' خوب تائے رہا ہے۔ مرجمی بھی بوریت بھی ہونے لگتی ہے۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ امید ہے بینا شاید ای تا ول واب سمینے کی کوشش کررہی ہیں۔انتخاب خاص اور رنگ کا نکات زبردست رہے۔ باقی دیکر مستقل سلیے میں پہند آئے۔انثاءاللہ اکلے ماہ پھر جامنری دوں گی۔اس تبعرے کے ساتھ ایک افسانہ بھی روانه کرر بی بول -امید ہے جلد ہی حوصلدا فزائی کی رسیددے دی جائے گی۔ ≥: شاباند! آپ نے تیمرہ خوب کیا۔ نے لوگ محفل میں جب اس طرح دلجمعی سے لکھتے ہیں تو جمیں بہت اچھا لکتا ہے۔ انشاء اللہ بہت جلد شعیں حوصلها فزائی کی رسیددے دی جائے گی۔ مع: اسلام آباد ہے بیتبرہ آیا ہے فرح عالم کا!سمتی ہے۔ پیاری رضوانہ جی دوشیزہ میں خوش تمدید \_ تبعر و کافی ما و بعدلکھ رہی ہوں ۔ اس لیے آپ کو ویکم نہیں کر سکی ۔ امید ہے آپ میری غیرجا ضری کو در گزر کریں گی۔ ویسے تو دوشیزہ اس وقت انتہائی بلندیوں پر پرواز کررہا ہے۔ لیکن آپ کی آ مدے لگتاہے بہارآ گئی ہے۔ محفل میں آپ کا سادہ ساانداز ہمیں بہت پیند آیا۔ مئی کا شارہ دیجھ کرول باغ یاغ ہو گیا۔ ٹائل بہت زیردست تھا۔ خاص کر ماؤل کے کیڑے بہت پیندآ ئے مع ماؤل۔ کاخی چوہان کے ادار یے کی کیا تعریف کریں۔ کافی بھائی بمیشہمیں کھے نیا پڑھنے کو دیتے ہیں۔زاوراہ سے ایمان ا فروز ہوتے ہوئے مخفل میں قدم رکھا۔ قدم رکھتے ہی قانونی مشاورت منہ کھولے کھڑی ہوتی ہے۔ یج میں بہت ڈراکٹا ہے۔ خرجی کڑا کر کے ہم نے چھلانگ مار ہی دی۔ مع حفیظ ، رخ چوہدری، عقیاجی ، عادل حسین ، زمرتعیم کے تبرے زیردست تھے۔مزہ آیا۔اک تقریب ملاقات کا اشتہارہمیں بار بار اختعال ولاتا ہے۔ مکٹ کرا کے کراچی جا ..... مرکیا کریں اگر پیروں میں ذمہ داریوں کی بیڑیاں نہ ہوتی تواس تقریب کے محمد ہم سب سے پہلے لیتے محفل کے بعد آج کی ہردلعزیز اور کامیاب اداکارہ جل على كے بارے من يو حكر بہت اجھالگا۔ آج كل آب لوگ كيالانف بوائے كى كمين جلارے بيں۔ خير جمیں کیا جمیں تو لائف ہوائے نے ایک بہت خوبصورت ی کہانی پڑھنے کودی۔مزہ آیا۔رفعت سراج کا عاولت وام دل دوشیزه کی جان ہے۔ چن اور شرکے کردار بہت اجھے لگ رہے ہیں۔ دوسری طرف

الیمن کی مظلومیت دل دکھائی ہے۔الیمن کے ساس سر کتنے جلاد ہیں۔اُف تو ہہ! ان کی باعمیں پڑھ آ ا جرجمری ی آجاتی ہے۔واقعی دنیاا جھے اور کرے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔اللہ ایمن کے حال پررحم ا کریں۔دوسری ناول تیرے عشق نچایا میں بیناعالیہ نے اُم فروا کو بلال جمیدے نجات دلا کراس کے کھر واپس بھیج دیا ہے۔ پڑھ کراُم فروا حواسول پر چھا جاتی ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اور ما بین بھی اپنی یا دخوب ولاتے ہیں۔اُم مریم کا ناول مجھے پہلی قسط سے بی پند ہے۔مریم کے قلم میں جادو ہے۔جوسر چڑھ کر ا بول رہا ہے۔فوزیدا حسان رانا بھی کھوں سےخوب خطا کرار ہی ہیں۔ ابھی تو ابتداء ہے۔ دیکھیے آ سے کیا ا ہوتا ہے۔ جب تک کے لیے تبعرہ أدجارر ہا۔انسانہ نبر میں ماشاء الله انسانوں کی بحرمار تھی۔جن میں درداندنوشین خان کا ابارش میں کلانی جنی کائی چوہان کا دروح دیکھی ہے بھی اجمد سجاد بابر کا اکرب آ کہی خناامغرکا' فیصلہ سلمی غزل کا'اصل ہے سود اور تکہت اعظمی کی' آ گ کی کہانی' یادگار ہے۔ باتی ا تمام سلیے بھی اپنی بچ دھیج کے ساتھ موجود تھے۔اب مجھے جون کے شارے کا انتظار ہے۔ جیسے ہی ملافورا تبعره روانه كردول كى \_رضوانه جي آپكوايك بار پيمرخوش آ مديد \_ 🖂 : فرح تہاراتبرہ تہاری ہی طرح خوبصورت رہا۔ہم شمیں بالکل کوئی سزائیں دیں گے۔ بلکہ اپی محبت کی قید میں عمر قید سنا کر ہمیشہ کے لیے اپنا بنالیں گے۔ شمیس جون کے شارے کا انتظار ہے۔ ا اورہمیں تبہارے جون کے تبرے کا۔ یں مہارے بون ہے برے ہا۔ سے: رقیہ بوسف نے ہمیں ڈسکہ سے یاد کیا ہے۔ کھتی ہیں۔ پیاری باجی میں رسالے بہت شوق ے پڑھتی ہوں۔لین لکھنے لکھانے سے بہت دور ہوں۔اس باردل جا ہا کہ میں اپنے دوشیرہ کے لیے ا ایک چیوٹا موٹا خط ہی لکھ ڈالوں۔ بیجی محبت کا ایک اظہار ہوتا ہے۔ بیج پوچیس تو میں فوزیہ احسان را نا ا کی محبت میں خط لکھ رہی ہوں۔ مجھے فوزیدا حسان رانا کی تحریریں بہت پسند ہیں۔ کمحوں نے خطا کی تھی ا بھی ایک بھی یادگار تحریر ہے۔ فوزید جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کی محفل بہت مزے کی ہوتی ہے۔اے پڑھتے ہوئے۔من اتنا ڈوب جاتی ہول کہ بیان سے باہر ہے۔اُم مریم ،عابدہ سین کی تحریری مزے کی تعیں۔ رفعت سراج کا ناول پڑھتے ہوئے بردا مزہ آتا ہے۔ رفعت بات سے بات ا خوب نکالتی ہیں۔ یبی توسینئر اور جوٹیئر کا فرق ہوتا ہے۔ کی بات ہے اس مقام تک سینی میں رائٹر جائے کتنالہوکا پانی بناتا ہے۔ہم تو بس آ دھے کھنے میں بڑھ کر فیلے کر لیتے ہیں۔ لیکن لکھنے والا کس فیز

ے گزرتا ہے یہ وہی جان سکتا ہے۔اس بارافسانے بہت اچھے تھے۔ 'بارش میں گلانی مجنی 'آگ ک ا كهانى "روخ ديكي بي بمي "امر تمنا فداق فيعله تهاراساته جائي جمكيلا بكل بهارات كي امل ا سے سود مرب آئی سب افسانے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ باتی سب سلسلے پڑھ کر بھی بہت مزہ آیا۔ باجی جی امیدے آپ میرے خط کوٹو کری کی زینت جیس بنا میں گا۔

ایک الجی رقیہ! لوہم نے تمہارالیٹررڈی کی ٹوکری کے حوالے نہیں کیا۔ تمہارا تبرہ بہت اچھا تقا۔امیدہا گلے ماہتم ہمیں بجرسے خطار دانہ کروگی۔ تعا۔امیدہا گلے ماہتم ہمیں بجرسے خطار دانہ کروگی۔ محصہ: حنیفہ بیٹم ہکرا چی سے اپنے تبعرے کے ساتھ موجود ہیں۔کھتی ہیں۔ دوشیزہ کا افسانہ نمبر مہینے



ا بندائی تاریخ میں موصول ہو کیا تھا۔ ٹائٹل و کیوکرا جھالگا۔ پلیز پیۇلڈنگ ٹائٹل کا سلسلہ بند کر دیں۔ سارے رسالے کی حالت خراب ہوجاتی ہے۔افسانہ تبریس استے سارے افسانے ویکھ کرول بلیوں أجِطِنے لگا۔انسانوں کی تعدادتو زیادہ تھی مردلچیپ انسانے چندہی تھے۔جن میں کاتی چوہان، وردانہ نوسین خان ، تلہت اعظمی اور احمہ سجاد با بر کے افسانے شاندار رہے۔اس کے علاوہ افسانے موضوع کے حساب ہے تو الگ تھے۔ لیکن بہت دلچہ ہیں۔ نا ولٹ دونوں ہی زیر دست تھے اور دوشیز ہ کے سکسلے وار ناول بھی ہر ماہ اللی قسط کا انتظار کرواتے ہیں۔رفعت سراج میری پہندیدہ رائٹرز میں سے ہیں۔رفعت سراج کا ناول وام ول ہرمینے انظار کروا تا ہے۔رفعت سراج کے دیکر ناولوں کی طمرح سے ناول بھی اپنی مثال آپ ہے۔ رفعت کو ہرطرح کے روداد لکھنے میں ملکہ حاصل ہے۔ دام دل واقعی شاہ كارناول ہے۔ جل على اس بارس سے سوال ميں موجود تھی۔ سجل على كى معصوميت بہت بھلى لئى ہے۔ جل بلاشبہ آج کی سب سے کامیاب ادا کارہ ہے۔لولی ووڈ ، بولی ووڈ ، دوشیزہ کلتاں، یہ ہو کی نا بات انفسالی الجمنیں وغیرہ بہت الجھے سلسلے ہیں۔اب اجازت جا ہوں گی۔اپنابہت خیال رکھیے گا ك صنيف جى اسب سے يہلے تو جميں يہ بتائے۔اب تك آب كہاں غائب ميں۔آپ كا تعره بہت اچھالگا۔ رفعت سراج تک آب کی تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچائی جارہی ہے۔ كع : فكفت من كرا في على مكراتي آئى بين بيارى رضوانداللام وعليم إليني بين آب، إلله ے اُمید ہے کہ باخیر ہول کی۔ مئی کا خوبصورت دوشیزہ بے حد پہند آیا۔ آپ کے دوبارہ دوشیزہ میلی میں شامل ہونے سے بہت پوزیو تبدیلیاں آ رہی ہیں۔افسانوں میں سارے ہی اچھے پیارے تھے پ بارش میں گلانی جنی کا جواب جیس۔ آگ کی کہائی اورروح دیکھی ہے بھی بھی بہت اچھے لکے۔رضوانہ ہم نے ایک اچھی کامیا بی حاصل کی ہے جوآ پ کے ساتھ شیئر کرنا جا ہے ہیں ہم کومیٹر دون ادبی فورم اور انڈس ادبی فورم کے زیراہتمام شاعرانہ کاوشوں پر 20 مئی کوانڈس یو نیورٹی بیس کولڈ میڈل اور شیلڈ سے نواز اسکیا۔ وہاں ہم نے بیری کہا کہ اللہ کے تصل سے محبت اور حوصلہ افز ائی جس کو حاصل ہواس کو آ کے برصنے سے کوئی نیس روک سکتا ہے اور ہم کوتو زندگی میں مشکلات اور پر بیٹانیوں کے ساتھ محبت اور ستائش بے تعاشا می ہیں۔جس سے میری صلاحیتی تھرتی چلی گئیں۔ میں ہمیشہ آپ سب کی محبوں کی طلب گاررہوں گی۔ یاری دوست! تہاری اتن بوی کامیانی پر لفظ مبار کیاد چیوٹا لگ رہا ہے۔اللہ جہیں مزید شہرت کی بلندیوں پر لے جائے اور ہماری بہت پیاری بہادر اور پازیو فکفتہ ہمیشہ ایسے ہی خوش اور ا جها ساتعیوں اب ہمیں اجازت دیجیے اور ہال یاد رہے کہ ہمارا اگلاشارہ عید تمبر ہوگا۔عید کی مناسبت سے آپ کے فیورٹ رائٹرز کے افسانے یقینا آپ کوعیدسے پہلے ى عيد كامره دي مے سولينانه بحو ليے كا۔ رضوان يركش



مُزاعِتًا داورصلاحِيتُول ہے مالا مال اوا کارہ

# يمنى زيدى

🕶 : اگر مینج کیا جائے تو کچھ مشکل نہیں ہوتا۔ المريكوني البي خواجش جواب تك يورى ندموني مو؟

ا بن كون ي عادت بهت بسند ہے؟ 🗢 : دوسرول کا بهت خیال رکھتی ہوں۔ بیعادت

ایی پیندہے۔

۲: این کون می عادت شخت ناپیند ہے؟

🕶: بہت جلد غصے میں آ جانی ہول۔ بیہ

عادت این سخت نالیند ہے۔

يك: كون ساكردار بجوآب اداكرناجامتي بن؟

🕶 : امجھی میں نے کیا ہی کیا ہے؟ میں بہت سارے کردارادا کرنا جا ہتی ہوں

اردووا لے "سفر" کا ذریعہ کیا ہے؟

اینگاڑی ہے۔

م صبح كا آغاز كس طرح كرتى بين؟

صبح صبح ول جاہتا ہے اپنے ہاتھ سے سب

کے لیے ناشتا بناؤں

☆ دن کا کون ساپیرا چھا لگتا ہے؟

نشام اور یک کا بہر بہت اچھا لگتا ہے

🖈 وہ نام جوشناخت کا باعث ہے؟ 🕶 يمني زيدي-الم كرواكي كمريكارتي بين؟ 🕶 : دوست مجھے یمنی ،یم ، بابا مجھے سمو کہتے

ہیں جبکہ امی لیمنی ہی کہتی ہیں۔

الما وه مقام جہال ہے آشنا ہوکر آ تکھ کھولی؟

3.15:0

ئزندگی سرو(star) کے زیراڑے؟

(Leo)\_1:9

🚓 علم كى كتنى دولت كما كى؟

انٹریئرڈیزائنگ میں ماسٹرزکیا ہے۔

الم كتف بهائى بهن بين -آ پ كائمبر؟

تین بہنیں،میرائمبرتیسراہے اور ایک چھوٹا

اداکاری کے لیے این طبیعت اور مزاج

کے برعس موڈ بنا تا ضروری ہوتا ہے؟

PAKSOCIETY1

اورآ سان بھے بہت پسند ہے۔ الا: موت خوف كا باعث ہے؟ اور اس كے علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟ 🕶 : موت سے ڈرنہیں لگتا۔ بس دعا کرتی ہوں خداسب کوعزت کی موت دے۔ اللہ:فراز کے اس خیال پر کس حد تک یفین ر کھتی ہیں کہ دوست ہوتا تہیں ہر ہاتھ ملانے والا؟ اسوفيصد-الكه: كمانا كمركابيند بيابابركافاسفود؟ : ای کے ہاتھ کا کھانا پندہ۔ اللہ اللہ علی ہے معاملات میں آپ تقدیر کی قائل ہیں یا تدبیر کے؟

الله: کون سے ایسے معاشر فی روید ہیں جو آپ کے لیے دکھ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟ اور عے کیے آپ بہت وہ کا کریں اور وه ریٹرن میں آپ کوا پیھے الفا ناجھی نہ دیں تو د کھ ته: دولت ، عزت ، شهرت ، محبت اور صحت این تربیح کے اعتبارے ترتیب دیجے۔ 💓 : عزت ، محبت ، صحت ، شهرت ، دولت ... المن استدرکود می کرکیا خیال آتا ہے؟ 🕶 : یانی! خدا کی بہترین تلیق ہے۔ خدا ک





ثه: ویک این<sup>د</sup> کیسے گزارتی ہیں؟ ⇒ : گھریر....گھروالوں کے ساتھ۔ الم شويز مين آمدكسے مولى؟ 🕶 : اجا تک آ مد ہوگئی۔ پتاہی ہیں چلا۔ وجبشرت كون ساير وكرام بنا؟ \* خوشی ایک روگ کے کردار نے پہیان دی

براز في او بونا چاہے۔ 🏠: ہھی غصے میں کھا نا پینا حجھوڑ ا؟ خصہ بہت آتا ہے گرکھا نا پینا کیوں چھوڑ ا جائے اس حالت میں؟ بیتو نری بے وقو فی ہوئی۔ الم: آپ كانظر مين خدا كا حسين تخليق كيا ؟

ہے۔ میں بہت محتِ وطن ہوں۔ بس میری دعا کرتی ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات جلدا چھے ہوجا میں۔ اندندگی کب بری محسوس موتی ہے؟ ب: زندگی بھی بری مہیں گئی۔ زندگی بہت حسین ہوتی ہے۔ ☆: مطالعه عادت ہے یا وقت گزاری؟ ب :عادت۔ ﴿ انٹرنیٹ اورفیس بک سے کیسی کس صدتک ہے؟ 🎔 : کچھ خیال نہیں ۔ کیکن روزانہ چیک ضرور کرتی ہوں۔ ں ہوں۔ نکھ: کون ساجینل شوق ہے دیکھتی ہیں؟ پ Discovery اور کوکنگ چینلوشوق المجاس الريحي تخصيت عليك خوائش مندين؟ · مرز ااسدالله خان غالب\_ الله: كن چيزول كے بغير سفر مكن نہيں؟ ب: دائلٹ، سیل فون اور گاڑی۔ المكة: كون ي وش بهت الحيمي بناليتي بين؟ 🕶 : آلو گوجھی اور آلو بینگن بہت پیند ہیں اس کیے بہت اچھا لکائی ہول ۔ بریانی بھی اچھی لکالیتی ہوں۔ مرسزی کا بناہی مزاہے۔ المككون ساتهوار شوق سے مناتے ہیں؟ : دونول عيديں اور ويلنطائن ڈے۔ الباس ميں كيابندے؟ شلوار میض \_و یسے تو ہر طرح کی ڈرینک كرتي بول\_ الرآپ كوحكومت ال جائة كياكريس كى؟ بارے نظام تھیک کردوں گی۔ المع: حف آخركيا عامناعاين كي؟ 🕶 :اسے وطن سے پیار کریں اور ہمیشہ محت وطن ريل-公公.....公公

ال کے کس دن کا بے چینی سے انتظارر ہتاہے؟ • : جب کوئی تقریب ہوفیملی یا خاندان میں۔ الم آپ کی نظر میں بہترین تحفہ کیا ہے؟ ب :ميرىاى كى سيحين-الله عبت كااظهار كس طرح كرني بين؟ ۲ جس کا پی محبت کا اظہار مختلف ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں میں پرائیو کی اچھی ہوتی ہے۔ المارے معاشرے کی کوئی اچھی اور بری بات؟ ارے یہاں قانون کی یابندی مہیں ہے۔جس دن ہم قانون کی پابندی کرنے لکیں گے اُسی دن ہے ہمارا شارتر تی یا فتہ تو موں میں ہوگا۔ اللہ بوریت دورکرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ 🕶 : ڈانس، ہلہ گلہ (اگر گھر میں اکیلی ہوتی المشرت، رحت بازحت؟ وونون!بالكل\_ المن : كياآ با عصراز دال ين؟ اسوفيصد-لتنی مختلف ہوئی ہے؟ یکھ لوگ اداکار بن کر دوہری زندگی گزارنے لکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ عام لوگوں اورادا کاری زندگی زیاده مختلف تبیس موتی۔ المناة مندوكي كركيا خيال آتا ہے؟ ب:خدا كاشكرادا كرتى مول\_ : " عزندگی کا مقصداوروں کے کام آنا" كس مدتك عل كرتي بين؟ ن جس مدتك مكن موسك المنكى شريت ليناعات بن ♥ كى كى نبين \_ محصے ياكستان بهت اليما لكيا

## المرين VAVAPAKSOCIETY المرين

# ALE SERVICE STATES

## (10)

بندگرتی ہے۔ عمران اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والد ملک سے باہر ہیں۔ ذرش سے ایک علطی ہوجاتی ہے جس کی وجہ ہے اُس کے اپنے بھی اُس کی اس علطی کومعاف کرنے کو تیار نہیں۔ جس میں اس کا منگیتر عمران (جواس کا چھازاد بھی ہے) شامل ہے۔ نجمہ بیگم جواپے بیٹے اشعر کے لیے ذرش کو اپنی بہو اے آروائی ڈیجیٹل اور اے آروائی زندگی سے اے آروائی زندگی سے اے آروائی اس دفعہ دکھار ہا ہے سیریل میرے درد کی تجھے کیا خبر' اور سوپ' راجہ اندر'۔ سیریل' میرے میرے درد کی تجھے کیا خبر' کی کہائی تجھے یوں ہے ذرش جس کے باپ کا انتقال اُس کے بجین میں ہوگیا تھا۔ مگریہ ایک خوشحال گھرانہ ہے۔ ذرش اور ارم کی تھا۔ مگریہ ایک خوشحال گھرانہ ہے۔ ذرش اور ارم کی



بنانا چاہتی تھیں۔ وہ بھی ذرش سے ناراض ہوگئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذرش سے الیمی کیا غلطی ہوگئی جس کاخمیازہ اُسے بھگتنا پڑرہا ہے۔ اس سیریل کوتحریر کیا ہے۔ رُخسانہ نگار نے جبکہ ہدایت کارحمید بھٹی ہیں۔ سیریل کے فنکاروں میں رُباب ہاشم، احسن خان، حسن احمد، فرح شاہ، روبینہ اشرف، عائشہ خان، حسن نازی، منزہ وقاص، شیم ہلالی، حمیرا ماں ایک ڈر پوک خاتون ہیں اور بہت احتیاط ہے زندگی گزار نے کی قائل ہیں۔ ڈرش کی والدہ کی ہملی بخمہ بیگم بہت محبت کرنے والی خاتون ہیں مگر ذرش انہیں بالکل پہند نہیں کرتی ، جبکہ نجمہ بیگم اپنے بیٹے اشعر کا رشتہ ذرش کے لیے دیتی ہیں۔ ذرش سادہ لوح اور محبت کرنے والی لڑکی اور اس کا رشتہ اس کے کوئن عمران کے مطے ہوچکا ہے۔ ذرش عمران کو کرن عمران کو موچکا ہے۔ ذرش عمران کو

زین، احد زیب اور اکرم عبای قابل ذکر ہیں۔ 'میرے درد کی تجھے کیا خبر' ہر ہفتے کی رات 8 ہے اے آ روائی ڈیجیٹل سے دکھائی جارہی ہے۔ ووسری خوبصورت ڈرامہ سیریز' بھائی جی گھر پر میں'اے آ روائی زندگی ہے دکھائی جارہی ہے۔اس کی کہانی دو پڑوسیوں کی آپس کی تکرار پرمنی ہے۔



اس کے فنکاروں میں سمیہ، ٹنڈو، گوہر، شلیا منڈی اور آصف شیخ قابلِ ذکر ہیں۔ بیسیریز اے آروائی زندگی ہے پیرے لے کر جمعہ تک روزانہ رات 8 بجے دکھائی جائے گی۔

سوبِ بندش ایک ایس معصوم لڑی کی کہانی ہے جود نیا کی رسم ورواج کی بھینٹ چڑھ جاتی ہے۔اس سوپ کے فنکاروں میں نسن تاجوانی، مکمی، راہی مند ن اور روحانہ خان قابل ذکر ہیں۔سوپ بندش پیرسے لے کر جمعہ تک اے آ روائی زندگی ہے رات پیرسے لے کر جمعہ تک اے آ روائی زندگی ہے رات ایک کہانی، جہاں برخودا پی منزل کی تلاش میں ہے۔ اس کے ہدایت کار مصطفی سوکی ڈوگن ہیں، جبکہ اسے تحریر کیا ہے فنکاروں میں سرکن، تحریر کیا ہے فنکر نے ۔اس کے فنکاروں میں سرکن، تیل بری، فاطمہ اسیلین میل ڈون شامل ہیں۔ یہ سوپ نیل بری، فاطمہ اسیلن میل ڈون شامل ہیں۔ یہ سوپ نیل بری، فاطمہ اسیلن میل ڈون شامل ہیں۔ یہ سوپ نیل بری، فاطمہ اسیلن میل ڈون شامل ہیں۔ یہ سوپ نیر سے لے کر جمعرات تک رات 20:30 ہے اے

آروائی زندگی ہے دکھایا جائےگا۔

بروگرام کیرکارو کے بیموسیقی ہے وابستہ شو ہے،
جس میں گلوکار مختلف واقعات کے سامنے حالات کا
مقابلہ کریں گے۔ اس کے ہوسٹ کریش ہیں۔ یہ
سریز بھابی جی گھر پر ہیں سوپ بندش سوپ عاشق ،
سیریز بھابی جی گھر پر ہیں سوپ بندش سوپ عاشق ،
کامیڈی شو دی گریٹ میملی ڈرامہ کیرکارو کے بیتمام
پروگرام ARY زندگی ہے دکھائے جا کیں گے۔
بہت پہند کررہے ہیں۔ اس کی کہائی کا ٹریک ذک
صاحب کے خاندان کے گروگھومتا ہے۔ ان کی بیگم
بہت بیند کررہے ہیں۔ مزاج ان کی بیگم
بہت خراب ہیں اور مزاج میں غرور کی انتہا پائی جان
ہے۔ جبکہ بیٹیوں کو اُف تک کرنے کی اجازت نہیں۔
ہے۔ جبکہ بیٹیوں کو اُف تک کرنے کی اجازت نہیں۔
اے تحریر کیا ہے قرۃ العین نے جبکہ ہدایت کار نین



منیار ہیں بیخوبصورت سوپ ARY زندگی سے پیر سے لے کر جمعرات تک روزانہ رات 9 بج دکھایا جارہا ہے۔اس کے فنکاروں میں ریحام علی، شامین خان، فائق خان، عدنان جیلانی، سلمٰی ظفر، شنراد رضا، پروین اکبراور ناہیر شبیر قابل ذکر ہیں۔ ہے ہیں۔ ہیں ہیں۔

## A CONTROLLEGE

# 原色眼》。Life Buoy

#### الساءاعوان

حقیقت سے جڑی وہ کہانیاں ، جواپنے اندر بہت سارے دکھ سکھ اور کامیابی کے راز پنہاں رکھتی ہیں

#### CASTON OF THE PARTY OF THE PART

" داوی امال جمیں بھی چھالی ویں۔ ہم بھی کھا تیں مے۔''پاس بی سیپارے کو بند کرتی نو مینہ نے ، پوری توجہ دادی امال کے پاغدان پرلگادی۔

"ارے بٹیا! سیپارہ پڑھو، قرآن پڑھتے وقت کچھ نہیں کھاتے۔'اقائی شمجھاتے ہوئے بولیں۔ ''اے ہاں تو اور کیا۔ بچی تو سیپارہ پڑھ لے۔نشرہ پی مجھے نیا پاندان لا کر دوں گی۔' بادشاہی دادی نے چا جيث كتھاچوناانكلى كى پورول سے جائے كركہا تھا۔

" دادی بس ایک داند. أس نے چھوالی محصومیت سے کہا کہ دادی کا دل محبت سے جوش مارنے لگا۔

"ائے اتا لی وے دو تا، ایک داند۔ اللہ تو ذرہ نواز ہے۔ بخشے والی ذات بھی۔اللدر کے سیانی ہوگی تو خود ہی مجموجائے گا۔"

یوں دو دانے نو مینہ کو بھی مل کیے اور وہ بھی دادی کے انداز میں چھالیہ ہے کیٹر کٹر کرنے لگی۔ اتا لی کو غصہ تو آیا تقا، مگر جی مسوس کررہ کئیں۔ان کی اچنتی سی نظیر مجھے پر یوی - میں ہیشہ کی طرح کمرے کے اندر کھڑی تھی ۔ مر

" بونهدزبان موثى بوجائے كى نا پھر پالطے كا۔ "وو پھراس نكالتي ول ميں بولتي پھر ہے سيبيارہ كھول كر سبق يادكرانے لكيس۔ اس سے میرابھی کتناول جاہتا تھا کہ کاش میں بھی منہ میں دودانے جھالیہ کے لے کرنو مینہ کی طرح کٹر کٹر کرتی،

#### 

آج میں از میند حسین آسفورڈ یونیورٹی کی اسکالر شب تقریب میں بیٹ ففٹی اسٹوڈنٹس کی Seals پر بیری ہوں۔ چند ہی محول میں، میں آسفورڈ سے فارغ التحصيل ہوجاؤں گی اور اپنے پاکستان کی کسی بھی اہم پو سٹ پر وطن واپسی پر ایلائی کروں کی اور انشاء اللہ کوئی بھی آپ گریڈ آفیسرکاریک کرے کے باہر میرانام نمایال کرنے کاسبب ہوگا۔

مجھے اپنا بچپن یادآ رہاہے۔وہ برداساراسحن .....جس میں بادشاہی دادی ، پوری روایات کی امین بی بیتھی ہوتی ھیں اور میری ای ہیشہ سے لائف بوائے سیمیو سے میریے بال دھوکر میرے بالوں کے تمام مسائل حل کیا كرتى تھيں۔ لائف بوائے شيمپو ہى كى بدولت ميرے بالوں کی چیک اور صحت مندی قائم ہے، جومیری شاندار کامیانی میں بھی معاون ثابت ہوئی۔وقت نے آواز دی ہے..... مجھے تھوڑ اساا ہے بچپن میں جانے دیں۔

"ارب اتا بي! مارے مال تو بيروتا تھا كه إدهر يكي نے قرآن ختم کیا اور اُدھراُس کی نشرہ کی تیاری شروع۔ بھیارے، ایبا بھاری چٹائی کاغرارہ سلتا تھا کہ جس کی مثال نئ نہیں ملی تھی۔' بادشاہی دادی نے جاندی کے یا ندان کا ڈھکن الٹااور کیلے کیڑے میں بندھے یان کے مكرے نكال كر كھا بۇ نا لكانا شروع كيا۔ يان لكاكر طشتری میں رکھے اور سروتے سے چھالیہ کا شے لکیں۔

تھیں۔اللہ بخشے، ہرجمعرات کوقوالی سنتی تھیں مجھے۔'' "أمّا بي، أب كي ميلاد آپ بي برهمنا مارے ہاں۔''سفینہ نے بیتے کی بات کی تھی۔

"اوركيامير \_ منه كي بات چين كي - بخة آج كل توكيسي ليسي ميلا د واليال آجاتي بين - دو پشه نه اور هيس تو آواز سے مِردلکیں۔'' بادشاہی دادی کوغصہ ہی تو آگیا تھا۔''ایے میں تو ہتی ہوں۔ بیرتو نبی کا ذکر ، نبی کی تعریف ہے۔ جنٹی خوب صورت آواز ہو،اتنائی اچھا لگے ہے۔ 'وادی نے رسان سے

بولتے ہوئے تائیدی نظروں سے بہوگی جانب دیکھا تھا۔ "بالكل، تو بس امّا بي آپ بي مارے باب اب كے میلاد پڑھیں گی۔ارنے ہاں،آپ ہدیہ کیا لیں گی؟"

سفینہ نے اہم بات پوچھی تھی۔ "ائے بی بی آپ جودیں کی رکھلوں کی۔ بھلااس حقل کا دام ہوتا ہے بیرتو آج کل عورتوں نے دھندا بنالیا ہے۔اللہ توب و براستغفار۔ میں تو بھئ دل سے نبی کا میلاد پڑھتی ہوں۔ کوئی دے دیتو تھیک، درنہ کوئی بات جیس۔ سرکار کی محبت میں خدا دال دلیے کا آسرا کردیتا ہے، بہت ہے بھئے۔ 'اتنا کہتے کہتے اتا لی کی آعکھوں میں آنسوآ گئے تھے۔

"ائے دلہن میرا خیال ہے علی شیر کی بات اس ماہ کی کرے دیتے ہیں۔ ذکن (ذکیہ) بھی رات دن تقاضا كررى ہے۔ تم كہوكيا كہتى ہو۔ " بيني پراٹھوں كے ليے آئے ہوئے بیس کو چھان پھٹک کررھتی ،سفینہ کے ہاتھ - E & E Si

''اماں! ذکن خالہ کی انار کلی ہی ملی ،آپ کوعلی شیر کے لیے۔ میں اس معاملے میں بالکل پھھ جیس بولوں گی۔ آ پ علی شیرے بات کیوں نہیں کررہیں جس نے زندگی گزارنا ہے۔اس کی رائے کی کوئی اہمیت جیس '' سفینہ کو اس موضوع پر ہمیشہ کی طرح اختلاف تفا۔

نوشابہ کو آئی خوب صورتی پر ہمیشہ سے نازتھا اورعلی شیر ماشاءاللداب فوج میں میجر ہو گیا تھا۔سفینیے نے شادی کے بعد دیور سے بھائیوں کی طرح محبت کی تھی۔ساس کے جذبائی فیصلوں پرجزبر ہونا فطری بات بھی۔ "ائے وہ کیا اعتراض کرے گا۔ میں کہتی ہوں اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بناؤ۔ مجھے علی شیریہ پورا بھروسہ

ایں ذایاتے کا مزااٹھاؤں۔اینے مریر لگی تارا میرا کے تیل اور مکھن کے پیپ کومسوں کر کے بیں ول مسوس کر رہ گئی۔میرے بال ہی نہیں پڑھتے تھے۔حالانکہ نوسال کی عمر میں تو بچوں کی إدھر شنڈ ہوئی أدھر بالوں کی گھاس نے سر پر اندِ جرا وال دیا۔ میں بس اپل آ تھوں میں آ نسو بھر کررہ گئی۔ مجھے یاد ہے اس تیل اور مکھن ہے بھی میری جان لائف بوائے شیمیونی نے چھڑائی تھی۔ کیونکہ لائف بوائے شمپوفقط شمپوئی نہیں بلکہ بالوں کے مسائل كاعلاج بھى ہے۔

☆.....☆ أس دن چھرے اتا بی کے آئے پر محفل کا ساساں تھا۔ "اے امّا بی۔ بڑی پیاری آواز ہے تبہاری ۔ائے ذرا وہ گانا تو سنا دو جوتم نے اِس دن سنایا تھا۔ ہمارا بھی زماینہ تھا۔ بڑے بڑے گیت تھتے سے گاتے تھے۔ کی، کوئی بارات،شادی ہمارے گائے بنا بےرونق ہی رہیتی تھی۔'' باوشائی وادی ای بی کو گانے کے لیے اکساتی ،این زمانے میں کھوسی کئیں۔

''بس ذرا جائے کی اوں، پھر بینائی ہوں۔'' نومینہ پڑھ کر جا چکی تھی اور اتا بی اب آزاد تھیں۔ وہ مجھے پاس بھائے ہوئے تھیں۔ بادشاہی دادی کا موڈ کھے بہتر تھا۔ اس کیے فرمالتی پروکرام شروع ہوگیا تھا۔

"آج وہ والا سناؤں کی ، جو ہماری حیدرآبادی بڑوین کے ہاں بیاہ شادی میں گایا جاتا تھا۔''امّا بی بھی تر نگ میں آئمیں۔ "ائے دلہن! جلدی ہے باہرآؤ۔"

ساس کی آواز پر لبیک کہتی۔ سفینہ بھی خوشگوارموڈ میں آ کر بیٹے سئیں اور اتا لی نے اپنی لوج وارآ واز میں گاناشروع کیا۔

ميرے مخدوم کی . امیر خسرو کا گیت ختم کر کے انا بی ذرا کی ذرا سانس لينے كوركيس تو بادشاہى متاثر موكر بول أتفيس \_

''تھتیارے،اتانی! جھئیاب آواز میں اتنادم ہےتو جوانی میں کیاعالم ہوگا۔ 'بری بی آواز کے سحر میں کھوی

اتا لى خوشى خوشى تعريف بور ربى تهين - "دنعين، گانے ، قوالی سب گائی تھی میں۔ وہ جوعشرت کی ساس

ہے۔سیدھابیہے میرا۔"

دهوم كمركمر يحى

ہے۔ بھیا بیل نظر نہیں آئی یا ڈرتے ہیں بیل بجانے سے لوگ-اے رکو! کون ہے خدائی فوجدار۔ بھیارے بہت ہی ظالم ہے۔جو بھی ہے۔'' سفینہ بیکم دروازے پر جا چکی تفیں۔ واپسی پر اور لائف بوائے سیمپوکی اسکالرشپ اسکیم پرومیوٹ کرنے والی دونازک نازک لڑکیاں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ "اسلام وعليكم!" جھرنے جيسي ايك آواز ميں دونوں نے بادشاہی بیکم کوسلام کیا۔ ''وعليكم سلام! ارب بيرتو بناؤ بمِقو \_ كياتم جنكل بیابانوں سے آ رہی ہو! مارتیرے دروازے کو پید پید گرگان بھاڑ دیے۔'' بردی بی نے کس کر بھڑ اس نکالی۔ایسی آ وازیں اُن کی ساعت پر بار جو هیں۔ ''سوری!غلطی ہوگئی۔ لیجیے ہم غلطی کا مدادا بھی کرے دیتے ہیں۔ سیم! آئی کے لیے الگ سے دو لائف بوائے میمیو کے سامتے ہماری طرف سے گفٹ کرو۔" "او کے میڈم!" نیلم نے پھرتی ہے اپنے بیگ ہے دوسامنے بادشاہی بیکم کو پیش کیے۔ "اے بی بی! ہٹاؤیرے انھیں۔ میں کہاں شمیو استعال کروں ہوں۔اس بر ھانے میں بہ جاندی چکا کر کے دکھیاؤں کی۔اللہ بخشے تمہارے انکل زندہ ہوتے تو بات بھی۔'' بادشاہی بیگم دورخلاؤں میں گھورنے لگی تھیں۔ اوربات هي-" "ارے امان! رکھ لیں۔ کیوں بچیوں کا ول تو ڑنی ہیں۔' سفینہنے رسانیت سے کہا۔ "آپ بیٹیں میں آپ کے لیے شنڈا لے کر آتی ہوں۔''سفینہ انھیں بھا کرشر بت بنا کر لے آئی۔ "آنی ہمارے پاس اتنا ٹائم مہیں ہوتا ، اور نہ ہی ہمیں گھرمیں بیٹھنے کی پرمیشن ہے۔ پلیز آپ اب "اب میں مطمئن ہوں۔ اتی جملساتی گری میں گھر کھر گھوم رہی ہو۔اللہ معاف کرے۔ مھنڈا یو چھنا تو میرا فرض تھا۔اب بتاؤ۔کیااسکیم ہے۔'' ''آ پ بدلائف بوائے شیمپوکی بحث لیجے۔اس میں دوبری بولیں لینے پرآپ کو پن جریں گی اوراس کے ساتھ یہ لائف بوائے شیمیو کے یا چ سامنے فری ہیں۔

''اسی کیے تو کہہر ہی ہوں۔علی شیر دائعی سیدھا سا ہے مرنوشا بہ سیدھی ہیں ہے۔ بہت تیز طرار ہے وہ۔ آپ کیسے آنگھوں دیکھی کھی نگل سکتی ہیں۔' "ائے این باوا کے کھر میں سب بی تیز ہوتے بي - كياتم موقي تعين-" - کیام کونگی هیں۔' ''امال،اتنا تیزبھی کوئی نہیں ہوتا۔'' سفینہ کلس کررہ '''امال،اتنا تیزبھی کوئی نہیں ہوتا۔'' سفینہ کلس کررہ '' دادی امان! چاچوکی شادی میں کتنا مزاآئے گا۔'' نومینه اورميرے بلے جو پراہم ائي دانست ميں تالياں بجاتي، دادي کی گود میں چڑھے لیں۔ائے میں درواز ہ نج اٹھا۔ "ولهن ديمهو ذرا كون آحميا، دن چرهے" سفينه دروازه کھولئے کئی توسامنے علی شیر بیک لیے کھڑا تھا۔ "السلام عليم من ابل القور-" على شير شوخي سے كبتا ہوا بیک ایک طرف رکھتا مال کے آگے سر جھکائے کھڑا تھا۔ انہوں نے سریر پیاردیااورایک ہلی ی چیت بھی لگائی۔ '' خَلِّ جُلُ جِيواور پھر بدمعاشی!! کیا تُو نے قبرستان میں پیررکھا ہے۔جومر دول کوسلام کررہا ہے۔ "ارے امال جان ، اتنا سنا ٹادیکھ کر بولا تھا۔" نويينه جاچو کي کوديس چڙه کئي۔ وه هر کام ميں دوقدم آ کے تھی۔ مجھے آ کے بڑھنے ہی تہیں دیتی تھی۔" جا چو مارے کے کیالا نے؟" "ارے بٹیااتی دورے آیا ہے۔ ذرا چھری تلے دم تولينے دے چاچا کو۔" " بھی اس بیک میں بہت بردی گڑیا ہے تم دونوں کیے ہیکن میں تھوڑی دیر بعد خود تکال کر دوں گا۔''علی شیر نے دونوں جلیجیوں کوسلی دی۔ " تیرے سائے بھی ختم کرنے کی سوچ رہی ہوں۔ اب کی رمضان، مجھے بھی بردی ساری کریا سے باندھ دول کی۔ ' بادشاہی بیکم مسکراتے ہوئے بیٹے کے سریر ہاتھ پھیرتی یو لی تھیں۔ "جي امال \_ كيامطلب؟" وه مكلايا\_ '' فریش ہو جاؤ۔مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔'' سفینہاس کے کیڑے ہاتھ روم میں ٹا تگ آئی تھیں۔ على شيرنه بجھتے ہوئے اٹھااور باتھ روم بیں چلا گیا۔ علی شیر کے جاتے ہی دروازہ پھر سے دھڑ ادھڑ بجنے لگا۔ ''ائے رکہن! دیکھوٹو ذرا کون کواڑ توڑے چلا حار ہا

باوشابی ہےرہانہ کیا تو بول پڑیں۔ ''اے دلہن! یہ کیا انٹرویوشروع کردیاتم نے ۔غریب نوكرى يه بين-"إتى بى دىرىيس على شير بھى شاور لے كرآ مليا تھا۔وہ بھی بری دلچیں سے بھاوج کا والہانہ بن و مکھیر ہاتھا۔ فون تمير كے تباد لے ہوئے اور پھروہ رخصت ہونے لكيس-الكسكوزي پليز أيك لائف بوائے شيمپو كت مجھ بھی دیجیے گامحتر مہ!''خاورآ تھوں میں شوخی کیے بولا۔ "شیور" نیکم نے اسکار شب اسکیم بن خاور کو پکڑائی اوراُس کے ہاتھ سے پینے کیے۔ '' پلیزیدکوین پرگرادیجے۔'' نیلم نے کوین پُر کر کے الاج أس كي آنگھوں ميں ديكھااور بُري طرح جھينپ گئا-"ارے اس کو بین کو پُر کر کے کیوں کے جار جی '' ہماری ماہ رمضان میں قرعها ندازی ہوگی۔ أس میں پیکو بن شامل ہوں گے۔قرعیہ اندازی کے ذریعے منتخب لوكوب كواسكالرشب وي جائے گى-" نيلم كى ميدم كائنات نے علی شیر کی معلومات میں اضافہ کیا۔ "محترمہ! قرعہ اندازی کے بغیر قرعہ نکل آئے تو ..... ' سفینه دیور کی شرارت کو مجھ کئی تھیں۔ ''تو پھر جوآ پ کہیں وہ آ پ کوانعام دے دیا جائے كا-"بساخة تبقيم جمول تق ''ارے واہ۔ بھئی دہن کمال کردیا۔ بڑے مزے کا مٹر بلاؤ بنایا ہے اور کہاب کے تو کیا بی کہنے۔" باوشاہی بیکم تھلے ول سے سفینہ کے ہاتھ کے کیانے کی تعریف کررہی تھیں۔ "آب بی سے سیما ہے اماں۔ورنہ میں تو کین سے تھبراتی تھی۔''سفینہنے ساس کی طرف مسکراتے ہوئے ویکھا۔ "ائے ہے۔ میں نے کیا سکھایا؟ بھی تم تو خود بھرے كنے سے آئی تھیں۔ بس تم میری بات مان لیا كرتى رے ہے۔ تھیں۔جیسا کہتی تھی ویسا ہی کرتی تھیں، ای لیے دہن تم گرہستی میں تاک ہوگئیں۔آج کی لڑکیوں میں خرابی یہی ے کہ وہ خود کو ہرفن مولا جھتی ہیں اور بردوں کے تجربے ہے فیق نہیں اٹھا تیں۔ای لیے خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔گھ بھررے ہیں۔اللہ تہاری عمر دراز کرے۔" بادشاہی بیکم

اگرآپ کا نام اسکارشپ قرعداندازی میں آجاتا ہے تو آپ کے بیچ کے میں اخراجات ہائیر کلاس تک، لائف بوائے شیمپو، یونی لیور ممینی برداشت کرے گی۔" "ات بي بي! بات سنو - جوكام كرنة آئي مووه كرو-شیمپوینیج آئی ہو۔ پیچواور جاؤ۔ پیکیا اول فول کہدرہی ہو۔ تم لوگوں کے لائے ہوئے کو پن جیسے بجنے کتنے ہم نے بھرے، پہلے بھی کچھ نکلا؟ کیوں دہن؟ کیا میں غلط کہدرہی ہوں۔'' ساس نے بہو کی تائید جاہی۔بایت تو بادشاہی بیگم نے مھیک کی تھی مگر لائف بوائے شیمپو کی پروڈ کش انٹرنیشنل معیاری ہوتی ہیں۔ «ار سےاما<u>ں</u>! وہ اور کمپنی والی لڑ کیاں ہوتی ہیں۔ بیتو یونی لیور والون کی پروڈ کٹ ہے۔ یا لائف بوائے تیمپو بال لمے اور مھے کرتا ہے۔" سفینہ بیگم کے اتنا کہتے پر دونو لاز کیاں مسکرائیں۔ اُن کی لو دیتی نظریں سفینہ ہے کہہ رہی تھیں Thanks '\_سفینه، سلم کوبغورد مکھر ہی تھی۔ " كبال و يكها ہے اس لؤكى كو وہ ول ميں سوچتى بلکان ہوئی جارہی تھیں۔ ذہن میں جھما کے سے ہوئے۔ 'خورشید باجی!' ذہن سے باول جھٹ گئے، اندھرا، روشنی میں نہا گیا۔ ''بیٹا! نم '' وہ جھجکی۔'' کیا تم عظمت ماموں کو جانتی ہو۔' سفینہ کوخورشید باجی کے اباکا نام یاد آ گیا تھا۔وہ براه راست خورشید باجی کا نام لینانبیں جاہ رہی تھیں۔ یہ نام ن کرنیلم کے منہ ہے ہے ساختہ قبقہہ نکل گیا۔ "كيا موا؟" سفينه الي عقل برماتم كرنے لكيں-" تی میرے دادا کا نام ہے عظمت۔ وونوتم خورشيد باجي كي جيلجي مورحشت بهائي كي بني ہو یارجت بھائی کی ۔'سفینہ کے منہ سے خاندان کا ارے آپ توسب کوجانتی ہیں۔' "ارے بھی ہم ایک ہی جگہ رہتے تھے۔ بینک والی گلی میں عظمت ماموں کا گھر تھااور دوگلی چھوڑ کر ہمارا۔ علی میں عظمت ماموں کا گھر تھااور دوگلی چھوڑ کر ہمارا۔ ہماری ای نے توعظمت ماموں کو بھائی بنایا ہوا تھا۔ میں اور خورشید باجی نو ایک ہی اسکول میں پڑھتی تھیں۔'' سفینہ چچپلی با تیں یاد کرتی۔ نیام کی آسمیس م کر گئی تھیں۔ سفینہ چپلی با تیں یاد کرتی۔ نیام کی آسمیس م کر گئی تھیں۔

نے ڈھیروں دعا میں دے ڈالی تھیں

تکیے کے پنچے رکھ دیا۔ وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکیں۔ چونکہ انھول نے ایس ایڈریس کو پہیان لیا تھا اور ساتھ ہی ایڈریس والی کوبھی۔ ''ارے بھئی علی شیر ، کتنی دیر لگاؤ کے باتھ روم میں۔ کھانا مھنڈا ہو جائے گا۔" انہوں نے باتھ روم کے دروازے سے ہا تک لگائی۔ " بھابی بس پانچ منٹ۔آپ رکھ کر چلی جائیں۔" " تھیک ہے۔ تم جلدی کھانا کھالینا۔ "اب سفینہ نے وماغ کواکرٹ کرلیا تھا۔ کہ مس طرح آ کے کی کارروائی کر کے علی شیر کی خوشیاں اس کے دامن میں ڈالے۔ جیسے جھنا کے گئ جائے کی ساز کا بتار جیے رائم کی کسی ڈور ہے کٹ جائے ہے اُنگلی الیے اک ضرب ی پرتی ہے کہیں سینے میں فینے کر توڑنی رہ جاتی ہے، جب جھ سے نظر تیرے جانے کی گھڑی سخت گھڑی ہوتی ہے گزار کی نظمی، رخصت جیسے علی شیر کے سینے میں ہوک کی طرح الك ى كئى هى -ساري محبت آج حتم ہوجانا هي - أے ميلم سے پہلی ملاقات یادآنے لگی، جواس کی آزادزندگی کولسی ڈور ے باندھ کی تھی کہ دودل ایک تال پردھر کئے لگے تھے۔ آج معلى كاتقريب مى - آج أے نيلم شدت ہے یاد آرہی تھی۔ اُس کی معصوم باتیں،سب پچھ۔ اُسے ایسا لگ رہا تھا جیسے چھم زون میں وہ آلچل سے چرہ چھیائے، بار بارا بی جھب وکھلا کر، أے اُس كى محبت كى نا کامی اور حق کے لیے آواز ندا تھانے پر چرار ہی ہے۔ ''علی شیر....علی شیر.....کهال کھوئے ہو، بھٹی۔'' سفینہ اُس کے کمریے میں آگراس کے پاس کھڑی اُسے آوازیں دےرہی ھیں۔ " مقلی شر، چرے پر کیا مردنی جھائی ہوئی ہے۔ آج تمہاری زندگی کا ایک بہت بڑا دن ہے اور تم پلیز بھیا.....جب خود کو قربان کر ہی دیا ہے تو قربانی کو سیجے " بھائی،آپ جانتی ہیں۔ میں سطرح ....." ددتم نے ہمیں کچھ بتایا ہے بھی جوہم جانیں گےلیکن خیر .....جن کے نصیب میں خوشیاں جتنی لکھ دی جائیں،

"ارے بیٹااتم کیوں کے ہو؟ تم تو جو موڑا بہت كہتے سنتے تھاس سے بھی گئے۔ جنے كون سے كاروبار ہیں، جنہوں نے تم لوگوں کو پہپ لگا دی ہے۔ وہ چھوٹا جس دن سے آیا ہے، کمرے میں چھیا بیٹا ہے۔ کل شیر مال کی با تیں سن کرمسکرائے اور از مینہ کی پلیٹ میں کباب ڈالتے ہوئے کو یا ہوئے۔ "امال بچین میں آپ ایک جمله کہا کرتی تھیں نا۔ ایک چپ سوکو ہرائے۔وہ آج سمجھ میں آیا ہے۔' " فَكِيا كِها نا احِهانهيں بنا\_'' سفينه كولگا، شايد مياں جي انہیں سُنانے کو کہدرے ہیں۔ "ارے بابا،اسی کیے تو کچھ بولتانہیں ہوں۔ " تقور ابولتے ہیں، کیکن جانے کس کو کیا کہہ جاتے ہیں، یتا بی نہیں چاتا۔خوانواہ بندہ مجرم سجھنے لگتا ہے خودکو۔"سفینہٹرے میں کھانا سجا کرعلی شیر کے کمرے میں لے جائے للیں۔ ''اے دلہن۔ اُس سے کہو، سب کے ساتھ بیٹھ کر 'امالِ، طبیعت ٹھیک جیس ہے اور پھر فوج کی نوکری میں تو بندہ معلن اتار نے ہی گھر آتا ہے۔' " نوكري كوئي بهي مو، گھر ميں تو بستھن بي ايارنے آتا ہے بندہ۔' کل شیر کی بات پر سفینہ بکش ہوکررہ کئی تھیں۔ وہ شرماتے ہوئے اُن کی نظروں ہے دور ہولئیں۔ گل شیر گہری نظروں سے انہیں جاتا دیکھتے، نیکن سے ہاتھ یو تھے لگے تھے۔

وتم ہے دور ہو کر بھی تمہارے ہی یاس ہوں۔ سوچا تو يمي فقا كه آج كل ميں ہى امال اور بھائي سے بات كروں گا تہمارے متعلق مکر ..... انسان جو سوچتا ہے وہ ہوتا کیب ہے۔امال کی کی بات سنتی ہی کب ہیں؟ تم فکرمت کرو،اگر ہاراملن اس زمین بہلھا ہےتو بہت جلدہم مل جائیں گے۔ مجص اميد برمضان والى قرعداندازى يربيم عجزه موجائ گا۔ بہرحال انسان خداہے دعائی کرسکتا ہے۔ میراجوحال ہے۔وہ میں فی الحال لفظوں میں بیان نہیں کرسکتا۔ "I Miss You" کا کارڈ سکے کے بیچے ہے جها تک رہاتھا۔ سفینہ نے فوری طور پر کارڈ کی پیشت پر لکھا ایڈریس حافظے میں فیڈ کر کے کارڈ جوں کا توں واپس

أى يى ئى بىر-"

'' حشمت بھائی! آپ نے ٹیکم کو ہمارے ایک دستِ سوال پر جھولی میں ڈال دیا۔ جارے لیے بردی بات ہے۔آپ بے فکرر ہے گا۔ نیکم میری بہن،میری لاڈو بن کراس گھر میں رہے گی۔'' "ائے ہے۔ ارے وہ امّا بی تو بینے اور از مینہ کو لیے

بیٹھی تھیں، کہاں رہ گئیں۔'' بادشاہی بیٹم کو پوتیوں کی یاد ستانی تو چلا تیں۔

"دادي جم يهال ييل- چاچواب چپ مهين رسنا "لائف بوائے ، سچاساتھی ہے سب کا''اس لائف بوائے تیمپونے مجھے اسکا کرشپ دلائی اور اب میری پڑھائی کا ساراخرچه میرادوست لائف بوائے شیمیو پورا کرے گا اور آپ کو دی ایک سیا ساتھ نبھانے والی کڑیا چی ۔ ' نومینہ لائف بوائے شمیو کو علی شرکو پکراتے ہوئے بولی تھی اوربین کر پوری محفل مسکرانے لگی تھی علی شیرنے نو میند کو

گودتیں اٹھاتے ہوئے چوم لیا۔ اور بولا۔ ''لویڈ لائف بوائے شیمپو....تم تو واقعی دل کا بھید جانے والے سچساتھی ہو۔''

برف باری نے سارے منظر سفید کردیے ہیں لیکن میرے دل کی دنیا ، بہت روش اور پُرٹیش ہے۔ محبول کے الا وَاس مَن مِس دیکنے لگے ہیں۔ انشاء اللّٰہ یا کستان چچے کرمیں اُس احسانِ کا قرض چکاؤں کی۔ امٰی جان نے بادشاہی دادی کے کہنے پر اسکالرشب پر نوبینہ کے بجائے میرا نام لکھوایا تھا آور نیکم بچی نے اسکالرشپ والے تمام پروسیس میں اہم کردار اداکرتے ہوئے وادی امال کے اس خیال کو غلط ثابت کیا تھا کہ جو بات مینی والے کہتے ہیں وہ جھوٹ ہوئی ہے۔ یونی کیور یا کستان نے اپناوعدہ سے کر دکھایا اور لائف بوائے شیمپوکومسیجا بنا کر مارے کھر بھیج دیا۔ میرے بالوں کی ساری براہمر لائف بوائے شمیو کے استعال سے ممل طور برختم ہولئیں اورلندن جيسے ملك ميں بھى ميں لائف بوائے شيميو بى ممل اعتماد کے ساتھ معمول کا حصہ بنائے ہوئے ہوں۔تو پھر كيول نه آب بھي اپنا اعتاد لائف بوائے شيميو كے نام كردين -كياپاكل آپ كالجمي اسكالرشپ كاسپنا، لائف بوائے شیمیو بورا کردے۔"

☆......☆......☆

" بھائی کیا بتا تامیں ،ابال کی ہر بات فیصلہ بی ہوئی ہے۔'' " ''خیرنتمہارا بُرا کوئی نہیں جا ہتا۔ اماں بھی تم ہے بھی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ کرنے کونہ کہتیں، لیکن تم اتن عرصے زبان پر ففل لگائے بیٹے رہے۔ " بھانی بس آپ دعا کیجیے گا کہ میں اپنے فیصلے پر ثابت

قدم رہوں اور کسی بھی قتم کے حقوق میں کوتا ہی نہ کریاؤں۔ " تم بہت اچھے ہوعلی شیر۔تمہارا نصیب اُس ہے بھی اچھا ہوگا۔ فیصلے تو اوپر والا کرتا ہے میرے بھائی۔ اب بیجے آ جاؤ۔ تمہارے سب سسرانی منگنی کی رسم ادا كرنے كو بے چين ہيں۔جلدى آجاؤ شاباش \_ بھيا لوگوں کوائے بھی بہت کام ہوتے ہیں۔ دیر نہ کرنا۔' سفينه مهتی ہوئی چلی کتیں۔

علی شیر بھانی کو ہے بسی ہے دیکھتے رہ گئے۔

سے عالم میں لا کے چھوڑ دیا على شيركولال دويير كي حيهاؤن مين الليج تك لايا كيا تقيار دل ميں كوئى امنگ ،كوئي خوشى نه ہوتو انسان سب كچھ و سیستے ہوئے بھی گویا بینائی سے عاری ہو جاتا ہے۔ پر رونق تقریب میں بھی علی شیر کے دل کی ویرانی پیواٹھی۔ '' ہاتھ تو آ کے سیجھے۔' اس آواز برعلی شیرنے چونک كراويرد يكها تفااورجي بورى حفل برسنا يا جها كيا تفا-ووتیلم! اتم!!"علی شرچرت ہے ارد کردد میصنے لگا "جی ہم ہی ہیں۔" وہ رسان سے کو یا ہوئی اور علی شیر نے پھٹی پھٹی آنکھوں ہے مال، بھائی اور بھالی کودیکھا تھا۔ وو ممر سے سب....!! " علی شیر کو جیسے اب بھی یقین میں سے سب ....!!" علی شیر کو جیسے اب بھی یقین مبين آر باتفا-

اليكوين ليجياور مجه جائيں۔"سفينہ نے أے ہاتھ میں قرعہ اندازی میں لکلا اسکالرشپ شیفکیٹ پکڑاتے

"ارے بچے! بیسب تیری بھائی کا کمال ہے۔ دیکھ لے، کتنا خیال رکھتی ہیں تیرا۔ تیرے دل کے اندر کی بات مھی ڈھونڈ تکالی دلبن نے۔ مجھے پی بہور فخرے۔ بہوہو توالىي - "بادشاى بىلم فخرىيە بولى تىس "واقعی بار۔ بیسارا کریڈٹ تمہاری بھائی کو جاتا

ے۔ " کل شیر کو بھی ہوی یہ بیار آر ہاتھا۔





کا دیدار بھی کرلیا آخر کارشادی کے لیے ڈل ریڈاور فان کومبنیشن کا شرارہ اونگ شرث کے ساتھ پسند کیا جس برنگینوں کے بھاری (.....) ہے ہوئے تھے اس کے ساتھ ملٹی کلر کی بناری کی لائینگ کے ساتھ شرٹ سلوائی اور دو ہے پر بھی پائین لگوائی۔ و لیمے کے لیے بنارس کالونی سے پریل اور گولڈن بناری یاجامے کے ساتھ آف وائٹ بناری شیفون جارجٹ کا حیدر آبادی کھڑا دویٹہ گرتی اور اُسی کا اویر ہے اوڑھانے والا بڑا دو پٹہ لیا۔ کھڑا دو پٹہ جو چھ گز کا ہوتا ہے اس پر بناری پریل کے ساتھ جاروں طرف فل نگینوں ہے پریل اور گولڈن کام کروایا اوپر ہے اوڑھانے والے دویئے کو پر بل شیڑ سے ٹائی اینڈ ڈائی کروا کے ڈبل ماتھا پی کے ساتھ وییا بھی ابیک کے ساتھ فل کام کروایا تھا جبکہ گرتی کے گلے، شولڈرز ،سیلولیس، دامن اورکلیوں کے اسٹائل میں فل تگینوں کا کام کروایا دلہن کے سینڈلز جیولری، پرسز کے کیے جامع کلاتھ، صائمہ مال، طارق روڈ اور حیرری

ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے اپنی تیاریاں بھی شروع کر دیں۔ بیٹیوں کی الگ پیند تھی۔ تو میری نواسیوں اشنہ اور ہانیہ کو ہر چیز دلہن مامی کے جیسے

بینے کی شادی کا ار مان تو ہر ماں کو ہوتا ہے۔اور اس وقت ہے ہوتا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ یہی حال میرا بھی تھا اور مجھ سے تو زیاد ہ میری بیٹیوں کو اہے اکلوتے بھائی کی شادی کا ارمان تھا۔ اِسی وجہ ہے مجھے اسے بینے کی شادی اکتوبر ،نومبر میں کرنے کے بچائے مارچ میں کرنی پڑی کیوں کہ میری جھلی بنی صوفیه کواحیا تک بی ایریل میں ریاض شفٹ ہونا تھا کیوں کہ جے ماہ قبل میرے داماد مظہر آفس کی طرف ہے ریاض جا چکے تھے اور اب ایریل میں آ كرصوفيه اور بچول كو كے جانے والے تھے اور منہاج (میرا بیٹا) کی شادی صوفیہ کے بغیر ہونا تو نا ممکن تھا۔ یوں احا تک ہی تاریخ طے ہوگئی اور شادیوں کی تیار یوں کا آغاز خوب وحوم وحام ہے ہو گیا۔ تكا ت 22 مارىجى، دلبىن كى مايول 23 مارىجى، دولها كا مايول 25 مارچ شادي 27 مارچ اور وليمه 28 مارج کو طے پایا۔ بس تو پھر ہماری تیاریاں بوے زور وشورے اسٹارٹ ہو کئیں۔ میں اور میری تینوں بن گئے۔ ہم نے سلے دلبن کی تیاری ممل کرنے کا سوحا۔ دیگرسوٹ تو لے کئے مگر شادی اورو کیمے کے ڈریس کے لیے ہم نے کراچی کے تمام بازاروں کی خاک جھائی حق کے بنارس کالوئی اور کئی پہاڑی

تقریباایک ماہ ہے گھر میں ڈھولک بچنے لگا تھا اور میری بجنیجیاں ، بھانجیاں ، بہنیں وغیرہ جمع ہو کر خوب ہلاگلا کررہی تھیں۔ٹیلر کے اور مارکیٹوں کے چکروں نے مجھے گھن چکر بنا کے رکھ دیا تھا کیوں کہ اصل ذمہ داری تو مجھ پرہی تھی۔

☆.....☆.....☆

تماز عصر کے بعد 22 مارج کورسم نکاح اريبه (ميرى بهو) كے گھرير بي تھي منهاج نے آج وائث كاش كاشلوا فميض يهنا تقااوراريبه في ميرون ككر کے ملکے كام والا سوٹ يہنا تھا۔ دونوں بہت ا چھے لگ رہے تھے۔ نکاح کے بعد ہم نے چھوارے تقلیم کیے۔ چرمیں نے اربیہ کو ہمارے ہاں بہنایا جانے والا کالی موتیوں کا ہار ( گولڈ کا ) اور او پر سے وہ دویٹا بہنایا جومیں نے اپنے نکاح کے بعداوڑ ھاتھا۔ اور پھرا اریبہ کی والدہ نے ریفریشمنٹ اور جائے ہے ہم سب کی تواضع کی مغرب کی نماز سے فارغ ہو كريم لوك كر لوث آئے۔22 مارچ كويم اريب کے گھر مہندی لے کر گئے۔مہندی کا انظام اریب کی بری بہن (نوشین) کے گھر کی حصت پر کیا گیا تھا۔ ایک دات پہلے میرے کھر میری بہنیں، ضیاء کی بہن، بھانجیاں، تجتیجیاں، جیٹھانیاں، اور منہاج کے ووست جمع تھے کیوں کہ ہم اریبہ کے بری کے تمام جوڑے ڈمیز پرسٹ کے تھے۔سب کے ساتھ سینڈیلز اور جیولری سیٹس بھی تھے۔جیولری سیٹس بھی و ميزيرلكائے موئے تھاوران تمام برى كى اشياء اور کیڑوں کو لے جانے کے لیے الگ گاڑی کا

انظام کیا کیا تھا۔ آج ضیاء نے کاٹن کاشلوار تمیض بہنا تھا۔ میں نے بلو جارجٹ کی ملٹی کلرستاروں والی ساڑھی بہنی تھی۔ عبید (بوے واماد) نے جینز پرمہندی کلرکی شری بہنی تھی۔ طیبہ اور صوفیہ نے ساڑھیاں بہنی

تھیں طیبہ نے موہ اور میرون، صوفیہ نے گرین اور گولڈن بناری ساڑیاں میجینگ انڈین جیولری کے ساتھ پہنی تھیں۔ جوریہ نے کاپر، مہندی اوری گرین کلرکا بناری + نبیٹ کاڈیز ائٹز سوٹ پہنا تھا۔ جب کہ میری تھی شنراویوں اشنہ اور ہانیہ نے ہی گرین اور میرون بناری غرارے لونگ شرش کے ساتھ پہنے میرون بناری غرارے لونگ شرش کے ساتھ پہنے سے ۔ ارحم اور صہیب (نواسے) دونوں نے بیگی جینز کے ساتھ فی شرکس پہنی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ فی شرکس پہنی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کے ساتھ کے بہت کے ساتھ کی شرکس پہنی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرکس پینی تھیں۔ (الحمد اللہ بچے بہت کے ساتھ کی شرک کی ساتھ کی شرک کی ساتھ کی شرک کی ساتھ کی شرک کے ساتھ کی شرک کی ساتھ کی شرک کے ساتھ کی شرک کی ساتھ کی ساتھ کی شرک کی ساتھ کی شرک کی ساتھ کی ساتھ

نوشین کے گھر کی جھت کولائٹوں سے سجایا گیا تھا
جب کہ اربیہ کی رسم کے لیے جھولے والا چھوٹا سا
اسٹنج بنایا گیا تھا۔ ہمیں گیند ہے کے نگن دیے۔ پھرا
ریبہ کورسم کے لے لایا گیا اربیہ بنا میک اب کے
سادگی میں بلو مایوں کے جوڑے میں اچھی لگ رہی
سادگی میں بلو مایوں کے جوڑے میں اچھی لگ رہی
سب نے اربیہ کی رسم کی ، جوریہ نے اپنی کرنز کے
ساتھ مل کر ڈائڈیاں ڈالیس ، اشنہ نے اپنی کرنز کے
میری بھائی ماہا کے ساتھ گانے پر ڈانس کیا پھر کھانا
میری بھائی ماہا کے ساتھ گانے پر ڈانس کیا پھر کھانا
کھایا گیا۔ کھانے میں کہاب براٹھا، بریانی ،
کھوریاں ، گلاب جامن اور کولڈ ڈرنگس تھیں۔ ہم
تقریبان اللہ جامن اور کولڈ ڈرنگس تھیں۔ ہم
تقریبان اللہ جامن اور کولڈ ڈرنگس تھیں۔ ہم

25 مارچ کو ہمارے ہاں ماپوں مہندی کافتکشن تھا۔ جو ہم نے جونا گڑھ مسلم گھا تجی ہال ملیر میں رکھا تھا۔ ہم مقررہ وقت سے پہلے بہنچ گئے۔ ضیاء نے آج آف وائٹ بوسکی کا کرتا شلوار کے ساتھ پہنا تھا اور ضیاء کے جیسے بوسکی کی ممیض اور گھیر دارشلوار سی ارحم اور صبیب نے بہنی تھیں اور گلے میں چھوٹی ملٹی کلری اور صبیب نے بہنی تھیں اور گلے میں چھوٹی ملٹی کلری جزیاں بھی تھیں۔ میں نے کریم کلراور گرین مروڑی اور دھا گے کے کام کا سلک کا ڈیز ائیز سوٹ لونگ میری شرث اور ٹراؤزر کے ساتھ پہنا تھا۔ جب کہ میری شرث اور ٹراؤزر کے ساتھ پہنا تھا۔ جب کہ میری

آ گئیں اور لڈی اسٹارٹ کردی جویریہ نے کزنزکے ساتھ ال کرلڈی تھیلی اور اشنداور ہانہ نے ایک گانے پر ڈانس کیا۔ یہ ہنگامہ تھا تو اریبہ کی والدہ اور دیگر رشتہ داروں نے منہاج کارسم کیا۔ پھر کھانا اسٹارٹ ہو گیا اور آج ہم نے کھانے میں علیم، قیمہ براٹھا، دہی بروے، آلوکی ترکاری، سلاد اور مختلف بہت یاں اور میٹھے میں گلاب جامن الحمد اللہ کھانا بہت بہت ال

تینوں بیٹیوں اور نواسیوں نے ایک جیسا بلو لا نگ فراکیں ملٹی کلر بناری یا جاموں کے ساتھ بہنی تھیں فراکوں کے ساتھ چھوٹی جھوٹی بناری کوٹیاں اور ملٹی کلر سلک کی چزیاں تھیں۔ پھولوں کے زیور پہنے بچیاں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ عبید نے نیوی بلو لائٹ سے کام کاشلوار ممیض پہنا تھا۔



24 کوگیپ تھا۔اس دن سب نے پارلرکا رُخ
کیا مہندی توسب کو بی لگوانی تھی۔اس کے علاوہ کی
نے جیئر کٹنگ کروانی تھی تو کسی نے جیئر ڈائی
کروانے تھے۔سارا دن اس بھگدڑ اور پالروں کے
چکروں میں گذرگیا۔اس رات کو گھر میں بچوں نے
رت جگے کا پروگرام رکھا تھا۔ ہماری قیملی کمبائنڈ ہے
۔فیاء کے دو بڑے بھائی بھی ساتھ رہتے ہیں
۔گراؤنڈ،فرسٹ اور ہم سکینڈ فلور پررہے ہیں۔اس
لیے شادی شدہ بچیاں بھی آ جاتی ہیں تو خوب
ہنگاہے ہوتے ہیں۔

چاکلیٹ اور پھولوں کی کلیاں پیش کیں۔ منہاج نے
آئ لائٹ گرین کرتا اور وائٹ شلوار پہنی تھی۔
کرتے پرلائٹ اور ڈارک گرین ایم اکڈی تھی ای
کی مناسبت سے لائٹ اور ڈارک گرین ایم اکڈی تھی ای
میں ڈالی تھی۔ منہاج بہت فریش لگ رہا تھا بہوں
کے ساتھ جب منہاج رسم کے لیے ہال میں داخل
ہوتو اس کے دوستوں نے خوب ہنگامہ کیا ڈائس
بھنگڑے اسارٹ کرویے ساتھ میں منہاج کو بھی تھینے
لیا اور جب عبید اور ضیاء کو بھی تھیدٹ لائے تو ہال
میں خوب ہنگامہ رفج گیا۔ اب بھلا بچیاں کہاں پیچھے
میں خوب ہنگامہ رفج گیا۔ اب بھلا بچیاں کہاں پیچھے
میں خوب ہنگامہ رفج گیا۔ اب بھلا بچیاں کہاں پیچھے
رہنے والی تھیں۔ جو ہریہ اور طیبہ بھی میدان میں

ووشيزه 37 ك

PAKSOCIETY

کہ میری دونوں نواسیوں نے سیم جوہریہ کے جیسے لہنگے مختلف کلرز میں پہنچ تھے۔دونوں بہت حسین لگ رہی تھیں۔میرے نتھے شہزاد ہے ارحم اور صہیب نے اپنے ماموں جانی کے جیسی شیروانی ، پا جا ہے اور گولڈن کھیے بہنچ تھے اور گولڈن کھیے بہنچ تھے اور واقعی شہزاد ہے لگ رہے تھے۔

منہاج جب تیار ہوا تو اُدھر ہرزبان پر لفظ ما شاء
اللہ تھا میرا بیٹا دنیا کا سب سے حسین دولہا لگ رہا
تھا۔ ڈارک مہندی کلر کی سلک شیروانی جس پرسلور
د کجے اور نگینوں سے گلے، شولڈ راور سیلوس پر نیج بنے
ہوئے تھے۔ آف وائٹ پا جامہ، میچنگ کھے سر پر
آف وائٹ اور بناری پگڑی وہ بھی کی شہزاد سے
کم نہیں لگ رہا تھا۔ بیل نے نظر کی دعا پڑھ کردم
کیا پھرمنہاج کے دونوں تایا، ضیاء اور عبید نے مل کر
منہاج کو تیار کیا۔ آج مظہر (دوسرے داماد) کی کی
شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ طیبہ اور صوفیہ نے
منہاج کو سرمہ لگایا۔ جب سے شادی کے پروگرام
منہاج کو سرمہ لگایا۔ جب سے شادی کے پروگرام
منہاج کو سرمہ لگایا۔ جب سے شادی کے پروگرام
منہاج کو سرمہ لگایا۔ جب سے شادی کے پروگرام

آج بھی گھر سے نگانے سے پہلے مین نے پچھ صدقات دیے تھے ہم جیسے ہی گھر سے باہر نگلے منہاج کے دوستوں نے ڈھول والوں کو بلار کھا تھا۔ پھراتو ڈھول جیخے لگا اور منہاج کے سارے دوستوں نے منہاج کو درمیان میں رکھ کر بھنگڑا اسٹارٹ کر دیا۔ جن میں سعادت، اطہر، منہد، نوروز، فرحان دیا۔ جن میں سعادت، اطہر، منہد، نوروز، فرحان شامل تھے۔ چار وں طرف سے منہاج پر نوٹوں کی بارش ہونے گی ۔ میری آئکھوں میں خوشی کے آنسو بارش ہونے دیا آگئے۔ منہاج کے ان دوستوں کے لیے جن لوگوں نے کھا۔ کہ منہاج ہمارا اکلوتا بیٹا ہے میرے ان تمام خواں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کی دوانہ ہو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک ان سب کو بیٹوں کے لیے دعا کیجھے گا اللہ پاک دوستوں کیٹوں کے دیا ہے دیا ہے

ای رات میں نے اور میری چھوٹی بہن نے گلگے بنائے۔ جس پر میرے بہنوئی ڈاکٹر عبداللہ نے ہم دونوں کو 5،5سو پے دیے۔ پھرتمام لڑکیوں نے ہم دونوں کو 5،5سو پے دیے۔ پھرتمام لڑکیوں نے اُدھم مچایا اور عبداللہ کی جیب خالی کروائی۔ بچوں نے ابثن کھیلنا اسٹارٹ کیا تو چھوٹا سابر آمدہ بھینسوں کا باڑا بن گیا۔ ہیں بھی اس عتاب سے نے نہ پائی۔ فجر تک سے ہنگامہ چلتا رہا اس کے بعد ہم لوگ سونے کے لیے لیئے۔

☆.....☆.....☆

27 مارج کومبح ہی سے خوب تیاریاں ہورہی سے خوب تیاریاں ہورہی سے خوب تیاریاں کہ آئ میر ہے شہزاد ہے کی بارات تھی۔ جنتی تیاریاں کی جاتیں کم تھیں، ویسے بھی میرا بیٹا الحمد اللہ ہمارا فربردار بیٹا، بہنوں کا بیارا بھائی بھانچوں اور بھانچوں کالاڈلا ماموں جائی، رشتے داروں اور دوستوں گاہی نہیں محلے والوں کا بھی چہیتا داروں اور دوستوں گاہی نہیں محلے والوں کا بھی چہیتا ہے۔ ((اللہ یاک میر ہے بچوں کوشاد و بادر کھے) ہے۔ آئے بارات میں ضیاء نے لائٹ براؤن کاشن شلوار میش بہنا تھاا ورای کلرک واسکے تھی۔

عبید نے گرے اور بلک شروانی بلیک پا جائے کے ساتھ پہنی تھی اور ہمیشہ کی طرح اجھے لگ رہے مضری کی محسوس ہوری تھی۔ میں نے کاپر مہندی اور وائٹ کو مبنیش والی نیٹ اور بروشیاء کی فہرزائنز ساڑھی پہنی تھی اور کاپر اسٹون کی جیولری تھی۔ طیبہ نے اپنی تھی ۔ طیبہ نے اپنی شرار ہ پہنا تھا جب کہ صوفیہ نے اپنی شادی کا فان اور رید بھاری کام کا بناری شرارہ پہنا تھا۔ جو پر یہ نے انڈین شاکنگ اور گرین نیٹ کا لہنگا جس پر بناری لائٹیگ تھی بناری چولی کے ساتھ پہنی جس پر بناری لائٹیگ تھی بناری چولی کے ساتھ پہنی تھی۔ تینوں کی جڑاؤ جولری میاری جولری میاری جولری جولری اور پارلر کے میک اپ میں اچھی لگ دہی تھیں جب ور پارلر کے میک اپ میں اچھی لگ دہی تھیں جب اور پارلر کے میک اپ میں اچھی لگ دہی تھیں جب

محصح منهاج كے ساتھ گاڑى ميں بڑے تا يا ابوضياءاور عبيدارهم اورصهيب بينهم تھے۔

جب ہم ہال میں پہنچ تو وہاں بھی منہاج کے دوستوں نے بھنگڑے ڈانے کیوں کہ ڈھول والوں کو ساتھ لے کر گئے تھے ای طرح آ گے آ گے دوستوں كالجفنكر اموتار بااور بيحيج بيحيم منهاج اورهم بال مين داخل ہوئے۔ اربیہ کے کھر والوں نے ہمیں ہو کے ویے۔آج اریبہ بہت پیاری لگ رہی تھی بھاری میرون شرارے میں ، بھاری میک اپ، اور جیولری

کھانے کے بعداریب کی والدہ اور چھوٹا بھائی اختشام التیج پرآئے اور اربید کی والدہ نے رسم کی گھڑی اور سلامی دی۔ پھر رحصتی کا مرحلہ آ گیا۔ قرآن یاک كے سائے ميں اربيہ كھرے رخصت ہوكر كاڑى ميں آ بیٹھی، ساتھ میں، میں اور جوریہ بیٹھے منہاج کے سارے دوست بائیکوں پر ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ جب جاري گاڑي ليافت ماركيث بيجي توسب لؤكوں نے بائیس سے الر کر ماری گاڑی رکوائی ٹریفک رکوائی اور چ روڈ پر ڈانس کیا انہیں بھنگڑا ڈالٹا دیکھ کر



تھی۔ماشاء اللہ فوٹوسیشن ہوا، رسمیس ہوئی ارپیہ کی كزنزاور بہنول نوشين اورافشين نے منہاج كاناگرہ اترواكر بھارى رقم كامطالبهكر ڈالا دونوں جانب سے سوال جواب ہوئے آخر کارمنہاج نے انولی دے كرناكره وايس ليا\_

پھر کھانا اشارٹ ہوا کھانے میں چکن کڑھائی، بریانی ، بروست، سلاد اور ربری کھیر تھی۔ آخر میں کولڈ ڈرنٹس پیش کی گئی تھی۔ کھانا بہت اچھا تھا۔ ﴿ اور اریبہ کے اوپر سے بکروں کا صدقہ دیا گیا۔ پھر

وہاں پرموجودنو جوان بھی بھنگڑے میں شامل ہو گئے اور باتی لوگ محفوظ ہونے لگے۔منہاج کے دوستوں کوسمجھ نہیں آ رہا تھا اس خوشی کو کس طرح سیلیبریٹ كريں \_ضياء كى آ واز برسب لوگ گاڑيوں ميں بيٹھ

ہم کھر مہنچ تو کھر کی تمام لڑکیاں بھائی کی منتظر کھڑی تھیں۔ کھر میں قدم رکھنے سے سلے منہاج

جب کیہ ہانہ نے بھی جھومر لگایا ہوا تھا۔ ہیئر سی کے اور میں میں ا ساتھاتے تھا۔

ارحم اورصهيب نے بھي سوٹ پہنے تصاور چھوٹی چھوٹی ٹائیاں بھی لگائی ہوئی تھیں۔

ار پیداورمنهاج انٹر ہوئے تو ہرآ نکھ متوجہ ہوگئی اور ہرکوئی بےساختہ'' ماشاءاللہ'' کہدا تھا۔اریبہنے آف وائك كرنى كے ساتھ يريل بنارى ياجامه،

کھڑا دوپٹہ اور اپر سے الگ دوپٹہ سیٹ کیا ہوا تھا۔ بھاری کام نفاست سے کیے گئے میک میک اپ

اور جیولری میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جب کہ منهاج بھی اس میچنگ کا آف دائٹ تھری ہیں ہیں

تھا۔ جس کے اندر ہریل شرف اور میجنگ ٹائی تھی۔ یوں تو میں نے اینے لکھنے والوں سے کچھ

کورعوکیا تھا جن میں ہے ہارے کاشی بھائی بھی

شامل تصر کرکاشی این ضروری کام کی وجہ ہے ہیں

آسکے تھے اور بعد میں اس کی بھی وضاحت کر دی تھی ( او کے کاشی بھائی) اس دوران مودی ، اور فوٹوز کا سلسلہ

چاتا رہا پھر کھانا اشارث ہوا، کھانے میں بریانی، چکن

تورمه، چکن چکی، چکن تکه، جائنیز رائس، مرچوں کا

سالن، بگھارے بینکن، رائتہ، سلاواور چٹنیاں تھیں۔

میٹھے میں اب شیریں اور آخر میں کولڈ ڈرنکس بھی تھیں۔

پھرہم سب نے رحمیس کیں میں نے اربیہ کو گولڈ کی رنگ دی۔ ضیاء نے گولڈ بلیٹڈ راچز کا سیٹ

منہاج اور اربیہ کو دیا۔طبیبہ اورصوفیہ نے گولڈ کے

سیٹس ، جو پر بیرنے گولڈ رنگ اور آخر میں اشنہ نے

این دلہن مامی کو گولٹر کی نوزین گفٹ کی۔

آخر كار ان يادگار اور خوبصورت تقاريب كا

اختتآم ہوا۔

دعا سیحے گا ہمارا گھر ای طرح شاد و باد

습습.....습습

طیب، صوفیداور جویریه نے درواز ہ روک کرمنہاج کی جیب ہلکی تی کھیر کھلانے کی رسم ہوئی۔تصاور اور مووی سیشن ہوا پھر منہاج کے دوست سعادت، فرحان، نوروز، نے اِرینه کا گھٹنا پکڑنے کی رسم اور منہاج سے بھاری رقم کا مطالبہ کیا منہاج نے اس بار ضیاء کی مدوطلب کی کیوں کہ گاڑی رو کئے اور دروازہ کھولنے اور ناگرہ چھیانے پرمنہاج نے اپی جیب خالی کردی تھی اس بارضیاء کی جیب ہلکی ہوئی۔

☆.....☆.....☆

دوسرے دن ولیمہ تھا۔ سے ہے ہنگامہ تھا۔ سی کا د و پیشنبیں مل رہا تو تھی کی جیولری غائب تھی۔اس پر ضیاء کا شور وقت سے پہلے ہال میں پہنچنا ہے اور سب ے زیادہ کیلئن تو مجھے تیار ہوکر بیونی یارلر جانا تھا۔ جہاں اریبہ تیار ہور ہی تھی کیوں کہ اریبہ کو آج چھ گز والا دو پٹہسیٹ کرنا تھاجو بیونی پارلروالوں کی سمجھ سے باہرتھا۔وہ مجھےہی کرناتھا۔

میں نے آج ریڈ بلیو، اور آف وائٹ کومبنیشن کی ڈیزائیز جارجٹ کی بناری ساڑھی آ کیل والی انڈین ساڑھی پہنی تھی۔ساتھ کندن کا نڈین جیولری سیٹ تھا۔ ضیاء نے ڈارک براؤن اور لائینگ والا تھری پیں سوٹ یہنا تھا۔ جس میں فان شرٹ اور میجنگ ٹائی تھی۔عبید نے ڈارک براؤن سوٹ پہنا تفا \_طیسه اورصوفیه، جویریداشنداور بانیدان سب نے ایک جسے مختلف کلر کے کپڑے پہنے تھے۔طیبہ نے ریڈ،صوفیہ نے مرجنڈا،جوریہ نے فیروزی جارجٹ کے قل میکنوں کے کام کے کوٹ پہنے تھے جس کے اندرسلور بناری میکسیاں تھیں۔ تینوں نے بیوٹی مارلر ہے میک اے کروایا تھا۔ بھاری مینوں کی سلورجو بلی سائیڈ جھومر کے ساتھ تھی، جب کداشنہ اور ہانیانے شاكك ينك كام كوف كراتهى كرين بنارى رے-(آين) سكسال بنى تھيں۔اشنے نے بھی جھوم لگايا ہوا تھا

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



یرابرارنمبر 1 کی پذیرائی کے بعدیرابرارنمبر 2

ا يك ايباشا بهكارشاره جس ميں ول و ہلادينے والی وہ پنج بيانياں شامل ہيں جو

آ پ کو چو تکنے پر مجبور کر دیں گیا۔ نہ

ّ پے کے اُن پیندیدہ رائٹرز کے لیم ہے، جوا آپ کی نبض شناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپکوانتظار رہتاہیے۔

جنوں ، بھوتوں اورار واح خبیثا کی ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کوخوف بیس مبتلا

کرد س کی

ہارادعویٰ ہے!

اس ہے پہلے..

الیی نا قابلِ یفین ، دہشت انگیزااورخوفناک کہانیاں شاید ہی آ بے لئے پیاری ہوں ۔

آج ہی اینے ہاکر یا قریبی بک اینال پراپی کا پی محص کر الیں۔

سے کہانیاں کا ماہِ اگست کا شارہ ، پراسرار نمبر 2 ہوگا۔

کے لیے کہانیاں بھیخے کی آخری تاریخ 5 جون ہے۔



وام ول

معاشرے کے بطن نے لکی وہ حقیقیں، جودھ کنیں بے تر تیب کردیں گی رفعت سراج کے جا دوگر تلم ہے، نے سلسلے وارنا ول کی پانچویں کوی

ندا کوجتنی بھی آیتیں زبانی یا تھیں اس نے شرکے آفس کے اندرداخل ہونے تک پڑھڈ الی تھیں۔ اندر داخل ہوئی تو ایک بڑے ڈیٹنگ ، اسمیشنگ ، ہینڈسم سے باس کو دیکھر کراپنی فطری ہے ماختگی کی وجہ سے چندسکنڈ تو دیکھتی کی دیکھتی روگئی۔ گرشر کی ہے تاثر ، بے مرقرت نگا ہوں نے





WWW.PAKSOCIETY.COM

ا ۔ فورا جا ہے میں ڈال دیا۔
''اسلام علیم سراسروہ پلیز آپ اس مرتبہ میری ایکسیکیو زایکسیٹ کرلیں۔ آئندہ آپ کوکوئی
گایت نہیں ہوگی۔ سرایکجو تیلی میں فرسٹ ٹائم جاب، کررہی ہوں، ٹان ایکسیر بینسڈ بندے ہے
میول پُوک تو ہوجاتی ہے ٹاں .....کین سرانشاء اللہ میں ٹابت کروں گی کہ میں ڈیز روکرتی ہوں۔
آپ میرے کام ہے بہت خوش ہوں کے کیوں کہ میں کام چورنہیں ہوں بہت ہارڈ ورکر ہوں .....
اور سربہت ایما نداری ہے کام کرتی ہوں۔ چاہیں تو آپ ابھی میرے ٹانا جان کوفون کر کے لوچھ لیس۔ وہ ہزرگ آ دمی ہیں۔ ظاہری بات ہے آپ سے جھوٹ تو نہیں بولیں گے۔ دیکھیں ٹال جو انسان قبر میں یا کال لئکا کر .....'

''اسٹاپ!'' ...... تمرنے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارا تھا۔ آ واز بیں کمن کرج تھی۔ ندا تو ندی طرح وہل کرر گئی بلکہ مارے خوف کے ٹیبل سے دوقدم دورہٹ گئی۔

"شرم سجي ....ا ين ناناك يا وَن قبر مِن لَكُوار بي بين-

سرم سیجے ہیں ہے۔ ''میں کہاں لنکوار ہی ہوں سر لیکے ہوئے ہیں۔ جوانسان بہت بوڑھا ہوجا تا ہے۔ پھرا ہے ہی تو بولتے ہیں۔''شرنے جیرت چمپاتے ہوئے خشونت بحری نظروں سے دیکھا۔

"ا بلجو سکی .....رای وقت میں آپ سے اتی خوفز دہ ہول کدمنہ ہے کھے کا مجھنگل رہا ہے۔" "آپ جمھ سے نہیں اپنی غلطیوں اور بددیانتی کی وجہ سے خوفز دہ ہیں۔ نہ میرے سر پرسینگ ہیں تا

بالحى كى طرح دودانت بإبر للكے ہوئے ہیں۔"

م رئے ای طرح خنگ اور بے مہرانداز میں ٹو کا۔ابھی تک اس نے ندا کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ ''آپ کتنا اچھا اینالائز کرتے ہیں سر۔آپ کوتو پر وفیسر ہونا جا ہے تھا۔''

''آپ ہوتی کون ہیں میرے بارے ہیں نیسلے کرنے والی کہ بچھے یہ ہونا چاہیے تھایا وہ ہونا چاہیے تھا۔'' ثمر نے برداشت کی آخری حد بہر حال پار کر ہی لی۔ ندا تو اس کی کرج دار آوازس کر تھر تھر کا ہینے کی۔ آٹھوں کے کناروں سے یوں تو اتر سے آنسوا کیے کو یا اشارے کے منتظر تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنجا لئے کی کوشش کر رہی تھی۔

اس کے آنسود کی کر شرایک دم جماگ کر طرح بیشت کیا۔ اور سوچنے لگا۔ پہلی غلطی تو اللہ بھی معاف کردیتا ہے۔ بے جاری کی نئ نئ جاب ہے۔ پچھ مارجن تورکھنا پڑتا ہے۔

''آپ جائے میں احمر صاحب سے بات کرتا ہوں۔انھوں نے آپ کا انٹر و ہو کیا تھا۔ وہی آپ کور ولز اینڈ ریکولیشن سمجھا ئیں گے۔ میرے پاس تو رنگر وٹ کوٹریڈنگ دینے کا ٹائم نہیں ہے۔'' یہ کہہ کراس نے لیپ ٹاپ کی طرف توجہ کی اور تاز ہمیلز پڑھنے کے لیے اپنا ذہن بنانے لگا۔ ندا ای طرح خاموثی سے کھڑی اپنے آنسوہ تھیلیوں سے صاف کر رہی تھی۔ اپنی جگہ سے کش سے میں نہ ہوئی۔

شری جان جل کرخاک ہونے گی۔

"آپ جاتی کیوں نیں ۔اب س خوش میں مرے مر پر سوار ہیں۔"وہ برہی ہے کو یا ہوا۔

"رئیلی میں جاؤں سرے میں نے سوچا آپ ایک مرتبہ پھر مجھے جانے کو بولیں۔ کیا پتاغلطی ہے آپ ك مند ع الله كيا مو-" تمر کاجی جا ہالیپ ٹاپ اٹھا کرا ہے سر پردے مارے۔ ''سب کوا چی طرح مجھا ہواہے۔جاتی ہیں یا میں اپناروم چھوڑ دوں؟'' شرك د ماغ من كويا منذيا يكفالي \_ عداتو یوں بھا کی جیسے نیانیا پیدا ہونے والا بلونکڑا آ ہٹسن کردوڑ لگا تا ہے۔ تمرنے اس کے جانے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑلیا۔ جس باس کی از دواجی زندگی مبائل کا شکار ہوتی ہے۔اس کے کولیگز کوتو ویے بھی اپنے اپنے تھر میں ہر مہینے آ سب كريمه كاختم كرانا جا ہے۔ الیمن نڈھال ی صونے پر کرے پڑے انداز میں بیٹی ہوئی تھی۔خیالات کی پورش کے بعد اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب ذہن کام کرنا باکل بند کردیتا ہے۔اندراور باہرایک ستاٹا پراجمان ہوجاتا ہے۔ سکوت کا بیددورانیه مادی حواس کو گویاز نجیری پہنا کر بٹھا دیتا ہے۔ ماضی معال بستنقبل بے معنی ہوجاتے میں ۔ سکوت اور خاموتی اس ماروائی جہان تک رسائی دیتے ہیں جہاں ذات رشتوں کے بوجھ سے آزاد ہوکر ہوا کی طرح بھی محسوس ہوتی ہے۔ جانے کتنی دیروہ اس کیفیت میں رہی۔ ماہ وش کی خوشی ہے لبریز بلند آ واز نے فورا ہی اسے آ ب و وكل كى سرز مين پر پورى قوت سے لا پخاراس نے چونك كرا كليس كھول دى تھيں ۔ ماہ وش اور ماہ يارہ ہاتھ میں گڑیاں اور دوسرے معلونے تھا ہے خوتی ہے بے حال ماں کے قریب کھڑی تھیں۔معکوراحمد ذرا فاصلے پرخوشی سے شور مجاتی نواسیوں کی طرف مسکرامسکرا کرد کھے رہے تھے۔ "مما ..... بيديكيس ..... بينا تاجان نے دلائے بي -اتنے سارےToys-" ماہ وش معلونے مال کے سامنے رکھتے ہوئے کہدرہی تھی۔ "اورمما ..... نانا جان نے ہمیں بہت ساری آئس کریم بھی کھلائی تھی۔" ماہ پارہ نے بھی پُر جوش انداز میں حصدلیا۔ "مما .....اب ہم ہمیشہ تا تو کے محرر ہیں ہے۔ داوی جان والے محرنیس جائیں ہے۔" ماہ وش نے یوی معصومیت سے متعقبل کا بلان مال سے شیئر کیا۔ ''اور کیا مما ..... تا نو کے گھر میں بہت مزہ آتا ہے۔ہم بہت سارے کارٹون بھی دیکھتے ہیں اور باتا جان ہمیں یا ہر بھی لے جاتے ہیں۔Toys ولاتے ہیں ،آئس کریم کھلاتے ہیں۔" ماہ یارہ نے بہن ک تائد كے من ميں كہا۔ ' سوئٹ کارن بھی دلاتے ہیں۔''ما ووش نے بہن کو یا دولا یا۔ "جى مما .....ا يخ مزے كے اور اسالى موتے ہيں۔" ماه ياره كوسوئك كارن كے مزے ياد آ كئے۔ ا يمن نے بچوں كا دل ركھنے كے ليے جرى محرا ہد كا اہتمام كيا اور ملكورا حدى مكرف ويكها جو

بچیوں کوخوش دیکھ کر پھولے نہ سارے تھے۔ ی کوخوش دیکی کر پھو کے نہ کار ہے تھے۔ معکوراحمہ کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہوگئی اور چبرے سے نظرات جملکنے لگے۔وہ صوبے پر بہت مخاط انداز میں بیٹے گئے۔

"اللہ ہے دعا کرو! اللہ انھیں ماں اور ہاپ دونوں کا پیار دے۔ ان کے نصیب اچھے کرے۔ ان کے ہاتھوں نے بھلائی کے کام لے۔ دنیا کوان سے راحت وقیق پہنچے۔ ان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ معرب میں "

ووقع آمین۔''باپ کی خوبصورت دعا اور آمین کے بعد ایمن نے برجستہ اور بے ساختہ انداز میں فم

ن کہا تھا۔ '' نا نا جان ہم لوگ ممااور نا نوکو بھی آئس کریم کھلانے لے کرجا ئیں مے۔ٹھیک ہے؟'' ماہ پارہ نے ماں کے چیرے پر بھری اداس کا فوری حل سوچ لیا تھا کہ شاید ماں آئس کریم نہ ملنے ک وجه سے اتن اداس نظر آرہی تعی ۔

جب ال کی اداسی دورکرنے کے لیے ایک خوبصورت وعدہ بہت ضروری تفا۔ اس نے اپنی ہات یا وعدے کا تاثر دیکھنے کی کوشش بھی کی تھی۔ ایمن زبردسی بٹی کا دل رکھنے کے لیے مسکرائی تو ماہ پارہ نیش کو

مفکوراحمد دونوں بچیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نئے سرے سے کمی خیال کی گہرائی میں از کئے تنے۔ ایمن نے پھرنڈ ھال انداز میں آئمسیں موند لی تھیں۔ دونوں بچیوں کو نئے تھلونے کششِ ثقل کی طرح ای طرف تی رے تھے۔

"بيناونت برن برتو كدهے كو بھى باپ بناليتے ہيں۔تم ہاتھ پيرجوز كركسى طرح لے آئے۔"فرووس بھرے ہوئے یا در کے سر پر پیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے چکار دی تھی۔

''میں کیوں جاؤں؟ کیا ضرورت ہے جھے؟ مجھے الیی خودسرہٹ دھرم بیوی نہیں جا ہیے۔ اے شرم نہیں آئی رات کے اندھیرے میں دو بچیوں کو لے کر بغیر بتائے گھرسے نکل گئی۔''یا ور جسر میر میرونین

سے پیسے ہے۔ ''ارے بھی ۔۔۔۔اس کی بیاکڑ بے معنی نہیں ہے۔ وہ کسی بات پر ہی اتنی اکڑ دکھار ہی ہے اور اب سمجھ بھی آ رہی ہے کہ وہ الٹراسا وَ تذکرانے پر کیوں رضا مندنہیں ہور ہی تھی۔'' حامد حسین نے گرتے کی جیب شول كرسكريك كى دبيرا مدى اوربهت سكون سے كويا ہوئے۔

یان کھانے والے گلوری دیکھ کراور سگریٹ پینے والے سگریٹ دیکھ کر پینٹی خوش مزاج ہوجاتے ہیں اس کیے حامد حسین کے رگ وریشے میں اتری وائی کڑواہٹ وقتی طور پرمعدوم ہوگئی تھی۔سکریٹ نکال کر مونوْل مِن ديا كَي لائتركى كحث كحث ماحول مِن كونجي اور دحوال يصلنے لگا..... تيلي د كھانا، دحوال پهيلانا تو ویے بی سرشت میں تھا۔

" كيول رضامندنيين مورې تني ؟ جھے تو مجونيس آئی۔ مجما ئيں جھے.....

(دوشده 46

'' چیکے چیکے بالا ہی بالا وہ الٹراساؤنڈ کرا چکی ہے اور اسے پتا چل گیا ہے کہ اس مرتبہ وہ بیٹا پیدا کرنے جاربی ہے۔ اب لے کی کن کن کے بدلے۔خوب ناک میں ٹنکا چلائے گی۔'' فردوس نے آ تحصيل ملكا كرا كوها بحى جلايا-یا در فردوس کی بات س کر ہکا بکارہ گیا تھا۔ بیتواس کے دماغ میں آیا بی نہیں ایسا پھے بھی ہوسکتا ہے۔ پر روز می بین ای ؟ "بن اس کے منہ ہے اتنائی لکل سکا۔ "اور ہاں میں بتادوں ککے ہاتھ۔" حامد حسین بولتے بولتے رکے اور دو تین کش ایک ساتھ سمینچے كيول كداب جملتين بيراكراف يزهنا تغار ان كے وقعے سے ياوركى بے تالى تجنس كے سندر كے كناروں سے أبلنے كلى كه والدمحر م نہ جانے کوان J.I,T رپورٹ پڑھ کرسناتے والے ہیں۔ ون ۱۰۱۰ در پورت پر هرسائے والے این۔
"اس کی اپنی اوپر کی فیکٹری کا منہیں کرتی۔ یہ پٹیاں اے اس کی ماں نے پڑھائی ہیں۔ تہاری ماں
نے کی بارسائے ٹیلی فون پر رور وکر اپنی ماں کوجھوٹی تجی کہانیاں سناتی ہے۔" حامد حسین یوں وثوق ہے كبدر بے تھے جيكے كوئى ايما ندار كوا ہ كورث ميں شہادت دے رہا ہو۔ يا ورنے سرجمکاليا ..... جيسے تانے بانے سلحمانے کی کوشش کررہا ہو۔ ; کیکن پاپا.....و ، تو بھی اکیلی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔''یاور نے ایمن کی پچپلی کارکردگی کو ذہن میں رکھ کر باپ کے اندیشوں کو ہے معیٰ قرار دینے کی کوشش کی۔ " مونال كل كے بچے ....ارے اپن مال كے كمر تو آتى جاتى ہے نال \_ بيكام وہيں ہوئے ہيں \_" فردوس نے بھی عینی شاہد کی اسپرٹ کے ساتھ شوہرے اتفاق کیا۔ ' ' تمريا ورا بھی بھی الجھا ہوا تھا۔ بيٹے کی نوید نے بھی اس کی جذباتی حالت بیں کو ئی تغیر برپا وولین ای .....اے توبیہ خوش خری مجھ ہے فورا شیئر کرنا جا ہے تھی۔اے پتا ہے کیہم سب اس گڈ نیوز کا کتنی هد ت سے انظار کررہے ہیں۔ 'یاورنے ایک طرح تمام شہادتیں مستر دکردی تعین۔ '' ستار ہی ہے ہمیں۔ مال کے کہنے پر بدلے لے رہی ہے۔خودتو مٹی کا ماد موہ یا پھر اس کی ایک نمبر کی حالاک بہن چمن اس کو Tips ویتی ہوگی۔ کم بخت خودتو اجاڑ ویران ہے۔ بہن کو مجمی و بران کرے گی۔" " ہوں۔" بعتنی دریاں نے گل افشانی کی یاورائے ذہن کے گھوڑے دوڑانے میں لگار ہا۔ " ہوں۔ کیا؟" فردوس نے کڑے تیورے میے کو محورا۔ "اكراكى بات ہے قيس بالكالوں كا-" '' یمی تو کہدرہ ہیں کہ دوڑ و .....رام کروا ہے۔ارے بیٹا پیدا کرتے ہی اگر خلع کا مطالبہ کردیا تو مجھوہم تو کہیں کے ندر ہے۔ ہارے آگلن کا درخت پرائے آگلن میں .....نہ بابانہ.... " برکیا منہ ہی مندیں منز رو در ہے ہو؟ مؤکلوں کے بس کی بات نہیں سمیں خود جانا روے گا۔"

فردوس نے ڈپٹ کرسید مصراد ہے بیٹے کو مزید ہراسال کیا۔ ''جا تا ہوں ای .....'' وہ تھکے تھکے انداز میں اُٹھ کھڑا ہوا۔ ''ارے زمین پر بیٹے کر اس کی جو تیاں سر پر رکھ لینا .....بس ایک بار اسے اس کھر میں واپس لے آؤ۔اس کے بعد ہم جانمیں ہمارا کام۔'' فردوس نے بڑے تھمنڈ سے کردن اکڑا کرکہا تھا۔

آ گا۔اس کے بعد ہم جا میں ہمارا کا م۔ حردوں نے بڑے سمید سے سردن اسرا سراہا تھا۔ حامد حسین کش لگانے میں مصروف تنے تکرانھوں نے انگوٹھا بیکم کے سامنے کر کے ویلڈن! کا اشارہ کرنے کی فرصت نکال ہی لیکمی۔

**ል**ል.....ልል

بانوآ پاکسی یارد پریند مهرالنساء ہے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں۔ ''مهرالنساء کیا بتاؤں۔ارے بہت پنجی ہوئی ہے۔ جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہے کچھ نہ کچھ کے کرآتی ہے۔لگتا ہے اس کی ماں نے کوئی بڑا عامل کامل پکڑا ہوا ہے۔ میرے کسی تعویذ ، جھاڑ پھونک کا بیٹجے پر اثر نہیں ہوتا۔تم دیکھوتو دیکھتی رہ جاؤ۔ ایسا اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے کہ کیا

بتائے۔ جسے مع کے کروپروانہ .....

ا تنا کہہ کر وہ مہرالنساء کی سنے لگیں جو مختلف ٹونے ٹونے بتا کرسیلی کی اشک شوئی کرنے کے در پے ہوگئیں ۔ مہلی کے کھیے ہے تجربات اور مشورے من کرفوراہی بے زار ہوگئیں۔

بے چوں کی مولی۔ نُڑے آیے جیے تخت کا دارث دے کرتائج لگا کر پیٹی ہو۔ چلتی ایسے ہے جیے ہیں گڑ گیڑے کی پوشاک پہنی ہو۔ جیسے دس کنیز دل نے سنجالا ہوا ہو .....آ کر دیکھوٹو سہی کسی دن۔'' ''میں پہلو نہیں کہتی کہتم اسے طلاق لے کر دوسری شادی کرو.....گر کیا اولا دکی خاطر مرد دوسری شادی کر سیسی میں ''

شاوی کرتے ہیں ہیں۔"

ای دوران تمریخ تھے تھے انداز میں لاؤٹے میں قدم رکھا تھااور ماں کا آخری جملہ من لیا تھا۔ چند لیجے تو مششدر ساماں کی طرف دیکھتار ہا پھر گہری سانس لے کرآ سے بوھااور پریف کیس سینٹرلٹیبل پر رکھ کے معوفے پرکرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔

بانوآ ياا جا تك سائة ثركو ياكرا تجهي خاصي حواس باخته موكئ تعين \_

''مهرانساء میں پھر ہات کرتی ہوں .....اچھا خدا حافظ۔'' یہ کہہ کرانھوں نے اپنا مو ہائل ایک طرف رکھ دیا اور کن اکھیوں سے تمری طرف دیکھا۔ تمر نے بندآ تکھیں کھول کر ماں کی طرف دیکھا۔ ''ای جان یہ کیا مجیب ی ہاتیں کرتی ہیں۔ دوسری تیسری شادی۔ کیا شادی کرنا کوئی نداق ہے؟ کہ بہر سامی تر میں میں میں کرتی ہیں۔ دوسری تیسری شادی۔ کیا شادی کرنا کوئی نداق ہے؟

بس ایک بار ہوگئ تو ہوگئ۔''اس نے بڑی نا گواری کی کیفیت سے بات کی تھی۔ ''ان میداد سال میزیشان الدیکانا میں مزالان مواد میں میں الدید اللہ میں تا تھی الدید میں مستحصر

''ارے واہ……اپنے خاندان کا نام ونشان مٹادیں۔سرسلامت تو بگڑیاں بہت۔شمعیں عورتوں کی کی ہے۔ایک سے ایک گنواری مل سکتی ہے۔ بچوں والے مرد کومسئلے ہو سکتے ہیں۔ بےاولا دتو سمجھو کنوارہ کا کنوارہ۔''

"ای جان .....ای جان .....ای بان ..... پلیز ..... شادی ایک سوشل کونٹر یکث ہوتا ہے۔ایک معاہدہ ..... نکاح تا ہے پر کہاں لکما ہوتا ہے کہ اگر اولا و تہ ہوئی توجب مرضی بید معاہدہ تو ڑ دیا جائے؟" ثمر نے تعکاوث

ووشيزه 48 کي

کے باوجودولیلوں کی طرح جرح کی .....

''ارے معاہدے قائدے کے لیے ہوتے ہیں ، نقصان کے لیے نہیں۔اور پھرہم کون سااے طلاق ولوانے کی یا تی کرتے ہیں۔ ہم توبیع ہے ہیں کہتم دوسرانکاح کرلو۔ تا کداس محری تہارے بچوں ک رونق مو- ماري آئميس شندي مول - "بانوآ پارجسته بوليل -

'' چھوڑیں امی جان ۔۔۔۔۔اگر مقدر میں اولا دے اور ضرورے تو پھر چن ہے بھی مل سکتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو دس نکاح کر کے بھی نیس ل علی۔ بس اب آپ آئدہ جھے بددوسری تیسری چو تی شادی

شمربے زاری سے کہہ کراٹھا۔اپنا پریف کیس اٹھایا اور بیڈروم کی طرف چل پڑا۔ابھی روٹھی بیوی کو منانے کا کڑا مرحلہ باقی تھا۔ بہت سخت بولا تھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا۔ بانو آپا کویا انگاروں پہ جا بیٹھی محقد من کا کڑا مرحلہ باقی تھا۔ بہت سخت بولا تھا۔ دل پر بہت بوجھ تھا۔ بانو آپا کویا انگاروں پہ جا بیٹھی معیں۔بیٹا کیسا نکاساجواب دے کرچلا کیا تھا۔

چن کو گاڑی کی آواز ہے پاچل کیا تھا کہ تمرآ چکا ہے۔ مراہے یہ می باتھا کہ ماں سے کچھ کے سے بغیروہ بیٹروم میں نہیں آسکتا۔ جواس کے انظار میں لاؤنے میں بیٹہ جاتی تھیں۔ پھراس كآ نے كك التى تہيں تھيں -مباداان سے پہلے جن اے جالے اور وہ جو كہنے كے ليے زئب رہى ہیں وہ ول کی ول میں رہ جائے۔

ا یک سرد جنگ جو کمی بھی وقت اچا تک شروع ہوتی تھی وہ ای طرح اچا تک ختم بھی ہوجاتی تھی۔ ا يك چيونا ساجله رو مع بود ل كومنانے كے ليے بل بن جاتا تھا۔مثلاً آج بہت تھك كيا بول .....

جواب ميل چن بهتي ..... مرد بادول .....؟

اور پیرظالم ساج کی ریشه دوانیال اب بسته کمیزی ره جانتیں۔ بیونٹوں پر کلاب کھلتے۔ میچ روش اور آراسته بوكراستقبال كرتى -اس روز ناشتے پركوئي خاص چيز بحي ضرور بنتى - بالو آيا سيح باتھ میں پکڑے جاسوی نظروں ہے بہو کے سو کھے سکیلے بالوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کر بیں جو پکی میں کام کرنے کی وجہ سے بوے سے کچر میں مقید ہی ملتے۔ اگر چن کی فریش نیس کا پکا یقین ال جاتا وول ہی کڑھے لکتیں۔

" ہونہہ کیکر پراغور چڑھے ہیں بمی .....فنول میں صابن ، پانی ،شیپوکا خرچہ..... تان نفقہ بھی تب ہی برداشت ہوتا ہے جب سلیں پروان چرمیں۔

" كتاب آج كام زياده تعالى مرن كوث اتاراتو چن في جيث باتعول بيل ليار جيه كوث نہیں اس کی محمل ہاتھوں میں سمیٹ رہی ہو۔

" ہوں۔اب تودرد کی شدت سے چکرآ رہے ہیں۔ایا کروڈ سرین دےدو۔" '' خالی پیٹ ڈیپرین کھا کیں گے۔ڈاکٹرمنع کرتے ہیں۔''جن کی طرف ہے لاڈ دلارشروع ہو گئے۔ '' کچھکھانے کی ہمت نہیں۔' ثمرنے ٹائی کے پیندے سے کردن چیزائی اور چمن کی طرف بوھا کر

مرنے کے اعداد میں بیٹریرآ ڈاڑ تھالیٹ کیا۔



چن نے کوٹ بیٹکر کیا ٹائی ٹھکاتے پر پہنچائی اور ٹمر کے قریب بیٹھ کر اس کی شرٹ کے اوپری بٹن ' سوے ہوتے ہوئے۔ ''اف اتی خصن ہے کہ اوپر کا بٹن تک نہیں کھولا۔''اس کے انداز میں دلارتھا۔ بٹن کھول کر وہ سر دیانے گئی۔ چند سینڈ ٹمر آئمسیں بند کیے ایک ہی زاویے سے لیٹار ہا۔ پھراس کے گرم ہاتھوں نے چمن كے ہاتھ تھام ليے۔ حواس مادى كرفت سے آزاد ہونے لگے۔ پھر بہشت شیطان کی مداخلت ہے پہلے کا منظر دکھانے لگی ..... آ دم اورحوا..... شیطان، ہابیل قابيل....ايداز لي كهاني، قيامت تك كي كهاني -دھوپ جھاؤں ی زندگی میں پھرایک خوشگوار مبح نے سواگت کیا تھا۔ ثمر بہت فریش نظر آ رہا تھا۔ ساری تھکا وٹ ،سردر دا یک جا ہے والی بیوی نے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا تھا۔ ناشتانگا کروہ ٹمرکو تیاری میں بدود ہے کی غرض ہے بیڈروم میں آگئی تھی۔ ٹمرتقریبا تیار تھا بس کوٹ پہننا ہاقی تھا۔ کوٹ بھی چن پہنا تی تھی پھر برش اوراسپر ہے بھی خود ہی کرتی تھی۔ " بھی بھی مجھے اپن قسمت پر بہت رشک آتا ہے۔ ابھی تک میں آپ کو پچھے بھی نہیں دے سکی مگر آپ ..... آج بھی وہی ہیں جوشاوی کے شروع دنوں میں تھے۔ کوئی چیج نہیں۔' وہ کوٹ پہناتے ہوئے محبت عمور کہے میں کہدرہی گیا۔ ود بھئی وے نہیں عیں .....گر وینے کے جانس تو ہیں۔ " شمرنے اس کی پیثانی پر جھولتی لٹ پر شرارت سے پھونک ماری۔ ا ہم جوان ہیں۔ بوڑھے تو نہیں ہوئے .....تم اپنے نمیٹ کراچکی ہو۔ تمام رپورٹس پوزیٹو ہیں۔ میں تو ہمیشہ بہت پُر امیدر ہتا ہوں۔''لفظ ٹمیٹ س کرچن کو بجیب ی تحریک ہوئی۔ وہ کچھ بو لئے ہی والی تھی کہاس نے خودکوروک لیا۔اتی حسین صبح وہ کسی بدمزگی کی متحمل نہیں ہو عتی تھی۔ ''پُر امید ہونا تو زہنی صحت مندی کی علامت ہے۔''اس نے یونہی کہد دیا جیسے سر پر پڑا کوئی قرضہ '' بھی میں ذہنی طور پر ہی نہیں جسمانی طور پر بھی بالکل صحت منداور فٹ ہوں۔'' ثمر نے شرارت ے اس کے رضار پراپنا استحقاق ثبت کیا۔ " كيون خودكوا في نظر لكاتے ہيں؟" اس نے كوٹ پر برش كرتے ہوئے شركليں مسكرا ہث كے ساتھ کہا۔ ٹمر کی نگاہوں کا والہانہ بن آج بھی اے نظریں جھکانے پرمجبور کردیتا تھا۔ وہ اسپرے اٹھا کرکیپ ہٹانے لگی ہی تھی کہ ٹمرایک دم چونک کر بولا جیسے اچا تک اے کوئی اہم بات یادآ گئی ہو۔ ساتھ بی اپنی پیشانی پرزورے ہاتھ مارا۔ ''اوہ ..... میں تو بھول بی گیا۔'' یار وہ میرا دوست تکلیل ہے ناں جو دوسال سے بورپ میں تھا۔ نے اور میں میں تو بھول بی گیا۔'' یار وہ میرا دوست تکلیل ہے ناں جو دوسال سے بورپ میں تھا۔ والی آ میا ہے۔ کل اس نے فون کیا تھا۔ اس کے ٹوئنس کی برتھ ڈے ہے۔ آج شام میں جلدی آنے ک کوشش کروں گا۔ تم تیارر ہنا۔ ای جان کے لیے پھے بنالینا ہم تو ڈ زو ہیں کریں گے۔ ONLINE LIBRARY

ثمر پر اب ایک دم عجلت سوار ہوگئی جیسے شام سر پر ہی آ کھڑی ہوئی ہو۔ جلدی جلدی اپنا وائلٹ، موبائل،Key Ring اٹھانے نگا۔

' Twins' کی برتھ ڈے ۔۔۔۔۔ ماشاءاللہ ۔۔۔۔ ووٹوں بیٹے ہیں؟'' چس بھی ایک خوشگوارتقریب میں '' کسی زیال سیکھا بھر

شرکت کے خیال سے کھل آتھی۔'' ''ہوں دونوں بیٹے ہیں۔''

دونوں میاں بیوی نے پلان کیا تھا کہ شادی کے تین سال تک Baby بیدانہیں کریں گے۔اللہ میاں نے ایک سال کے اندرا ندر Twins دے دیے کہ کروپلانگ بچو!''

چن بھی یہ س کربس پڑی تھی۔

" بچوں کے لیے گفٹ بھی تولینا ہوگا۔"

'' ہاں ہاں ..... میں جلدی آ جا وَں گا .....بس یار لیٹ ہو گیا جلدی ہے ناشتا دو۔'' وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، چن پیچھے تیجھے تھی۔

\*\*

شرکے جانے کے بعد چمن ضروری کام نمٹا کرسوگئ تھی۔رات دیرے سوئی تھی اور پھر آج برتھ ڈے کے فنکشن میں بھی جانا تھا۔اس کے کھنے بال تکیے پر بھرے ہوئے تھے۔کروٹ کے بل سور ہی تھی۔ بانو آیائے آ ہنگی ہے دروازہ کھولا تھا۔

دیے یاؤں کمرے میں داخل ہوکرانھوں نے دردازہ بندئیں کیا بلکہ سیدھی چن کے سر پر جاکر کھڑی ہوگئیں۔ چند لمجے اس کی طرف فور سے دیکھتی رہیں تا کہ اچھی طرح سلی ہوجائے کہ وہ گہری نیندسورہ ہی ہے۔ خوب اطمینان کرنے کے بعد انھوں نے اپنی بند مٹنی کھولی جس میں بہت چھوٹی ک قیجی دہی ہوئی تھی۔ انھوں نے کمال ہوشیاری سے چھوٹی سے بالوں کی لٹ درمیان سے کاٹ لی تاکہ چن کوفور آئی اندازہ نہ ہوسکے کہ اس کے پچھ بال بے ترتیب کئے ہوئے ہیں۔ بال اور پنجی مٹنی میں دباکرول تو جا ہاتھا کہ فورا بھوٹ لیں۔ محرجتنی احتیاط کی ضرورت آ مدکے وقت تھی اس سے دوگنی احتیاط رفت کے دفت درکارتھی۔

بھنے تے انداز میں نیجے گاڑ گاڑ کرچکتی ہوئی ہاہر لکل گئیں اور آ ہنگی سے درواز ہ بند کردیا تمر پورانہیں کیونکہ پورابند کیے جانے کی صورت میں کھٹکا پیدا ہونے کا اندیشہ تھا۔

**公公......** 

وہ کافی دنوں بعد کسی ڈنر میں جارہے تھے۔اس لیے چن نے بہت اہتمام کیا تھا۔ گرے ہینون کی ساڑی جس پرسلور بناری چھیٹٹا پڑا تھا اور چھوٹے چھوٹے اسٹون ستاروں کی طرح بھرے ہوئے اور روشنی میں آ ککھ بچو کی کھیلتے محسوس ہورہے تھے۔سادگی میں پُرکاری تھی ،لباس نہ شوخ تھا نہ سادہ، میک اپ بھی اسی مناسبت سے تھا۔ سفید زرتون کا پوراسیٹ پہنا تھا جس میں تھی منی ہندیا مجمی شامل تھی۔ گرے ساڑی کی مناسبت سے لپ اسٹک ڈارک میرون لگائی تھی۔ شرکی نظر پڑی تو دیکیتا ہی رہ گیا۔۔۔۔ شاید اس لیے کہ اس نے کافی عرصے بعد چمن کواشنے اہتمام



'' والله ..... پانچ سال شادی کو ہو گئے تمرشھیں ابھی تک عقل نہیں آئی۔'' اس کے لیجے میں ہلکی سی خفلی تھی۔ چمن ایک دم ڈرکی۔

''کیا ہوا۔۔۔۔؟ یہ۔۔۔ یہ ساڑی ٹھیک نہیں؟''وہ الجھ کر پوچھنے لگی۔ ''بھی غضب و ھارہی ہو۔ ویڑھ گھنٹہ ڈرائیو تین تھنٹے تقریب میں گزرجا کیں ہے۔ساڑھے جار گھنٹوں کی ڈوری آگئی ہے ہمارے درمیان۔'' اس پرٹمر کے ہونٹوں پر شریری مسکراہٹ تھی۔ چن نوبیاہتا کی طرح شر ما کررہ کئی۔

پیر حقیقت ہے کہ شادی کتنی پرانی ہوجائے ..... شوہر کا ایک روما ننگ جملہ جست لگا کر وفت کو بہت

"ا جھا جلدی کریں .....زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں۔" وہ طرح دے کرآ کے بڑھ کئی '' تغریف اس خدا کی جس نے شعیں بنا کرہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔'' ثمر نے اپنا سیل فون اٹھا کر جیب میں رکھتے ہوئے بڑی اوا ہے مسکرا کرچن کی طرف دیکھا۔جس کی خم کھاتی کمر میں زندگی پچکو لے لے رہی تھی۔

''اے بیٹا جارے ہوتو ہے کر ہی آنا۔مند کی کھا کرمت آنا۔'' فردوس نے یا درکو تیاری کے دوران جاليا ..... يا ورنے وائث شلوار فميض بہنا ہوا تھا۔ بہت تھر انکھر انحسوس ہور ہا تھا۔اس نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے مال کی طرف ویکھا۔

'' و یکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ..... بیتو ہاں پہنچ کر ہی انداز ہ ہوگا کہ کیا پچویش چل رہی ہے۔''



## رضوانه يرنس كانياشا بكارناول

### خائع ہو کیا ہے

محبت کے خوبصورت احساس میں جب شک اور بدگمانی کی آگ بحرث الشي توسب كه جل كرجسم موجاتا --

ایسے بی ٹو منے بھرتے رشتوں کی بیکہانی آپ کواپے سحر میں جکڑ لے گی اوراس کا ایندآ ب کوششدر کردےگا۔ میت مرف 350ردیے

و عاول ملنے کے ہے: (ویکم بک بورث مین اردوبازار کراچی) (فرید پبلشرز مین اردوبازار کراچی) (اشرف بك الجنسي اقبال رود ، كميني چوك راوليندي) (خزينه علم دادب الكريم ماركيث اردو بازار لاجور) (علم وعرفان پیاشرز الحمد مارکیت اردو باز از لا جور) (علی میان پیلیکیشنز عزیز مارکیت اردو باز از لا جور)

"" می کے پیویش کو ..... جی بیس شان کرنگاو کہ بس اے لے کرئی آنا ہے۔ ایک بار آجائے۔ پھر ہم جانیں اور ہمارا کام۔ "فردوس کے انداز میں خوداعتا دی سے زیادہ رعونت تھی۔ یاور نے ایک مہری نگاہ ماں پردوڑ ائی تھی۔

" بلكا ہاتھ رکھے كا۔اس بارتو جار ہاہوں۔ دوبارہ چلى كئ توسمجھ ليس ہميشہ کے ليے چلى كئے۔" ياور نے

ہمی اپی طرف سے پیش بندی کی۔

ارے بس ایک بار پوتا مل جائے ..... خدانخواستہ پھر تیسری نیک بخت کا منہ دکھایا تو بھلے ہمیشہ کے لیے چلی جائے ..... پھٹ پڑے وہ سونا جس سے ٹوٹیس کان ..... آج تمہاری دوسری شادی کا اعلان کروں تورشتوں کی قطارلگ جائے۔خوبصورت اکلوتے بیٹے کورشتوں کی کوئی کی نہیں جس کے پاس اپنی حجیت بھی ہو۔ بھلے دو د فعہ شادی کر چکا ہو یا چار د فعہ .... ارے آج کل لڑکے ملتے ہی کہاں ہیں۔'' فردوس تکبرے گردن اکڑاتی باہرنکل گئیں آخری الفاظ ہو ہوا ہٹ کی صورت میں ادا ہوئے تھے۔

公公......公公

تمرکے دوست کلیل کے گھر میں رنگ ونور کا سیلاب المدا ہوا تھا۔ بظاہر بچوں کی برتھ ڈے تھی مگر

یوں لگنا تھا آئ سب اپنے اپنے اربان نکالنے پرتل گئے تھے۔ جڑواں بچوں کی برتھ ڈے ہمر پور
انداز میں انجوائے کررہے تھے۔ کافی سارے مہمان تو میز بان خصوصی بعن کلیل کے دونوں بچوں
کے ساتھ بیلون پھلا پھلا کر کاربٹ پر ڈھیر لگا چکے تھے۔ کوئی بیلون پھٹٹا تو ایک شورغو غا چیا۔۔۔۔۔
حقیقت تو بیتی کہ آئ بڑے بھی بچے ہے ہوئے تھے۔ بچوں کی ماں نے اپنی ساری تیاری میں بہت
اہتمام کیا تھا۔ ی کرین ساڑی اور ہم رنگ جیولری کے ساتھ اتن مسرور وشاداں وفر حاں نظر آئر ہی

دونوں بچوں فے سلور کرے کلر کی شیروانیاں اور سیاہ پامجائے زیب تن کیے تھے۔ میچنگ کے گھے اور تاج پہن کر بالکل شہزادے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مہمانوں کے رش کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے سے کرا جاتے تو بہت معنی خیز اپنائیت ہری مسکراہٹ کا تا دلہ کرتے۔ پہن ایک طرف بیٹی کو یا عمیق مشاہ ہے کے مل سے گز در ہی تھی۔ اس کی آ تھوں میں رشک کی کیفیت بہت واضح تھی۔ بوے دل اور تھلے ذہن کی تھی۔ بچوں پرنظر پرنی تو ماشا واللہ ضرور کہتی۔ آج کی تقریب اے ایک انجان سے خالی پن کا احساس دلا رہی تھی۔ جے کوئی نام دینے کے لیے شاید الغاظ ہی دریا فت نہیں ہوئے تھے۔

یوں ہی ایک خیال القاء ہوا .....جس میں هذت اور جم جانے کی بہت توانائی تھی۔ول سکڑا ...... سمٹا .....سٹ کر پوری قوت ہے پھیلا .....اس کے مقدر میں بیخوشیاں نہیں ہیں .....نوشتہ نہیں وہم تھا ..... محریفتین کی طاقت ہے لبریز تھا .....وہ اپنے ہی خیال سے خوف کھاگئی۔ "بیمیں کیااول فول سوچ رہی ہوں .....لاحول ولا قوق .....'

بیا مید کول انگی چیزا کر بھاگ کی .....؟ بیمرے دائیں یائی جیٹے فرشتے کیا کردے ہیں؟

(5)

و کیمتے نہیں اُمیدسر پٹ دوڑ رہی ہے ۔۔۔۔۔ارے اے پکڑ دے کہیں گم نہ ہوجائے۔ جانے اس کے چرے پر کیسی فلم چل پڑی تھی کہ ثمر جوائے کی دوست ہے دلچپ لطیفہ س کر ہنس رہا تھا۔ چس پر نظر پڑتے ہی چونک کیا۔ ہنسی ایک دم غائب ہوگئی۔''ایکسکیو زئ' کہہ کرتیز تیز چلنا چس کے پاس آیا۔
پڑتے ہی چونک کیا۔ ہنسی ایک دم غائب ہوگئی۔''ایکسکیو زئ' کہہ کرتیز تیز چلنا چس کے پاس آیا۔
''کیا ہوا چس سے بطبیعت تو ٹھیک ہے؟''
چسن کی روح ٹم غاسکر کے غاروں ہے راہ ڈھونڈتی ماحول میں واپس آئی۔ اس نے خالی خالی فالی نظروں ہے ثمر کی طرف دیکھا۔

'' تمہارے چیرے سے لگ رہا ہے تہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔'' ثمریریشانی کی کیفیت میں مبتلا ہوچکا تھا۔

ں ہوچہ ہے۔ ''اوہ .....نہیں .....میں بالکل ٹھیک ہوں ...... پلیز آپ انجوائے کیجے۔'' ''جہ Really are you ok'' ثمر کواس کے جواب سے تیانہیں ہوری تھی۔ ''جی .....میں بالکل ٹھیک ہوں ..... پتانہیں آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ پلیز ۔''جوائے کیجے۔''

''ارے ذراسا صبر کرلویار .....ایک منٹ بیگم ہے بات نہ ہوتو تنہاری حالت غیر ہونے گئی ہے ..... یار ..... بیگم ہے ساتھ کھر ہی جائے گی ، کرل فرینڈ تو نہیں جو راہتے میں اُتر جائے گی '' محکیل کی بیلون پھلاتے ہوئے دونوں پرنظر پڑی تو اس نے فوراُ جملہ پُسٹ کردیا۔ بے اختیار تہتے بلند ہوئے تتے۔

بیلون مجلا کر کچھ Indoor گیمز ہوئے جن میں بچوں، بروں سب نے حصہ لیا۔ ایک بہت خوبصورت چینی کڑیا کے لیے قرعہ اندازی ہوئی۔جس میں حصہ لینے کا طریقہ کاریہ تھا کہ سب مہمان اپنی پند کا ایک انگلش حرف مجی لکھ کرایک جار میں ڈالیس مے ساتھ میں اپنانا م بھی کھیں مے۔گڑیا کے پاؤں پرایک حرف مجی پہلے ہی لکھ کرمیز بان نے اسے اس کے شوڑ پہنا دیے تھے۔

ر بیں رکھی میں سب بچوں بروں نے حصہ لیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اگر کی مہمانوں نے وہ حرف لکھا جو اس تیم میں سب بچوں بروں نے حصہ لیا۔ طے یہ ہوا تھا کہ اگر کی مہمانوں نے وہ حرف لکھا جو گردیا ہے گیا جس کا نام سر بیا کے پاؤس پر لکھا ہوا ہے گی جس کا نام

تکے گا گر بیاس کی۔

سب مہمانوں نے اس تیم کو بہت انجوائے کیا۔ پر چیاں ڈالی گئیں پر کھولی گئیں۔ نوٹوں کی طرح

سید می کر سے بیجا کی گئیں۔ پر گڑیا کے پاؤں سے جوتا اُتارا گیا۔ گڑیا کے پاؤں پر'' 0'' کلھا ہوا تھا۔

سید می کر سے بیجا کی گئیں۔ پر گڑیا کے پاؤں سے جوتا اُتارا گیا۔ گڑیا کے پاؤں پر'' 0'' کلھا ہوا تھا۔

'' 0'' کلھنے والوں نے ہاتھ اُٹھا اُٹھا کر تعرب کا تا شروع کردیے۔ 0 کلھنے والوں میں چین بھی شامل

میں میز بان نے کراؤڈ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہوئے یاد ولا یا کہ ابھی'' او'' کلھنے والوں کی برجیاں ایک کی جا ئیں گی، اور ایک اور قرعدا ندازی ہوگی۔ اس تھیل میں Foul کھلنے کی ذرا برا بر برجیاں ایک کی جا ئیں گی، اور ایک اور قرعدا ندازی ہوگی۔ اس تھیل میں Foul کھلنے کی ذرا برا بر مین نہیں تھی کیوں کہ تمام مہمان حرف لکھ کرمیز بان کے حوالے کر بچے تھے۔ بہت ہی غیر متاز تہ تھیل

چھوٹے ایک مہمان بچے کو بلاکر پر چی نکلوائی گئے۔ میزبان نے پر چی کھول کرسب کے سامنے لہرائی۔ اس پرچمن کا نام لکھا ہوا تھا۔۔۔۔۔ایک مرتبہ پھرفلک شکاف شور وغو غاشر وع ہوا۔۔۔۔۔ پچن گھبرا کرشر ماکرسب کی طریف و کمچے رہی تھی۔ شکیل کی بیوی ربیعہ نے بیزی بی جائنز گڑیا اٹھا کرچمن

کو پیش کی۔زبر دست تالیاں بچنے لکیں۔ ''اللہ میاں تو ٹائم لے رہے ہیں۔ فی الحال اس سے دل بہلا ؤ .....زیادہ وزنی نہیں ہے مشکل سے ہارہ پونڈ کی ہوگی۔'' فکیل نے چن کوکڑیا تھاتے ہوئے ٹمر کومخاطب کیا۔

''اچھی خاصیHealthy ہے۔.... بارہ پونڈ بہت ہوتا ہے۔''

" بھائی آپ پریشان نہ ہوں ..... آپ بارہ پونڈ کی گڑیا کے لیے تیاری نہ کیجے گا۔ سات پونڈ کا Paby بھی است بونڈ کا Baby بھی ہوں کے بھی جمن

كول يرسائے الرنے لگے۔

''ا نے یوں لگا سب اس کی محروی پر ہنس رہے ہوں ..... وہ دل کا درد چھپا چھپا کر مسکرانے کی اداکاری کر رہی تھی۔ البتہ تمریبت انجوائے کر رہا تھا۔ اب کیک گئے کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ دونوں بج درمیان میں کھڑے تھے ادران کے مال باپ وائیں بائیں۔ سنبری دیتے کی آلوار کی شیپ کی تھرک سے کیک کاٹا گیاز بردست تالیوں اور پہی برتھ ڈے کی آوازوں نے ماحول میں خوشیوں کے ایے رنگ بھیرے کہ لگا خوشیاں اس گھر کے لیے خلیق ہوئی ہیں۔ جس کے پاس ہولتوں سے مزین گھر ہو۔ آرام بھیرے کہ لگا خوشیاں اس گھر کے لیے خلیق ہوئی ہیں۔ جس کے پاس ہولتوں سے مزین گھر ہو۔ آرام ہو۔ اورایک مرتب کی کوشش سے دو ہری خوشیاں اس کی مرتب کی کوشش سے دو ہری خوشیاں اس کی مرتب کی کوشش سے دو ہری خوشیاں اس کی مرتب کی دیا ہوئے کا موقع تو قدرت نے اس بھی دیا ہے۔ دورروں کی خوشیوں کو منانا بھی تو بہت بوی خوشی ہونے کا موقع تو قدرت نے اس بھی دیا ہے۔ دورروں کی خوشیوں کو منانا بھی تو بہت بوی خوشی ہونے کا موقع تو قدرت نے اس بھی دیا ہے۔ دورروں کی خوشیوں کو منانا بھی تو بہت بوی خوشی ہونے کی فارمولے کی محتب کوشی محتب کی فارمولے کی فوقع کی محتب کی فارمولے کی فوقع کی محتب کی فارمولے کی محتب کی فوقع کر محتب کی فارمولے کی محتب کی فوقع کی محتب کی فوقع کی محتب کی فوقع کی فارمولے کی محتب کی فارمولے کی محتب کی فارمولے کی محتب کی فارمولے کی محتب کی محتب کی محتب کی فوقع کی محتب ک

اب وہ خود کوسمجھائے گئی .....انسان خود کو گئی مشکلوں میں ڈال دیتا ہے۔خود کوسمجھا کر جینا بھی کوئی جینا ہے؟ اس نے اب بڑی حقیقت پسندی ہے سوچا۔ کھانا لگ چکا تھا۔ایک بھر پورڈنر تھا،جس میں انواع واقسام کے کھانے بیٹریں،میر پورخاص کے چڑے تک شامل تھے۔ میں انواع داقسام کے کھانے بیٹریں،میر پورخاص کے چڑے تک شامل تھے۔

''چڑیاں کتنی اداس ہوں گی۔''چن نے پلیٹ میں سلا دنکا گتے ہوئے ٹمرسے شرار تا کہا۔ ''چڑیاں تبہاری طرح نہیں ہو تیں .....انھوں نے بدین جاکر نئے بوائے فرینڈ بنا لیے ہوں گے۔'' ٹمرنے برجت کہا تھا۔ آس یاس کھڑے دوستوں نے س کرز بردست قبقہدلگا یا تھا۔

مرتے برجشہ کہا تھا۔ اس پاس کھڑ ہے دوستوں کے کن کرز بردست جھپہراہ یا تھا۔ شمر کے اس جملے نے البتہ چمن کو بہت انچھی طرح با ورکرا دیا تھا کہ وہ اس کے مزاج کی ہر ہرلبر کو گنتار ہاہے۔

المن المام عليم بابا ا" مدوش ومد باره باب كود كيد كرخوشي سے كل أسمى تقين اور بے ساختداس كى



ٹانگول سے لیٹ گئے تھیں۔ یا درجگر کے تکڑوں کی بے ساختگی و مکھ کر ماں باپ کے پڑھائے سارے سبق آن واحد من بجول ميا تفاراس نے چھوٹی كوايك وم كود ميں لے ليا اوراس كے كال پر بياركيا. " پایا کو بتایا بھی نہیں .... چیکے ہے نا نو کے گھر آ گئیں؟" یا در نے محبت ہے بی کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ الیمن بچیوں کے شورے سب کچھ جان چکی تھی۔ جیران جیران ی لا وُرج میں تعینی چلی آ رہی تھی۔ یا در نے ایک چور مرجا محجتی نظرے اس کی طرف دیکھا تھا۔ " اسلام عليكم! وه زيرلب بولي تحى ـ ناراض تحى ، دل ميں بہت رجينيں وكدور تيں تھيں مگركوئی چل كرآيا تفا .....اس ایک بندهن کا احساس دلانے جے وہ اپنی دانست میں تو ژکر آسمی تھی۔ یاور نے ماہ پارہ کو کود سے اتارد یا اور ایمن کی طرف دیکھ کر بہت آ ہمتگی ہے یو چھا۔ " کیسی ہو .....حساب چکا کرول میں پچھ ٹھنڈک ی تو محسوس ہوئی ہوگی .....غصہ بھی اتر گیا ہوگا۔اب توآرام سے بات ہوعتی ہے ناں؟" : جلدی سے بیٹھ کئی۔اعصاب اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ ذراسا "اليمن كي آئلسيس وبذيان ليس. د باؤیر تا تو چکرآئے لکتے۔ " میں بھی یمی جا ہتی ہوں کہ ہم آ رام ہے بات کریں۔ غصے بی تواندر کا زہر نکالا جا تا ہے۔ بات تو آ رام بی سے ہوئی ہے۔' وہ رندھی ہوئی آ واز میں بولی۔ پچیاں جران حران کا کرنگر مال باپ کی صور تیں تک رہی تھیں ۔ایمن کوایک دم ان کی موجود کی کا احساس ہوا۔ " بیٹا نا نوکو بتاؤ کہ یا یا آئے ہیں۔ "اس نے بچیوں کو شہلا یا۔ ''مين بتا وَل کي <u>'</u>''مه وشي دوژي۔ و و مبین ..... میں بتا وَں گی .....' ایب ایک نیا مقابله شروع ہو گیا تھا۔ مگرا یمن کی توجہ ساری کی ساری یاور کی طرف تھی۔وہ سنتا جا ہتی تھی کہوہ کیوں آیا ہے؟ اگر وہ لینے آیا ہے تو دہ انکار کردے كى - اكر جدا سے سامنے ياكر رفاقتوں كے سارے كھٹے میٹھے موسم ياد آرہے تھے- نگاموں كے سارے رنگ محبوں کا احساس ولاتی ،غضب کی آگ برساتی نگابیں تو زندگی کا سب ہے آسان نصاب تعين جويل بل يا دريتا تقا-''اس طرح چپوڑ کر آ گئیں جیسے ہارا تہارا کبھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔'' یاور نے غصے کی انتہا کو کمال مہارت سے حکوے میں بدل دیا۔ '' یونمی لگ رہا تھا کہ ہمارا اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعلق محسوس ہوتا تو وہاں ہے آنا اتنا آسان نہ ہوتا۔" ایمن نے الکیوں کی بوروں میں آنسو جذب کرتے ہوئے سادہ سے لیج میں جواب دیا۔ جواب فطرى تقااس ليےاسے الفاظر تيب دينے ميں كوئى دقت پيش نه آئى۔ " فصر بھی ای برنکاتا ہے جے اپنا سمجھتے ہیں۔ محلے والوں برتو نہیں برستے۔ " یاور نے حب استطاعت اظہار محبت کرنے کی کوشش کی۔ کیوں کہ مال کی پڑھائی پٹیوں میں یہ گلائی رنگ کی پئی شاط نبیں تھی۔ اُدھرویے ہی گلائی رتک کا قط تھا۔ صرف لال سرخ رتک کا غلبہ دکھائی ویتا تھا۔ "احیما چلو .....ای چیزی سمینو ..... بیل تسمیس لینے آیا ہوں ..... باتی باتیں کھر جا کرکریں گے۔"

''وہ میرا گھرنہیں ہے یاور .....وہ گھر اس کا ہوگا جو آپ کی مال کو پوتا دے ..... بچھ ہے اس حال میں دن رات کی اذبیت برداشت نہیں ہوتی ۔ آپ میری طرف سے چارشادیاں کرلیں اور مجھے میرے

'' پاگل ہوگی ہو؟ اتنا آسان ہے ہے؟ تم میرے تیسرے بیچ کی ماں بننے جارہی ہو۔Aviod کیا كرو ..... اى اور اباجان كى عمر بى اليى ہے۔ اس عمر ميں لوگ ميم رامن كھود ہے ہيں۔ چڑ چڑے ہوجاتے ہیں۔ بڑے ہیں کھ کہددیا تو کیا ہوگیا۔"

" بچھ کہددیں تو برداشت ہوجائے۔ وہ تو بچھ نہیں چھوڑتے۔" ایمن نے تڑپ کریاور کی بات كاث دى كلى -اذيت د منده كے ليے زي كى خواہش نے نے سرے سے زخم ہرے كرد يے تھے '' تمہارے بیر بدلے بدلے انداز ..... یفین کروا یمن تم نے اس وفت مجھے بہت و کھ پہنچایا ہے۔ اتنا

كمزور هي مبيل بي جارارشته-"

"اس کھر میں آئے دن اب آپ کی دوسری شادی کی باتیں ہونے لگی ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو کچھ بولتے کیوں نہیں۔ائی جان ہروفت مجھے ساتی رہتی ہیں کہ آج نہیں تو کل وہ نئی بہولے نيں كي - "اليمن بهث يرسى آنسوؤں كاريله بہداكلا۔

" پاکل ہوتم ..... وہ میرے بغیر بہولینے جاسکتی ہیں۔ میں شادی کے لیے ہاں کروں گا تونئ بہوآ ئے كى ..... بے وقو ف نہيں تو ..... جب مجھے دوسرى شادى كرنا بى نہيں تو ميں اس ٹا كيك پر فضول يى بحث كيول كروں .....اك چپ دى مسكول سے بچاتى ہے۔ وقت بچاتى ہے۔ فضول بات سے بچاتى ہے۔ یا درا کیک سلسل سے بول رہا تھا۔ ایمن کے لیے بیسب کھا تنا جران کن تھا کہ وہ آسمیس بھاڑ کریا ورکی

**ተ** 

نواسیوں سے اطلاع مل گئی تھی کہ یا درآیا ہے۔ تمرعطیہ بیٹم کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ اس كے سامنے جائيں \_مفكوراحمرسونے كے ليے ليٹ چكے تھے۔عطيہ بيكم نے انھيں جگانا مناسب تہیں سمجھا۔خاصی دیرخود ہے انجھتی رہیں پھر مزید مبر نہ ہوسکا تو لاؤ کچے میں چلی آئیں۔ یا ور ساس کود مکھ کرسروفند کھڑا ہو گیا۔

"اسلام علیم آئی!" بیجیاں بھاگ کر باپ کے دائیں بائیں کیڑی ہوگئیں۔ نانا نانی کے بیار نے جیسے خوف کی وہ دیوارگرادی تھی جو دا دا دادی نے کچی مٹی سے تعمیر کی تھی ۔خون کے رشتوں کے مابین تعمیر ہونے والی دیوار پچی مٹی کی بی تو ہوتی ہے۔ جے ڈھانے کے لیے کسی سلانی ریلے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔موسم کا بہانہ بھی کا فی ہوتا ہے۔

'جیتے رہو بیٹا ..... خیریت سے آئے ہو؟ ' عطیہ بیگم نے یوں کلام کیا جیسے محبوں وجروسوں کے طویل سلسلے درمیان میں رہے ہوں۔

" بي .... الله كاشكر ہے .... ايمن كو لينے آيا ہوں ۔ " يا در نے نظريں جرا كركہا تھا "الحجى بات بينا ..... كرتم يُرامت ما نا ..... ايمن اب اس طَرح نبيس جائے كى جيے آج تك



آ کرجاتی رہی ہے۔''عطیہ بیٹم نے طول دیے بغیرٹو دی پوائٹ بات کی۔ یا در بری طرح چونک پڑا تھا۔اس کے خیال میں تو رات کے اند عیرے میں گھرے نکل جانے والی بیوی کووہ لینے آسمیا تھا تو یہ بیوی کی سات پشتوں پراحسانِ عظیم تھا۔ ''میں شمجھانہیں ……'' وہ خاصا فکرمندنظر آنے لگا تھا۔

'' آ رام سے بیٹھو بیٹا..... بیٹھ کرسکون نے بات کرتے ہیں۔''عطیہ بیگم نےصوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ساتھ ہی ایمن کی طرف دیکھا۔

'' بیٹا ..... یا در کو کھانے ، جائے یانی کا پوچھو۔''

'' تھینک ہوآ نٹی .....کھانا تو میں نے امی پاپا کے ساتھ کھالیا تھا۔انھوں نے ہی اصرار کیا کہ سنڈ ہے کا انتظار مت کروابھی جا کرا یمن اور بچوں کولاؤ''

ایمن حیرت ہے منہ کھول کریا ور کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ جبکہ عطیہ بیگم نے حیرت چھپانے کی کوشش میں ایمن کی طرف دیکھا تھا۔

''امی جان کہدر بی تھیں بچوں کے بغیر تو گھر کا شئے کودوڑر ہاہے۔ وفت نہیں کتا ۔۔۔۔' یا ورمزید گویا ہوا۔ ''سیر کہدر بی تھیں فردوس بیگم ۔۔۔۔۔ مگر وہ تو پو تیوں کوانسان بی نہیں مانتیں ۔ اتنی جلدی خیالات کیسے بدل گئے؟'' عطید بیگم سے اب برداشت نہ ہوسکا۔ سفید جھوٹ پر نیلی پیلی ہونے کئیں ۔ آخر دا ماد نے سمجھا کیا تھا۔ جو توں سمیت آخھوں میں کھسا چلا آر ہاتھا۔ کون می سالوں پرانی بات تھی ۔ ابھی کل ہی تو ایمن کس بُر سے حال میں یہاں آئی تھی ۔ بیاس برداشت کرتے ہوئے ہونے سفید لکڑی ہور ہے تھے۔ دو گھنٹے تک جو بات کرنے کے قابل نہیں۔

" آنی غصے میں توسب ہی اُلٹاسیدھا بول جاتے ہیں۔"

'' ویکھو بیٹا ۔۔۔۔۔ میں تفہری عورت ذات ۔۔۔۔۔جس کی گواہی بھی آ دھی۔۔۔۔اس لیے کہ فوراِ جذباتی ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔ معکور صاحب سور ہے ہیں۔ وہ کیوں کہ میڈین لے کرسوتے ہیں اس لیے ہم کتنی بھی ضروری بات ہوا تھیں جگاتے نہیں ہیں۔ جسم کا انظار کرتے ہیں۔ یہ گھر بھی تنہارا ہے، ہم آ رام سے سوجا ؤ۔۔۔۔ گھر فون کر کے بتا وہ۔۔۔ جسم مقلور صاحب کے سامنے بات کر لیتے ہیں۔ ایمن واپس جانے کے ارادے ہے نہیں آئی گر ہم مال باپ ہیں۔۔۔ ہرطرت سے بینی کو بسانے کے راست ڈھونڈیں گے۔''

''کیا مطلب؟ واپس جانے کے ارادے سے نہیں آئی؟''یاورنے بمثکل دماغ کی طرف چڑھتے بخارات کو کنٹر ول کرنے کی کوشش کی۔

بی در ہے تھے تھے میں پانچ گلاس پانی پیا ..... پانی تک نہیں تھا تمہارے گھر میں اس کے لیے۔ایک محنشہ اور در سوئر ہوجاتی تو میرے منہ میں خاک کوئی بڑا نقصان ہوجا تا۔'' محنشہ اور در سوئر ہوجاتی تو میرے منہ میں خاک کوئی بڑا نقصان ہوجا تا۔''

سے اور در سور ہوجاں و بیرے سے بیان کی اور براستان اور بات کا کہ ہے۔ اور نہ ہی اے نہ کھانے کو ملتا ہے اور نہ ہی '' ٹھیک ہے آئی تو پھر معاملہ ایک طرف ہوجانا جا ہے ۔۔۔۔۔ میں کل ای جان اور پاپا کو لے کرآتا ہوں۔ بیٹے کر بات کر لیتے ہیں۔'' یاور لحاظ کی زیجیروں کی جکڑی برداشت کرتے کرتے اُٹھ کھڑا ہوا۔ بچیوں پر ایک نظر ڈال کر اس نے کو یا چھاگل سے ہونٹ کیلے کیے اور بڑے سکون سے کو یا ہوا۔ نظریں ایمن کی طرف تھیں۔

''رات کے اند چرے میں نکلنے والی عورت کو کون شو ہر سر جھکا کر لینے آتا ہے۔ یہ ہمت شاید میں نے بی کی تھی ، وہ بھی اولا دکی خاطر .....خدا حافظ۔'' یہ کہہ کراس نے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ مہ وش اور ماہ پارہ جو بات نہیں سمجھ سمی تعربی تھر ماحول کوسونگھ تو سمی تھیں۔ دیکی بیٹھی تھیں۔ باپ کو جاتا دیکھ کر ماں کے ہاتھ کیڑ لیے۔

" الما ..... يا يا جميل تبيل كرجار ب..... "

یاور جار ہاتھا۔۔۔۔۔ ایمن کے ول میں کھے ہور ہاتھا۔ قربتوں کی انتہا کو پھونے والا رشتہ بل میں اتنا و درمحسوس ہور ہاتھا جسے برسوں پہلے کسی بجرے ہازار میں فکراتے فکراتے بچے تھے۔ اس کی آتا دورمحسوس ہور ہاتھا جسے برسوں پہلے کسی بجرے ہازار میں فکراتے فکراتے بچے تھے۔ اس کی آتھوں ہے آتسو بہنے لگے۔۔۔۔۔ بچیاں تہم کرایمن کے آتسو صاف کرنے لگیں۔عطیہ بیٹم نے ایمن کا سرا پنے سینے ہے لگالیا۔

" امتاجس کم پوری قوت کے ساتھ مظاہرہ کرتی ہے۔خدا بھی اپنا قلم چوم لیتا ہے۔

**ል ል ..... ል ል** 

دوسروں کی خوشیوں میں ول کھول کرخوش ہونا جاہے۔جودل بڑا کر کے جینے ہیں اصل میں زندگی تو وی جیتے ہیں۔انشاءاللہ تعالیٰ تم'ٹوئٹز' کی ہیٹ ٹڑک کر دگی ...... چارسال میں چھ بچے۔'' چمن ساڑی اتاریکی تھی۔ بلاؤز اور پیٹی کوٹ میں آئینے کے سامنے بیٹھی جیولری اتارر ہی تھی۔ ثمر چینج کرکے ڈرینگ سے باہرآیا تو اس نے چمن کے چہرے پر پھیلی گہری سوچ کے پر چھا کیں ہے جیسے

چن نے چونک کر شرکی طرف دیکھا۔اورمسکرانے لکی .....

''اللہ کاشکر ہے میں دوسر ل کوخوش د کھے کر بہت خوش ہوتی ہوں .....اور جاہتی ہوں جہاں تک نظر جائے بس خوش باش چہرے دکھائی دیں۔ میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھے کرسو بار ماشاءاللہ تو کہا ہوگا۔ آخر آپ نے بچھے سمجھا کیا ہے؟'' وہ اُٹھ کرثمر کے سامنے تن کر کھڑی ہوگئ جیسے لڑنے کو تیار ہو۔

" دیکھو پی تی .....رات بہت ہوگئ ہے۔ بس اب تک جتنا سمجھ سمجھالیا کافی ہے۔ اگر زیادہ بولیس تو بولتی بند کردوں گا۔ " شمر نے شرارت ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے جمن انجھل کردوقدم پیچھے ہے گئی۔





ای وفت تمر کے موبائل پر Ring ہوئی تھی۔ "اوفوه ..... بياس ونت كن شيطان في شركيميلايا ٢٠ "اس في كونت سے مند بنا كرا بي سال كى ے دیکھا تھا۔ آئے بور دکرسیل اٹھا کرکا لرکا نام دیکھا۔ ندا کا نام بلنگ ہور ہاتھا۔ ''بیعن کہ حد ہوگئی بے وقو فی کی بیسہ بیکوئی وفت ہے فون کرنے کا۔''اس نے بروبراتے ہوئے لائن کاٹ دی ..... چن غورے دیکھرہی تھی۔ "ارے ہے ایک بے وقوف ی لڑی میرابس مطلق کل ہی اسے شوکاز دکھا کرفارغ کردول ..... ذرای در میں سرمیں طوفان اٹھادیت ہے۔ پیالی میں طوفان اٹھانا تو سنتے آرہے ہیں یہ سیجے میں آ عرصیاں چلاعتی ہے۔ ''محبت كااڑ ہوكيا ہے ..... ياشايد جنات كا ..... الل جنات ميں سے بى لگتی ہے ..... بولتی ہے تو ركتی ى بيں ہے .... جيے بريك مل ہو كے ہول .... سارے موڈ كاستياناس مارديا ..... دهت تيرے كى۔ ترنے بہلے سل ایک طرف اجھالا ..... پرخود بیڈرڈ سے کیااور اپناسر پکڑلیا۔ جن مجرا كرسر باتے بيشاق اور شركا سرد بات كى۔ كك .....كون كيد يد تررابكم كيا بآب كامود كيول خراب موكيا-"Leave it ..... نعائری ہے آس میں ..... ہی تو جا ہتا ہے کھڑے کھڑے تکال دول مربہت م عمراور ب وقوف ی ہے۔ ضرورت مند بھی گئی ہے۔ میں لاسٹ Days چیٹیوں پر تھا یا شاید آؤٹ وورمينكري برى تعاب عزوصاحب الاعدايا عديكا ب-شايدسفارى بهستان الكسيريند " تو يو چدليس بے جاري كوں كال كروى كى۔ بوسكتا ہے اسے آفس مي كوئى پراہم بواس وجد ے۔" چن کا جملے ممل ہونے ہے پہلے ای تر نے اس کی بات کا ف دی۔ "مع تبیں ہوگی کیا .....؟ آفس کی پراہلم آفس میں بی وسلس ہوتی ہیں۔ یہاں رکھی ہوتی ہے۔" شرنے چرکرا ہے سر پر ہاتھ رکھ کراشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ چن کا بلی چوٹ کی۔ " توب .... من جى يائيس كياميدك بكرائى رات كوكال آراى ب فكر به يهال عى ركى موكى ہے۔ یہاں جیس رعی ہوتی۔ چن نے پہلے تر کے سر پر ہاتھ رکھا محرول پر ... "يهال وتم يخ كا و كربيتي مولى مور" ثمر نے جن كا باتھ مي كرخود سے قريب كيا " نيج كا و كر ..... كيا مطلب؟" كان نے بنتے ہوئے خودكوسنجالا۔" بجے ح ول سجمتے ہى؟ الم مجے يموت مجولو ..... يريل اور بموت Pairl تو بنا بال؟ چن محصلا كريس يرى ....اس يخركوا عدازه اى جيس تفاكه بالوآياس وقت كمريس جلے بيرى بلى

بن کرمٹر گشت کررہی ہیں۔ بہو بن سنور کر بیٹے کے ساتھ یا ہر گئی تھی ۔۔۔۔ دل میں عجمعے لگے ہوئے تتے۔اب کمرے سے بنی ک

آ واز بحى بالركى مى .....

" بیٹا ہماری بٹی بن کرنہیں اپنی بچیوں کی ماں بن کرسوچو۔ جب اولا دکی بھلائی کا سوچوگی تو خود بخو د تمہار نے اندرمبر و بر داشت پیدا ہوگی۔"

مفکوراحدکوجیے ہی مج سورے پتا جلا کہ یاورا یمن کو لینے آیا تھا تکرا یمن نے جانے سے اٹکارکردیا تو و وسعا ملہ عزید بجڑ جانے کے خیال سے متفکر ہو گئے۔اور لگے ایمن کوسمجھانے۔

" ابا ..... برداشت کرتے تو بہنوبت آئی ہے کہ برداشت جواب دے گئی ہے۔ بھے جان سے مارد میں محرمیری بچیوں کے ساتھ جوسلوک ہوتا ہے وہ میری برداشت سے بہت زیادہ ہے۔ "ایمن مولتے ہو گئے روردی۔

عطیہ بیٹم نے شوہر کی طرف یوں دیکھا جیے نظروں بی نظری جی قصائی کہدرہی ہوں۔ ایمن کے آنسود کی کرمفکوراحدا بیک دم آزردہ نظرآنے کے اور بے ساختداس کے سریر ہاتھ رکھ دیا۔ ''بیٹا .....ولینے آیا تھااس کا مطلب ہے کہ اس کے دل جی تنہارے کیے تخوائش ہے۔ تم نے اسے

منظم المساوه لينظ الماس كالمطلب بي الماس كالمطلب الماس كول من المهار. فالى باتحد لوثا كرمرداندا تاكوللكاراب-اب بهت مشكل موجائ كى-"

ور المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراب و الراد و و المال آئيں۔ اگر آپ مجھے اور بچیوں کو ہو جو سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کو یقین ولائی ہوں کہ میں آپ پر ہو جو بیس بنوں گی۔ کہیں جاب کرلوں گی۔ "ایمن ای طرح روتے ہوئے کہدری تھی۔

مرد کیسی با تیں کررہی ہوا یمن .....تہارے باپ کی تو پینفن اتی آتی ہے کہ لوگوں کو آج کل اتی سیلری نہیں اتی آتی ہے کہ لوگوں کو آج کل اتی سیلری نہیں اتی استان ہے کے کا کوشش سیلری نہیں اتی ہے ہے کہ کوشش کرو۔ بچوں کا باپ انجد اللہ زندہ ہے۔ اللہ اسے جیتا رکھے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بچے باپ کی شفقت سے کیوں محروم سے جا تیں۔''

"" پ کو بتایا تو ہے کہ اس تمرین بیٹیوں کے لیے جگہ نیں ہے۔ وہ بیٹیوں کواولا دنہیں لاکھوں کاخرچہ کہتے ہیں۔ میری ساس کہتی ہیں میرا بیٹا کیا دامادوں کے لیےخون پسیندایک کرتا ہے؟" ایمن نے بھٹل آنسوروک کرسمجھانے کی کوشش کی۔

" ووقو تنہارے ساس سرکتے ہیں ..... بیان کی سوج ہے .... یا ورایے بچوں کی خاطر رات کو آیا تھا؟" مفکوراحد نے مجرایک معبوط ولیات کو ایک معبوط ولیات کے ایک معبوط ولیات کی معبوط ولیات کی معبوط ولیات کی سے معبوط ولیات کی ساتھ کا جہرا کیات کے معبوط ولیات وی۔

ووشيزه 63

'' جمعے تو جرت ہے کہ وہ آخر آ کیسے گئے؟ اور وہ بھی ہمیں لے جانے کے لیے۔''ایمن نے مطیبہ بیم کی طرف و کیوکر کہا جو بادل نخواستہ خاموش بیٹھی تھیں۔ مختاط اس لیے تھیں کہ معاملہ بہت نازک تھا۔شو ہر کے سامنے دلیل بازی ہے آئندہ کسی نقصان کی ذمہ داری بھی ان پر آسکی تھی۔وہ خاموش بیٹھی سن رہی تھیں کہ مشکور احمد اب آخری بات کیا کرنے والے ہیں ۔۔۔۔۔اس کے بعد ہی فیصلہ کرتیں کہ انھیں اب کیا کہنا چاہیے۔

الم المرے لیے یہ بات اظمینان کا باعث ہے کہ یا ورشھیں لینے آیا تھا۔ اب میں اس سے بات کرتا موں کہ وہ تمہارے لیے الگ گھر کا بند و بست کرے۔ تمہاری شادی اس کے ساتھ ہوئی ہے ، اس کے ماں باپ کے ساتھ نہیں۔'' اب مشکور احمد نے وہی بات کہی جو وہ عطیہ بیٹم ہے کر چکے تھے کہ اگر یا در واقعی کسی وقت ایمن کو منانے آھیا تو ان کی طرف سے بیشرط رکھی جائے گی۔ وہ بھی اس صورت میں

جب ایمن کسی طرح بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ ''آپ بات کر کے دیکھ لیس .....گرمشکل ہے کہ وہ شرط مانیں ۔'' ایمن نے بڑے وثوق سے کہا تھا۔اب بہر حال وہ قدر بے پُرسکون نظرآ رہی تھی اسے پتاتھا کہ نہ نومن تیل ہوگا نہ را دھانا ہے گا۔یا در

ماں باپ کے اشاروں پر چلنے کا عادی ہو چکا ہے۔خود ہے کوئی فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ''میں نے اسے رات یہی کہا تھا۔۔۔۔۔اگر وہ واقعی بچوں کی خاطر آیا تھا تو پھر پچھے نہ پچھ ضرور سو ہے

کا۔'عطبہ بیم فطری طور پر بیسرنا امید ہونے والوں میں ہے نہیں تھیں۔اوراُسی روایتی سسرالی تنازعہ بی سمجھ رہی تھیں جس کوعقل سمجھ استعمال کر کے انجام تیک پہنچایا جاسکتا تھا۔

بھرت یں ہیں و س بھا مسان رہے، ہا ہمیں کی ہو ہوائے کا خواب محسوس ہورہی تھیں۔ یا وراپخ اورا کین کا بیرحال تھا کہ ماں باپ کی ہا تمیں کسی کا خواب محسوس ہورہی تھیں۔ یا وراپخ ماں باپ کے اپنی فیلنجے ہے اپناو جود حجوزانے میں کیسے کا میاب ہوسکتا ہے؟ سوئی ہر بہلا وے پر مہیں آگرا تک رہی تھی۔

公公......公公

ثمرا کاؤنٹ کاوزٹ کر کے ابھی اپنی کری پر سنجل کر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ ندا حواس باختہ کرتی پڑتی اندر داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک کمپوز ڈ بیپر تھا۔ ثمر لیپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے رک گیا۔ اور سوالیہ نظروں سے نداکی طرف د کیھنے لگا۔ ''Sir… I am sorry'

Extremely sorry ..... بس پانچ مند دے دیجے ..... صرف پانچ مند۔'' For God Sake .... پوری زندگی لے لیجے۔ گر پتا تو چلے آخر پر اہلم کیا ہے۔'' ثمر کا بی

بی شوث کرنے لگا تھا۔اس نے بمشکل خودکو کنٹرول کیا تھا۔

" پوری زندگی کا میں نے کیا کرنا ہے سر ..... آپ کی زندگی آپ کو مبارک ہو ..... بس دو تین 

Mistakes یں سے کیا کرنا ہے سر .... آپی ہوں ..... سر میں Terminate نہیں 

ہونا چاہتی ..... ہم پر بہت قرضہ ہے۔ جاب کروں گی تو اُتر ہے گا۔ انسان سے غلطی بھی ہوجاتی ہے۔ 
انسان آخرانسان ہے فرشتہ تو نہیں ہے ..... اور میں آپ کو یہ بھی بتادیتا چاہتی ہوں۔ "

''اسٹاپ .....'' ثمر نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارکراہے مزید بولنے سے روکا تھا۔ندا نے بہت خوفز ده ہوکرتمر کی طرف دیکھا تھا۔

" كى دنيات تشريف لائى بين آپ ....؟ آپ جاب كرنے آئى بين .....؟ لكتا ب مندأ شاكر جلى آئی ہیں۔کوئی سر پیرے آپ کی باتوں کا؟ پانچ منٹ مانگ رہی تھیں۔ دس منٹ نضول تنصیلات میں ضائع کردیے۔ بی بی بیٹریڈنگ کمپنی ہے، بینک نہیں ہے۔ جو یہاں قرضے اتاریے چلی آئی ہیں۔ جب تک ہاراEmployee تین سال پورے نہ کر لے ہم دس روپے بھی ایڈوانس یا قرض نہیں دیتے۔ تھرے میزد سکھ کرآ ہے۔ رات کے بارہ بج مجھے نون کررہی ہیں .....میرا کھرے یا پرائیویٹ ہاسپطل یاATM جس پر میں نے Hours کا بورڈنگایا ہوا ہے؟ جائے اور جب تک میں نہ بلاؤں آنے ي ضرورت ميس "

اوپراکاؤنٹ میں مجمع مغزماری کرکے ویے ہی اعصاب شل ہورہے تھے، اس پرمسر اووہ بے تكان بولتى نازل ہوگئى تھى۔

نا بول مارل ہوں ں۔ لفظ'' جائے'' میں کالا جا دو تھا.....ندا کو یوں محسوس ہوا زنجیریں کٹ ٹکئیں۔ بندشیں کھل گئیں۔ سرپر یا ؤں رکھ کر بھا کی کہ مُوکر نہ دیکھااورا پی ٹیبل پر جا کروم لیا۔

أف توبه ..... كتنا سِارا يولي بين ..... On God .... اتنا غصه ..... لكبّا ب بيم عالا كرآئ ين ..... كبيل بي حارى كودو حاركا كرتونيس آ كيع؟"

وہ دھپ سے اپنی چیئر پر گرگئی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ شارق اور نعمان نے آ تکھوں ہی آ مھول میں ایک دوسرے کواشارے کے۔

'' وسیرین جا ہے۔۔۔۔'' شارق کی شریرآ وازندا کی ساعتوں سے مکرائی تو اس نے بٹ ہے آ تکھیں کھول کرشارق کو کھورا۔

ں کرشارق وطورا۔ ''یار .....مس ندا کی آنکھوں میں تو خون اثر اہواہے۔'' شارق کھکھیا کرنعمان سے ناطب ہوا۔ ''خاموش .....میرے کا نول میں آگ بھری ہوئی ہے۔ مجھے پچھسنائی نہیں دے رہا۔'' ندانے پھاڑ كمانے والے انداز ميں كہار

" يعني كه آپ بهري موچكي بين ..... مگر جم او نچانبين بولين مح ..... كيونكه بهر ي تو خو دچلا چلا كر بولتے ہیں کیونکہ وہ مجھتے ہیں ساری دنیا بہری ہے۔ان کو سنائی نہیں دیتا تو کسی کوبھی سنائی نہیں دیتا۔'' نعمان نے ایک ڈرافٹ تیار کرتے کرتے تک کرنے کا بمشکل وقت نکالا ..... درحقیقت مج ملح کام کا آ غاز ہوا تھا۔وہ بہت تندی ہے اپنے کام میں مصروف تھا۔ ''خاموش ہونے کے کتنے لوگے؟'' ندانے دانت پیس کر دیکھا۔

"صرف200 يا وَتُدْ ..... يا 150 دينار- "نعمان نے شارق كى طرف ديكه كرآ كه ديائي۔ "ابھی تو میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور اس آفس میں تین سال سے پہلے دی روپے کا قرضہ نہیں ملتا۔" ندایز بڑائی اور لیپ ٹاپ پرنظریں جما کراپی غلطیاںRemove کرنے گئی۔ "بری نالج ہے بھی ..... جمیں تو یہا بی نہیں تھا۔ اچھا کیا بنادیا۔ کم از کم جب میں دی رویے تو



ہونا چاہئیں۔براوقت بتا کرنبیں آتا۔'' ''آرام ہے کام کرو۔Stress لینے کی ضرورت نہیں۔ سرتو بس یونہی پیار سے ڈانٹے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ ول پر لینے کی ضرورت نہیں۔' شارق نے پھر ٹنگ کیا۔ ''میں تو دودن ہے اپنی C.VاورApplication دس جگہ فارورڈ کر چکی ہوں۔ آج کہیں ہے اچھی آفر آجائے توایک سیکنڈ اس آفس میں نہ رکوں۔'' ندا ہو ہوارہی تھی۔ ''نئی جاب۔۔۔۔۔نئی جگہ۔۔۔۔۔ نیا ہاس۔۔۔۔۔ زراسو چو۔۔۔۔۔ نیا ہاس تمرصاحب ہے بھی زیادہ غصے والا لگا ا تو کیا کروگی؟۔۔۔۔۔کیازندگی بحر Bosses کی وجہ ہے جابٹرائی کرتی رہوگی۔''

نعمان نے غلطیوں سے بھرا پیپر پرنٹر سے نکال کر توڑ مروڑ کر ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے بڑا دانشمندانہ سوال کیا۔

نداایک دم جھاگ کی طرح بیٹے گئی ..... یہ تو اس نے سوچاہی نہ تھا۔ کو کی گئےا، موٹا، د با کراسمو کنگ کرنے والا باس مل گیا ...... وہ بھی خوب گرجنے برہنے والا تو وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے ..... سر غصے والے ہیں مگر خوب صورت بھی تو ہیں .....غصہ کرتے ہوئے بھوت تو نہیں لگتے۔اب وہ نعمان کی دکیل سے قائل ہوکر خود کو سمجھانے بچھانے گئی۔اور تندہی سے اپنے کام میں بخت گئی۔نعمان اور شارق نے بھی اسے بجیدگ سے کام کرتا دکھے کرسکون کا سانس لیا تھا۔

''اُکاؤنٹ والے بیٹے ہوئے ہیں اور ثمر صاحب بھی ابھی ہیں۔ باتی سب چلے گئے ہیں۔'' Peon نے مؤ د بانہ انداز میں جواب دیا۔ وہ اپنی عادت ٹانیہ کے مطابق ہڑ بوگ کے انداز میں ضروری چیزیں بیک میں ڈال کر باہر نکلی تو دیکھا ثمرا پنی کار کی طرف بڑھ آر ہاتھا۔ اسے بھر ؤور کی سُوجھی جیسے کہ اکثر سوجھا کرتی تھی۔

اتی بڑی گاڑی میں اکیے بیٹھ کرجائیں گے ..... ذراسا مجھے ڈراپ کردیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں گے۔ بہت کی پنیزا پنے ایمپلائی کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں۔''ایکسکو زمی سر!''اس نے بھاگ کرٹمر کو جالیا۔

ثمرنے چونک کرآ واز کی ست ویکھا تھا۔

(رشتول کی نزا کت اورسفا کی دکھاتے اِس سحرانگیز ناول کی اگلی قسط انشاء الله آئندہ ماہ ملاحظہ سیجیے)



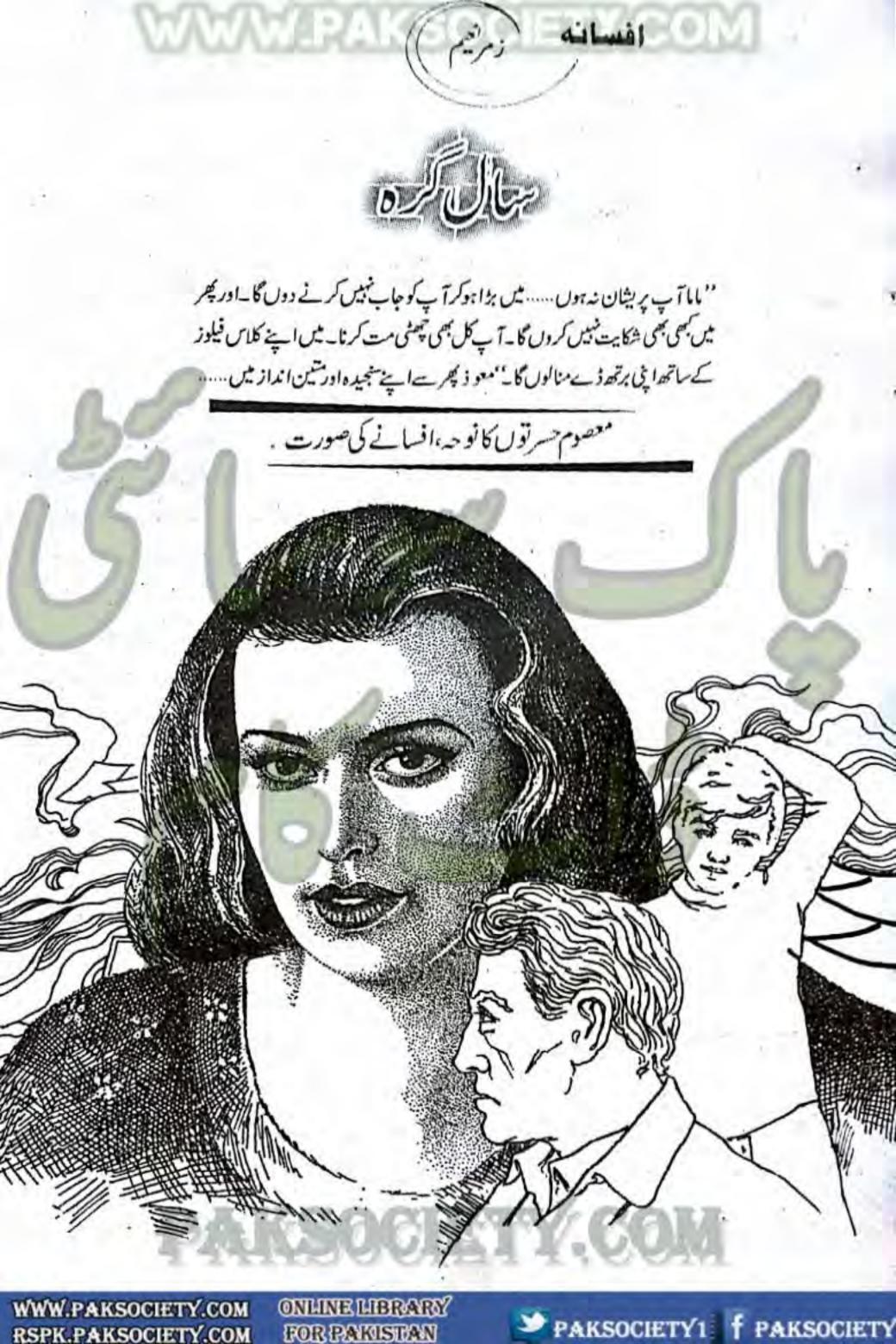

☆.....☆.....☆

عائشہ زمان ہاس کے کمرے ہے جس افسردگی و ملال ہے باہر آئی تزئین کو اندازہ لگانے بیں ذرا دیر نہ کلی کہ اُس کی چھٹی کی درخواست ردہوچکی ہے۔ پھر بھی وہ یوچھنے گلی۔

"كياموا؟ بأس في كياكها؟"

"کیا کہنا تھا..... ہمیشہ کی طرح صاف انکار....." عائشہ نے سلکتے ہوئے اپنی میز پر فائل پنی اور پھر رندھے مکلے سے بات مکمل کرتے ہوئے اپنی سیٹ سنجال لی۔

بیندون کی چھٹی کیا مانگ لی۔ باس نے پیچر ہی جھاڑ ناشروع کردیا کہ'' ہمیشہ کے لیے چھٹی لے لیس۔ کاش ایسا ہوسکتا۔''

تزئین افسوں و ملال بھرے تاثر ات کے ساتھ اُٹھ کراس کے قریب آگئی۔

'' پھر .....اب کیا کروگی؟'' تزئین تشویش ہے پوچھتے ہوئے اُس کی آنکھوں میں تیرتی نمی نے نظریں حراقی۔

" کیا گروں گی؟ کل بچھے ہرحال میں چھٹی کرنی ہے۔ تم تو جانتی ہوکل معو ذکی سالگرہ ہے اوراس بار میں اُسے سر پرائز دینا جاہتی ہوں۔ "اُس کے غصے میں دبی اپنی بے بسی ولا جاری کا امتزاج تزئین کے لیے بالکل نیا ساتھا۔ ورنہ تو گزشتہ پانچ سالوں میں وہ فرض شناسی کی زندہ مثال بنی انہیں بھی ادائیگی فرض کی تلقین کرتی نظر ہے تہ تھی

'' دیکھ لو۔۔۔۔ ہاس کا موڈ آج کل ویے بھی اچھا نہیں ہے۔ کہیںتم ۔۔۔۔میرامطلب ہے ہاس نے تمہیں غیر میر

تزئین کو بچھ نہیں آرہی تھی کہ وہ اپنی بات کیے کے۔ عائشہ بھی اس وقت باس کی کی گئی ہے عزتی ہے مغلوبے تھی۔ یکدم جوش میں بولی۔

مسر و برقائي مواور كاسلسله يباري واديون ے ہوكر شرى آباد يوں من داخل مواتو بامحسوس مونے لگا کہ زندگی مجمد ہوجائے گی۔ نفوس مخفر کر ساکت ہوجا ئیں گے۔ تر باوجودموسموں کی شدتوں کے کاروبار زيب جماب نظراب-وقت كاليبيه جلاب اوربر ذى نفس كوائ ساتھ بائدھ آ كے ہے آ مے دھلنے پر مجور كرتا چلا جاتا ہے۔ عائشہ بھى وقت كے وقع ير ناجار چلنے اور برجنے پر مجبور بی سبیس بے بس بھی ہوئی جار ہی تھی۔ احتیاجات کا اڑ دھام تھا جوعفریت بن کر ملل جدوجبد كوبعي نكف يرتيار تعا-" ضرورتين" كم تہیں ہونی میں۔ اور"وسائل" برجے تہیں تھے۔ مر .....خواہشیں پنینے ہے روکنا بھی تو غیر فطری عمل تھا۔ اوروہ جو سینے میں مال کا دل دھڑ کتا ہے اُس کا کیا تھے كداولاد كے ليے دنيا كى برنعت سمينے كى تمنا ہر مال كى اولین حسرت رہی ہے۔ عائشہمی یا بچ سال سے این آ تھ سالدمعو ذ (بينے) كى يرورش كے ليے اسے جوال سال بهدم ورفيق شريك سفرى تين ساله رفاقت اورأس کی حاوثاتی شہادت کا سوگ منا کرزندگی کی سطح حقیقتوں كاسامنا كرتى بازار زيست مي اپي ضرورتوں كے عوض ا پنا ہنر اور وقت بیجے نقلی تھی۔ کوکہ اُس کے لیے جار د بواری ہے باہر کی دنیاش آنا ایسا مبل ندتھا۔ لیکن مجھ كام مجوراً بحى كرنے يوتے يں۔ اور بدونياہے جال وقت یونے برسایہ می ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اپنول کی بے رُقی اور بے نیاز رویوں کی شکایت کیا مجھے۔آ تھ سالدمعوذ كامتاول من بسائے أس كى بہترين تربيت کی خاطروہ برد کھ بھلائے زمانے کے سردوگرم کو سہتے ہوئے زندگی کی دوڑ میں سریٹ دوڑتے سے بھی جیس يۇكى تى يېمى توموسى كىشدىنى بىي سىتى تى اوررويون کی صدیمی بھی .... محرجس ذات کے لیے وہ اپنی ذات تعلا كرمره وكرم يسخ تكلي تعي اكرأى كووه جيموني جيوني خوشاں دینے سے قامر موری کی تو اُس کی متالو تری گی۔

وونيزن 88 )

ملاز مین اُن ہے حکوہ کنال رہتے تھے۔ عائشہ بہت کم چھٹیاں کرتی تھی۔ زمان کے بعد سے ملازمت اُس کے لیے غنیمت تھی۔ جے اُس نے بہت جدوجہد کے بعد حاصل کیا تھا۔ اس شہر میں وہ قریبی گاؤں سے شادی ہوكرائي چو يو جست بى بى كے كھر آئى تھى۔ زمان خان پھو پو کا اکلوتا بیٹا تھا۔جس سے وہ بچپن سے منسوب تھی۔ زمان خان خود بھی تعلیم یا فتہ تھاای کیے اُس کی خواہش پر أس نے برائیویٹ امتحان دے دے کر کر بجویش کیا تھا اور شاوی کے بعد بھی زمان کے کہنے پر وہ کمپیوٹر کے مخلف کورسز کرے آج اس مقام پڑھی۔ دراصل زمان ای مکنی فیشل کمپنی میں کام کرتا تھا۔ مار کیلنگ ایجنٹ ہونے کے باعث اُس روز بھی زمان خان مارکیث میں موجودايك آفس مس بيها تفارجب زوركا دها كهمواتفا اور ریت سینٹ اور اینول کوریزه ریزه موکر بھرتے بہت ہے لوگوں نے دیکھا تھا اور پھرانسانی اعضاء کا ہوا میں چیتھڑوں کی طرح لہرا کر چیخوں کے ساتھ فضاؤں میں کو بخنا بھی لوگوں نے دیکھا سنا تھا۔ نجانے کون بربریت کا تماشائی تھا جس نے اک کی زیست میں سیروں زند کیوں کو اجل واصل کیا تھا۔ انسانیت کے و منول نے اپنا خوف منایا تھا یا دوسروں کو ہراسال كرنے كے ليے كئ كھروں كے بچوں سے والدين ..... والدين سے جے، بينول سے بھائی، ماؤل سے بيغ چھنتے ہوئے مساب کا دن محلا دیا تھا۔ زبان خان محل ائيے تين سالہ بينے ، اکيس سالہ بيوى اور عمر رسيدہ مال ے جدا ہو کر چھےرہ جانے والوں کو علم وبربریت کا شکار چھوڑ کیا تھا۔میڈیا پر ہوئے مظاہرے اور حکومتی سطح پر کیے گئے امدادی وعوے مجمی گزرے وقت کی دحول بن محے تھے۔عائشہاوراُن جیسے متاثرہ لوگ نا جاراُس دھول كوسبر شكر كے ساتھ جائ كرزندگى كے كاروال ميں برعے پر مجبور ہو مے تھے۔ عائشہ نے بدقت عدت كزارى مى \_ زمان كا ايك خواب أے ياية محيل تك

"دهیں ہاس کے کہ ہے موڈ پراپنے اکلوتے بیجی کی خوشی قربان نہیں کرعتی۔ زمان کی شہادت کے بعد میری اور معو ذکی زعر کی ہیں ہی ایک خوشی تورہ گئے ہے۔"

اور معو ذکی زعر کی ہیں ہی ایک خوشی تورہ گئے ہے۔"

آکھوں میں جعلملا ہٹ اور لیجے میں کی اثر آئی۔ تربین نے بدقت اُس کی جانب دیکھا۔ ڑمان خان کی شہادت ایسا موضوع تھا جس پرنہ بھی عائشہ کھل کر بول پاتی تھی اور نہ بی تربین کو چھ پاتی تھی۔ اور نہ بی تربین اُس کے قریب اور نہ بی تربین اُس کے قریب موکراً سے تھ بھی پریشان مت ہو۔ تہارا ول جاہ رہا ہوں ہا وہ رہا ہے۔ تو کر لینا چھٹی پریشان مت ہو۔ تہارا ول جاہ رہا ہے۔ تو کر لینا چھٹی ہے۔ مہینے میں ایک آ دھ چھٹی تو کے اپنا چھٹی۔ مہینے میں ایک آ دھ چھٹی تو

ہرEmployee کاحق بنآ ہے۔'' ''تھہیں تو بتا ہے تزئین میں نے بھی بلادجہ چھٹی نہیں کی۔ ہرموسم میں ہرموقع پر حاضر رہی ہوں مگر اس بار۔''

عائشہ نے خود کوسنجالتے ہوئے اپنے رویے کی توجید دی تو تزئین کے لیوں پر استہزاء پھیل کیا۔ جو کہ اپنی مشتر کہ مجبور یوں کی وجہ سے تعا۔"ای لیے ہاس نے ہوتی مشتر کہ مجبور یوں کی وجہ سے تعا۔"ای لیے ہاس نے ہمنیں ر بوٹ مجھ لیا ہے، جس کی نہ کوئی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ تمنانہ احتجاج!"

موسمجما کریں ..... مرین روبوٹ بین ہوں۔ میرا بچدا اُس کی خوشیاں میرے لیے اہم ہیں۔ اگر ہاس نے اس بارزیادہ ہنگامہ کیا تو وہ مجھے کیا؟ نکالیں سے میں خود یہ جاب چیوڑ دوں گی۔' عائشہ کی چڑچڑا ہٹ پہلی بار واضح ہوئی ورنہ تو وہ بہت خل برد باری اور ذمہ داری ہے بات چیت کرنے کی عادی تھی۔ تزکین بھی اُس کی بات چیت کرنے کی عادی تھی۔ تزکین بھی اُس کی کیفیت و مجوری مجھری تھی سوخاموثی ہے اُسے تھیتھیا کرائی جگہ پرآ بیٹی۔

جھٹی کے معالمے میں سر شیرازی کا رویہ اور چرچ اہد ہر ملازم کے ساتھ کیسال رہتا تھا۔اس لیے ترکین اور عائشہ کے علاوہ بھی اُن کے ماتحت مجی

پہنچانا تھا۔معوذ کی بہترین تعلیم و تربیت اوراُے آرمی
فورسز میں بھیجنااب عائشہ کامقصدِ حیات تھا۔تبھی وہ گھر
ہے نکل کھڑی ہوئی تھی اور پچھے خیرخواہوں کی کوششوں
ہے نکل کھڑی ہوئی تھی اور پچھے خیرخواہوں کی کوششوں
ہے زمان کی کمپنی میں ہی اُسے بدقت ملازمت مل پائی
محی۔ ملازمت کے دوران اُسے اندازہ ہوا تھا کہ تنہا
ابتداء کے دوسال تو پھو پو ججستہ بی بی اُس کا حوصلہ و
ابتداء کے دوسال تو پھو پو ججستہ بی بی اُس کا حوصلہ و
والی ججستہ زیادہ عرصہ خودکو زندگی ہے ہم رکاب نہ کر پائی
والی جستہ زیادہ عرصہ خودکو زندگی ہے ہم رکاب نہ کر پائی
متعیس اور زمان کے بعد تیسرے سال میں ہی خود بھی
زندگی ہے موسے کی پناہ میں چگی تن تھیں۔

اب وہ تھی معصوم بیچے کی معصوم خواہشیں اور اُس کی بے ہیں مامتا کی ہے آ واز صداؤں کا ماتم تھا جو ہے مہر فطاء شہر کے شور میں دب کررہ گیا تھا۔ وہ کشکش بھرے فائن و دل کے ساتھ گھر بیچی تو معو ذمعمول کے شکوے بھرے انداز میں درواز ہ کھولتے ہی بولا۔

"الماسسة بات مجراید ہیں۔" عائشہ نے دروازے سے اندرة تے ہوئے تائیداسر ہلاکر کہا۔
" الماس میں مجراید ہوگئی۔ بس جگہ جگہ رکتی ہوتے در ہموں جاتی ہے۔" عائشہ نے دو کمروں کے جھولے در ہموی جاتی ہے۔" عائشہ نے دو کمروں کے جھولے سے گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ہمیشہ کا در سرسے جادر دیا جواب دہرایا۔ کندھے سے بیک ادر سرسے جادر صوفے پراُ تارکرر کھتے ہوئے اُسے دیکھا تو وہ بھی مال کو میں دکھی رہاتھا۔

" کیا ہوا؟" کیا بلقیس باجی (ہمائی) نے پہوکہا قا؟" عائشہ کواس کی نظروں ہے کہ محسوس ہوا تھا ہمی وہ فکر مندی ہے اُس کی طرف لیکی۔ معود کے معصوم چیرے پر سجیدگی اور بے ریا آ تھوں میں نمی تیرگئی۔ عائشہ نے بو ہوکرائے بانہوں میں سمیٹا۔ جانتی تھی بلقیس باجی وقا نو قا کوئی نہ کوئی چیستی ہوئی بات کہ کر معصوم و شفاف ذہن و دل پر دنیا کی زبان میں تجربات ہے کرم

کرنے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔اور عائشہ بہت وقت سے حساس دل و ذہن ہے اُس تحریر کا اثر زائل کر پاتی تھی معوذ اب بڑا ہور ہاتھا بہت می باتیں عمر سے پہلے ہی بچھنے لگاتھا۔

ای جھے لگا تھا۔

در بین ..... بلقیس باجی کی باتوں پر دھیان نہ دیا

کرو جمہیں تو معلوم ہے ناتمہارے بابا جان چا ہے تھے

تم بہت پڑھ لکھ جاؤ۔ وہ تمہیں بہت اچھا انسان بنانا

چا ہے تھے۔ تم اپنے ملک کا نام روش کرو بید اُن کی

خوا بمش تھی۔ اسی لیے تو میں ..... 'عائشہ کی بات کا ٹ کر

معود فور أبولا۔

''ای لیے آپ جاب کرتی ہیں۔ میں نے آئی بلقیس ہے یہی کہا تھا۔ مگر وہ کہتی ہیں تنہاری مال کو جاب نہیں شادی کرنی جاہیے۔ ماما ..... وہ ایسا کیوں کہتی ہیں۔'' اُس کی تا مجھی میں ابھی معصومیت تھی۔ عائشہ میدم جھنجلا اُتھی۔

« فضول یا تیں کرتی ہیں وہ ..... میں اُن ہے یا <del>ہ</del> کروں گی۔میری زندگی میرامعو ذمیری جان ہے۔چلو بھول جاؤ اُن کی یا تیں ..... ماما اپنی جان کے لیے اپیل فيك اورائي ليے جائے بناكرلاتي ہيں يم يهال آرام سے بیشو۔ نی وی و مکھ لو۔ پھر مہیں ہوم ورک کروائی ہوں۔"عائشے نے اپنے طور پراُسے بہلا یا اور پھرخود ہی تی وی آن کرے اُسے صوفے پر بیٹھا کر پکن کی طرف برے گئی۔معوذ نی وی ریموٹ سے اپنی پسند کا کارٹون چینل سرچ کرنے لگا۔ بظاہروہ ٹی وی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ تکرأس كا ذہن مسلسل اپنى مال ميس لكا ہواتھا۔عائشاس کے لیے ملک فیک اورائے لیے جائے لے کرآئی تو وہ عائشہ کے قریب ہیٹھتے ہی اچا تک بولا۔ " ماما ..... اگر بابا جان شهید نه ہوتے تو آپ کو جاب نہ کرنا پرتی، ہے نا ..... عائشے نے أے ملك فیک پکڑاتے ہوئے سرسری نظروں سے دیکھا وہ اکثر ای متم کے سوال کیا کرتا تھا۔

''ہا ۔۔۔۔۔ ں ۔۔۔۔۔ پھر میں سارا وقت اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی اور پھر نہ میرا بیٹا بور ہوتا نہ اُسے اکیلے رہنا پڑتا اور نہ ہی اُسے ڈرلگا کرتا۔'' عائشہ نے اُس کے بال بھیرتے ہوئے لاڈ سے کہا تو وہ سرنفی میں ہلا کر بولنے لگا۔۔

" ماما ..... کیا سے مچ جوشہید ہوجاتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ ہماری باتیں سنتے ہیں۔ بابا جان بھی تو ہمارے پاس ہوتے ہیں تو پھر آئی بلقیس کیوں کہتی ہیں کہ ہم اسکیے ہیں۔"

معود!" عائشہ نے قدرے زج ہوکر سرزنش والے کیچ میں اُسے بکارا۔ پھر قدرے زی ہے اُسے سمجھانے گی۔ یقیناً باجی بلقیس نے اُس سے آج الی باتیں کی تھیں۔ جس پراس کا ذہن منتشر تھا۔

' بیٹا ..... میں اور 'تم' ہیں تو 'ہم' اکیلے کیے ہوئی۔ ہم اکیلے کیے ہوئی اور پھر ہے بات بالکل بچ ہے کہ جواللہ کی راہ میں یا ہے گناہ مارے جاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں اور اللہ اور شہادت پانے والے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے قریب ..... باجی بلقیس کو بتا ہی نہیں ہے کہ تمہارے بابا جان ہروقت ہمارے ساتھ ساتھ رہے ہیں۔' عائشہ نے بولتے ہوئے بہت محبت سے اُسے ہیں۔' عائشہ نے بولتے ہوئے بہت محبت سے اُسے اُسے بہلوسے لگایا۔

" ہاں ۔۔۔۔ ماما۔۔۔۔ بجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ
باباجان میرے پاس ہیں۔ جب میں گھر میں اکیلا
ہوتا ہوں مجھے تب بھی بابا جان اپنے پاس محسوس
ہوتے ہیں۔' معوذ نے تائیدا بولتے ہوئے اپنے
جذبات کا اظہار کیا۔ عائشہ نے اُس کی پیشانی ہے
بال ہجھے کر کے اُس کی پیشانی پر بوسہ لیا۔

"بالكل وه بميشه مارے ساتھ ساتھ رہيں كے يتم بھى باجى بلقيس سے زيادہ باتيں نه كيا كرو۔ اپنى پڑھائى پر توجه ديا كرو۔ تنهيں معلوم ہے نا تنهارے باباتمهيں آرى آفيسرد كھنا جا ہے تھے۔"

'' مجھے پتاہے ماما.....میں بڑا ہوکر سو گجر بنوں گا اور سب دشمنوں کو مار دوں گا۔ پھر بابا تو خوش ہوں گے نال؟ "معوذ كى معصوميت مين جوش ولوله فطرى تقا\_ عائشہ نے اُسے محبت ہے دیکھا۔'' بالکل، نہ صرف بابا جان خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ بھی بے حد خوش ہوگا۔ كيونكه وه برائيول كوفتم كرنے والے كو يستدكر كے أے ا بی بہترین معتیں عطا کرتا ہے اور شہید کوشہادت کے بعد ملنے والی زندگی اللہ کی بہترین عطا ہے۔ 'عا کشے نے پہلے تو اُے محبت سے سمجھایا پھر جیسے خود کلامی والے انداز میں دھیمے کہجے میں بولتی بولتی وہ کہیں کھوگئی۔معو ذ مجھی ملک طیک یہنے لگا۔اپنی ماما کی باتوں ہے اُس کے اندر فوجي بنے كى خواہش جا كنے لكى تھى۔ ايسا فوجى جو جراًت وبہادری میں بے مثال ہوتا۔ وہ خالی گلاس میز يردك كرأى كرے كے ايك كونے ميں يڑے اين کھلوتوں کی جانب آ گیا اور پھران میں ہے ای پندیده کنز (بندوقیں) نکال نکال کردیکھنے لگا۔ عائشہ بھی میٹے کو کھیل میں مکن و مکھ کررات کے لیے

عائشہ ہی بینے کو هیل میں ممن دیکھ کردات کے لیے
کھانا بنانے پُن میں کھس گئے۔ کام کے دوران بھی وہ
آنے والے دن کے حوالے سے ذبئی کھکٹ کا شکارتھی۔
کرآیا وہ جراک کر کے چھٹی کر لے، خواہ نتیجہ بچھ بھی ہویا
نہن وجہم کے ساتھ زیروئی کی خوشگواری طاری کر کے
دنان وجہم کے ساتھ زیروئی کی خوشگواری طاری کر کے
منائے۔ ابھی تو اُس نے کل کے دن کے حوالے سے
کوئی انظام بھی نہیں کیا تھاس نہ ہی معوذ کے لیے کوئی
تخذہی خرید پائی تھی۔ آخراس نے حتی فیصلہ کرلیا کہ کل
وہ آفس نہیں جائے گی بلکہ حسب خواہش معوذ کے
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھے گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھے گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھے گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھے گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھے گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھی گی۔اس
اسکول سے آئے سے پہلے ساراانظام کرر کھی گی۔اس
اسکول سے آئے ہو مورک کرنے بیضا تو اچا تک اپنی میتھ کی کا پی
بعد باتی ہوم ورک کرنے بیضا تو اچا تک اپنی میتھ کی کا پی
بسوال طل کرتے کرتے ہولا۔

'' اما!20th کواسکول میں ونٹر و کیشن شروع ہوجا کیں گی۔ اس بار تو ہم نانو کے پاس گاؤں جا کیں مے ناں۔'' معوذ کے لیجے میں حسرت و خواہش کا ملاجلا تاثر عائشہ کو متوجہ کر گیا۔ وہ جوآنے والے دن کے لیے اپنے کپڑے اور معوذ کا اسکول یو نیغارم استری کرنے میں منہمک تھی۔ ایسے چوکی جسے معوذ نے پہلی بارائی خواہش کی ہو۔ جسے معوذ نے پہلی بارائی خواہش کی ہو۔

دلایا۔عائشہ نے تھنڈی آ ہالوبسطی اندری روکا۔ '' کہا تو تھا میری جان .....کر.... اُس سے چھٹی نہیں مل رہی۔'' عائشہ نے استری کا سونچ بند کر کے اُسے دیکھا۔

ار سے اسے دیکھا۔
" پر کیا بات ہوئی ماما .....آپ نے پراس کیا ہے۔
تھا۔" اُس کے لیجے میں نارائنگی اُٹر آئی تھی۔
" باس نہیں مان رہے۔ انہوں نے تو کل بھی چھٹی نہیں دی۔" عائشہ نے استری شدہ کیڑے بینگر میں موجود الماری کی طرف میں موجود الماری کی طرف

ہو ہے گی۔ معوذ بھی گود ہے کا لی اور ہاتھ ہے پینسل میز پر پھینکتے ہوئے اُٹھ کراُس کے پیچھے لیکا۔ '' ما ..... مجھے ضروراس بار کہیں نہ کہیں جاتا ہے۔ ہم بھی کرمیوں کی چیٹیوں میں بھی نہیں گئے۔ میرے سجی فرینڈ ز جارہے ہیں۔''معوذ نے جیے منوانے کے سے انداز میں ضد کی تو عائشاً ہے ہے ہی ہے د کی کردہ ملی۔ معوذ صاس بھی تھا اور ذہیں بھی۔ بھی بھی اُسے سمجھانا مشکل ہوجا تا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بجوں سے زیادہ سمجھانا مشکل ہوجا تا تھا۔ وہ اپنے ہم عمر بجوں سے زیادہ

'' ما آپ پریشان نہ ہوں ..... بین بڑا ہوکر آپ کو جاب نہیں کرنے دوں گا۔اور پھر میں بھی بھی شکایت نہیں کروں گا۔آپ کل بھی چھٹی مت کرنا۔ میں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنی برتھ ڈے منالوں گا۔'' معوذ بھر سے اپنے شجیدہ اور متین انداز میں بولٹا عائشہ کو جیران کرر ہاتھا بھی بھی وہ بالکل زمان کی طرح بات چیت کرتا محسوس ہوتا تھا۔ طرح بات چیت کرتا محسوس ہوتا تھا۔ '' ہاں ..... ہاں ..... ہاں فیلوز کے

وونين ١٧

ہے نامیں نے مہیں بتایا تھا سخت سردی میں وضوکر نا بھی جہاد کے برابر ہے۔ اور مہیں تو مجابد بنا ہے نال۔ عائشاً ہے ای طرح ترغیب دیا کرتی تھی۔ '' بچ ماما..... میں سردی میں نماز پڑھنے ہے بھی مجاہد بن جاؤں گا۔'' سول میں کر مجوشی مجھی تھی اور

" ہاں ..... اگرتم شوق اور لگن سے پوھو کے تو .....! "عائشهای طرح أس كى تربيت كرتى آربى

معوذ فورا بسرے أتر كرفسل خانے كى طرف بره کیا۔عائشے چرے پر بہت زم ی سراہات آ گئی۔معوذ کی بیمادت بہت اچھی تھی۔وہ عائشہ کی باتبس بهت جلد مان ليتا تقابه نهصرف مان ليتا تقا بلكه معملی طور پر بھی ثابت کرتا تھا کہ وہ اپنی مال کا فرما نبردار ہے۔ جتنی در میں معوذ وضو کر کے آیا آئی دریمیں عائشے نے خود نماز فجر ادا کی اور پھر تبیجات یڑھنے لگی۔معوذ کمرے کے کونے میں پڑی تیاتی ہے دوسری جاءنمازاُ نھا کرلایااوراُس کے قریب بچھا کرنیت باند صن لكا توعا تشرف أع متوجد كرك يكارا

" جي ماما ..... " وضوكا يائي تولي سے صاف كرنے كے باوجودمعوذ كے چرے ير ياتى كى كى کے علاوہ بھی ایک خاص ی چمک تھی۔ عائشہ کی نگاہ أس كے چرے ير تقبر جيس كى۔ أس كى آ واز كسى خاص كيفيت كے تحت خود بخو دمغلوب ہوگئي۔ "معود نماز برصے سے پہلے آج دوسل " ماما ..... سردی بہت ہے ..... پانی شندا شکرانے کے بھی پڑھلو۔ میں نے تہیں نظل اداکرنے کا موگا۔" معصوم عذر تما تکر حقیقت بھی تھی۔ دیمبر کے طریقہ سکھایا تھا ناں؟"معوذ نے قدرے جرت بحرے محرانے کے بھی پڑھلو۔ میں نے تنہیں نقل ادا کرنے کا تاثرات كے ساتھ استفسار كيا۔ "نف .....ل ....؟ وه كس لي ماما ..... تح وب

ساتھ بی برا اے منالیا۔ عرب کل کر یہ بی ار جموسه كرول كى \_اور ميس كل آفس بحي سيس جاوك كى - باس ناراض ہوتے بيس تو ہوجا ميں -"عائشہ نے میں فود کو جی باور کرا کرعزم ہے کہا۔ " فی ماما کل جب میں اسکول سے واپس آ دُل گا۔ تو آپ کمریری ہوں کی نا ..... 'معو ذیس - 3 × 50 00 0 × 50 × 150 - 1

" بالكل مير ب جائد .... ماما كمرير بي مول كي-اب ایسا کروسو جاؤ۔ سے جلدی أفضا ہے اور مجھے بھی کل تع بازار جانا ہے۔' عائشہ نے اُے خود سے الگ كرتے ہوئے تاكيدكى تووہ بس رہا تھا۔ أس كے چرے یر بلا کی مصومیت نے عائشہ کی اندربی متا کو بالمتيارأس كى بلائي لين يرجبوركرويا-4....4

مع نمانے کیے الارم سے پہلے بی عائشہ کی آ تکه مل کی تھی۔ جرکی اذان میں پچھے وقت تھا۔ جر کی نماز پڑھنا تو اُس کامعمول تھا ہی بھی بھاروہ تبجد بھی پڑھ لیا کرنی می۔اس کے اشک روال تھاور وتت مجمی روال ووال تھا۔ اذاب جرنے أے بی تہیں چونکا یا تھا۔ کمری نیند میں سوئے معوذ کو بھی جگا دیا تھا۔ بھی بھی معوذ بھی نماز پڑھ لیٹا تھا۔ جب عائشاً الدكرتي-اب بحي أع بسر يرجاك و كي كربهت زي سے أے خاطب كيا۔ "معود ..... أنخو بينا ..... تماز پڙھ لو.....!" سرخ تمبل میں لیٹا آٹھ سالہ موذ جو پھرے سونے کا سوج ر با تفا- مال کی بکار پرزراسا کسمسایا۔ وسطيس بانى بخى برف كى طرح چوث دينا تعا\_

"من نے یانی کرم کرد کھا ہے اٹھوجان .....اللہ ہر

محى كواييخ سامنے جھكنے كى تو فيق نبيں دينااور حبيس ماد

معراج تونبين تحي"

''نہیں آئ فب معراج تو نہیں تھی گر آئ کا دن تہاری پیدائش کا دن ہے۔ آئ کے دن اللہ تعالی نے تہاری پیدائش کا دن ہے۔ آئ کے دن اللہ تعالی نے مہیں مکمل صحت منداور اپنی نغتوں سے ہم پور زندگی عطا کر کے دنیا ہیں نیک اور اپنے کام کرنے کے لیے ہمیجا تھا۔ ای لیے آئ اور ہمیشہ اللہ کے حضور شکرانہ ادا کیا کہ ناشہ کوخود ہمی معلوم نہیں تھا کہ وہ معو ذکر ناسہ ایک با تمیں کیوں کر رہی ہے۔ معو ذی تابعداری سے ایک با تمیں کیوں کر رہی ہے۔ معو ذی تابعداری باند ہنے لگا۔ مع کے معلون شکرانہ کی نیت سے سر ہلا کر اے مطمئن کیا اور نماز نقل شکرانہ کی نیت باند ہنے لگا۔ مع کے معمولات کے مطابق عائش نے باند ہنے اور معو ذکر وانڈ ااور کی طرح کمرے میں میز پر رکھنے کے بعد معو ذکر وانڈ ااور کھرائی کھانے کی طرف راغب کرتی اُس کے بیک میں ملکس کھانے کی طرف راغب کرتی اُس کے بیک میں ملکس کھانے کی طرف راغب کرتی اُس کے بیک میں کتابیں رکھنے کے ساتھ ساتھ اُس کے ساتھ با تھی ، میں میں تھا ہاتھ اُس کے ساتھ با تھی ، میں میں تھے ساتھ اُس کے ساتھ با تھی ، میں میں تھے ساتھ اُس کے ساتھ با تھی ، میں می کرتی جارہی تھی۔

''معوذ میں نے جاکلیٹ کا ڈبہ بیک کے ساتھ رکھ دیا ہے۔ یاد سے لے کر جانا اور تمام کلاس فیلوز میں باختا۔''

'' ماما ..... میں اپنی ٹیجر کو دے دوں گا وہ سب میں بانٹ دیں گی۔'' دودہ کا تھونٹ بھرنے کے بعد معوذ کرسی ہے اُٹھ کر مال کے قریب آئی اور پھر بے اختیار ہی ماں سے لیٹ گیا۔

" معود کا بیاب اختیاران میں معالیہ معود کا بیاب اختیاران مل عائشہ کو چونکا میا۔ اُس نے بھی فرط محبت میں اُس کی پیشانی چوی۔ میں اُس کی پیشانی چوی۔

"آ تی لو یوٹو۔اب جلدی سے اپنادودھ کا گلاک ختم کرو۔وین آتی ہوگی۔ویسے بیس تو چاہ رہی تھی کہتم بھی آج اسکول نہ جاؤ۔۔۔۔ بگر۔۔۔۔ 'عائشہا پی بات کہ کرخود ہی پریشان نظر آنے گئی۔جیسے وہ مجھاور کہنا چاہتی تھی مگر مجھاور کہدرہی تھی۔معوذ بھی جیران تھا۔

'' ماما..... آج میرا نمیث بھی ہے تا..... مگر آپ کہتی ہیں تو میں چھٹی کرلیتا ہوں۔''

معوز نے اُس کے کہنے پر دودھ کا گلاس دوبارہ اُٹھا کرلیوں سے لگالیا۔ عائشہ نے بھی اُسے چھٹی کرنے کے لیے نہیں کہاتھا۔

" ہاں ..... آج تو تمہارا ٹمیٹ ہے؟" اُسے بھی جیسے یادآیا۔

" چلوکوئی بات نہیں اچھا سائمیٹ دینا۔ میں دعا کروں می جمہیں سب سے زیادہ نمبرملیں۔" عاکشہ نے معو ذکو پکیارا۔

" منظر ماما ..... آج میری الحیمی تیاری نہیں ہے۔ اس لیے بیں نے دعاکی ہے کہ آج ہمارا شیٹ نہوں " وہ جو چھٹی کے نام پر ذرائر جوش ہوا تھا یکدم ڈھیلا ہو کر بولا تو عائشہ نے سجیدگی ہے دیکھا۔

" تیاری تو کرنی جائے گئی۔ کیوں نہیں کی تیاری۔"
" آئی بلقیس کی وجہ ہے ..... وہ مجھ سے باتیں
کرتی رہی تھیں۔" معوذ کی شکایت میں بیزاری بھی
تقی۔

"آ تندہ وہ تم ہے با تیں نہیں کریں گی ، میں انہیں منع کردوں گی۔" عائش نے اُس کا بھاری بھر کم بستہ اُس کے دونوں بازؤں میں پرو کر اُس کی کمر پر لا د دیا۔ اسکول وین کا بارن قر بہی گئی ہے سائی وے رہا تھا، پچھ اسکول وین کا بارن قر بہی گئی ہے سائی وے رہا تھا، پچھ اُس کے گھر کی گئی کے قریب کڑ پر آثارہ کرتی منہ میں معمول کی آبات قر آئی اور دعا کیں اشارہ کرتی منہ میں معمول کی آبات قر آئی اور دعا کیں پڑھتی اُس کے بیچھے لیکی۔ دروازہ اچھی طرح بند کر کے وہ معوذ کے ہمقدم ہوکراُس پرآبات ودعا کیں پھونک کر بولی بلکہ ہمیشہ کی جانے والی تھیجیں دہرانے گئی۔ کر بولی بلکہ ہمیشہ کی جانے والی تھیجین دہرانے گئی۔ کر بولی بلکہ ہمیشہ کی جانے والی تھیجین دہرانے گئی۔ کسی بیچ ہے بھی جھڑ نا مت اور بھی کے ساتھ ل جل کی کھڑ کی ہے مت جھانگا اور کھیلنا سی بھی جھڑ نا مت اور بھی کے ساتھ ل جل کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے اُس کا سرسہلایا۔ کر کھیلنا سی کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "اور کے سیس لیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس لیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس لیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس لیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس لیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی اس کیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس کیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی "دو کے سیس کیک کر بیٹھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی کی کر دیگھ گیا۔ عائشہ کے چرے پر دھیمی کی کھیل

مسکراہٹ بھی اور ہاتھ الوداعی انداز میں لہرا کر وہ سمی بچول کے درمیان نمایاں معوذ کو بلائیں لیتی نظروں ہے محری دیمنی رہی حتیٰ کہ وین آھے بڑھ کرآ تھموں ہے۔ محمر کا دیمنی رہی حتیٰ کہ وین آھے بڑھ کرآ تھموں ہے۔ محمد میں

عائشه كمروابس بلثي تؤباجي بلقيس ساتهه وإلے كم ہے تکل کراس کے کھر آنے کا ارادہ رکھتی کھڑی تھیں۔ " باجی آ ب ....؟ آئیں نال!" وروازے کی مجنی کھولتی عائشہ انہیں وعوت دے کر اندر بردھ کئی تو عاليس ساله باجي بلقيس بهي بيحييه بي آكني \_ الحجي نيك فطرت خاتون تعیں۔ عائشہ کو اُن کی ذات ہے کائی و حارس اور حوصلہ تھا۔ وہ اکثر بازار سے (عائشہ کے کھر کی) ضرورت کی چیزیں لا دیا کرتی تھیں۔ کسی کسی وقت معوذ کوایے گھرے کھانا بھی کھلا دین تھیں اور اپنے بچوں کے ٹیوش اکیڈی جانے کے بعدمعوذ کے ساتھ تمن جار تھنے گزارلیا کرتی تھیں یا پھراُ ہے اپنے گھر لے جایا کرتی تھیں۔ (جب انہیں کوئی ضروری کام ہوا کرتا تھا) عائشہ کو وہ ہمیشہ چھوٹی بہنوں کی طرح مسمجھاتی رہتی تعیں کہ وہ اپنی زندگی تنہا گزار دینے والی سوچ کو بدل دے۔ عائشہ اُن کی باتوں ہے منفق ہو کر بھی ہے بس تھی۔ وہ ادارک رکھتی تھی کہ سفر اسیا ہوتو کسی جمسفر کی رفافت ہی اُس کی تھٹنائیوں کو مہل بنانے میں کارفر ما ہوتی ہے ترکیا میجے کہ جمسر کے بدل جانے کا احمال ہی توأس كى ہرسوچ كو يابند كرديتا تھا۔

و بن من ہر رہ میں بادہ اسے معود کی فکر لاحق تھی۔ وہ اس کی تربیت میں کوئی جمول اور خلاء نہیں جاہتی تھی جو کہ دوسرے باپ کی صورت معود کی شخصیت کومتاثر کرہ

" تم آج آفس نبیں جاؤگی؟" اُسے چادراً تارکر ایک طرف رکھتے دیکے کر باجی بلقیس نے قدرے جمرت سے پوچھاتو دوخفیف مسکرا ہٹ کے ساتھ سرنفی میں ہلاکر معوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔

''نبیں ہابی ..... آج میں نے چھٹی کرلی ہے۔'' باجی بلقیس اُس کے کیج بغیر ہی سامنے کری پر بیٹے چک مخمیں۔

"اجھا! میں نے سوچا تھا تہارے آف جانے سے پہلے یو چھ لوں، آج بازار سے کچھ منگوانا ہو تو .....!"

" منگوانا تو ہے؟ باجی میں خود ہی آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔بس ذرا کھر کی صفائی کرلوں۔آپ تب تک اپنا کوئی کام کرلیں۔" عائشہ کچھسوچ کر بولی۔ تو باجی بلقیس بھی فوراً اٹھتے ہوئے بولیں۔

'' چلوٹھیک ہے۔ تم فارغ ہوکر مجھے آ واز دے
دیا۔ ہیں بھی دو پہر کے لیے ہنڈیا چڑھا دول۔ ہازار
ہیں کہیں دیرندلگ جائے۔' عائشہ نے سر ہلایا اور باجی
ہیں کہیں دیرندلگ جائے۔' عائشہ نے سر ہلایا اور باجی
ہیں آ کھڑی ہوئی، کام کرتے کرتے آ ن آ اے
ہار بارز مان کی یاد آ بدیدہ کررہی تھی۔ جس عزم وارادے
ہار بارز مان کی یاد آ بدیدہ کررہی تھی۔ جس عزم وارادے
ہے اُس نے چھٹی کی تھی، وہ جوش و ولولہ اب ماند سا
پڑر ہا تھا۔ حالا نکد اُسے معوذ کے آ نے ہے پہلے گھر کو
غباروں سے سجانا تھا۔ بازار جاکر کیک اور کھانے پینے
گراوں سے سجانا تھا۔ بازار جاکر کیک اور کھانے پینے
کی اشیاء لے کرآئی تھیں۔ اور سب سے اہم کام گاؤں
ہے آنے والے اپنے بابالیجن معوذ کے تافو کے لیے کھانا
ہیانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس سے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس ہے
ہنانا تھا۔ جو خصوصی طور پر معوذ کی سال گرہ پرائس ہا کھیں۔
ہنیں تھا۔ بہی عائشہ کا سر پرائز تھا جو دہ معوذ کودینا چا ہتی

ابھی اُس کا کام ختم نہیں ہوا تھا جب باجی بلقیس نے زورے اُس کے گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ایہا بھی نہیں ہوا تھا۔ عائشہ جوغباروں کا پیٹ بستر پررکھے چند غبارے پھلائے بیٹھی تھی۔ ہڑ بڑا کر دروازہ کھولنے لیک اور دروازہ کھولتے ہی بولی۔

"بس باجی .... من آپ کی طرف آنے بی والی

دوڑتے ہما گئے قدمول کی آ داز سائی دے رہی تھی۔
'' با ۔۔۔۔۔ جی ۔۔۔۔۔ خیر تو ہے نا۔۔۔۔۔ آ دازیں۔۔۔۔۔ یہ شور۔۔۔۔۔ آ دازیں۔۔۔۔ آ پ کس اسکول کی بات ۔۔۔۔۔ کر۔۔۔۔۔ رہی تھیں؟'' جوابا باجی بلقیس کی بچکی بندھ گئی۔ عائشہ کو وہم اور خدشے مسلم کے برمجبور کر گئے۔ پچھ ہوا تھا۔ ما کشھ کو وہم اور خدشے مسلم کے دل کو پچھلا ایسا غلط اور بے یقین جس نے باجی بلقیس کے دل کو پچھلا کر بچھر نے پرمجبور کردیا تھا۔۔

''وہ ..... عائشہ ..... ہما ..... را .... معونہ جس اسکول میں پڑ ..... هتا .... ہے دہاں دہشت گرد تھے ہیں۔'' باجی بلقیس نے جس منبط اور حوصلے سے بیہ اطلاع دی تھی وہی جانتی تھیں اور عائشہ کی ساعتیں سُن کر بھی بے یقین تھیں۔ول مجل کیا تھا۔

"ابیانہیں ہوسکتا۔"اور پھراس کے ہوش وحواس بكم كرمنتشر موكة تف\_آ دازول كاشور تفا\_ نيوز جينلو والوں كالمحه به لمحه نشر موتا تبعره ول و بلائے والے مناظر ماؤں کا کلیجہ چیرتی معصوم بچوں کی آ ہ و بکا اورخون میں تشعری لاشیں پھولوں کی پتیوں کی طرح بھری ہوئی تھیں۔ ایک تیامت بریاتھی۔ بل بحر میں کیا ہے کیا ہوگیا تھا۔ گھرے نکل کر حصول علم کی لکن میں محومعصوم مر ذہین بے خود پر حملہ آور ہوئے در ندول سے مزاحت بھی نہ کریائے تھے۔ ماؤں کے جگر کوشے چھلنی ہوئے خاکستریزے ہوئے تھے۔انسانوں کے جنگل میں بے یر پنجیوں کو پہلی پروازے پہلے ہی کھوسلوں سے گرا کر روندد يا كميا تقاريه كي طا تتوريح جوايي حيوانيت كاشكار ناتوانا کمزور اور بے بس نفوس کو کرکے اپنی برتری کا احساس دلارب تقے عجب دیوانگی تھی۔ آٹھ سالہ معوذ اوراً س جیسے سیکروں یے اسے وطن کے اُن دشمنوں کی بربریت کا شکار ہوئے تھے جوانیانیت کے خانے ہے خارج تھے۔

عائشہ کا دکھ عظیم تر تھا۔اہلِ وطن اُن ماؤں کے دکھ پرافٹکیار تھا۔جن کے معوذ جیسے سپوت وطن کی مٹی پر نثار و تھی۔بس چلتے ہیں دس پندرہ منٹ میں۔'' باجی بلقیس حواس باختہ می دروازے پر کھڑی رہ گئی۔ '' آ جا کمیں نا ..... میں ذرا کپڑے بدل لوں۔''

'''آ جا میں نا ..... میں ذرا گیڑے بدل توں۔ باجی بلقیس کوخود کو سنبعالنامشکل ہور ہاتھا۔ بے اختیارانہ یو جھنے کلیں۔

پوچینے آلیں۔

"" تم نے ٹی وی میں خبر دیکھی؟" بات کھل کرنے
میں اتن دشواری باجی بلقیس کو بھی نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ
کی توجہ اُن پرنہیں تھی ورنہ اُن کی غیر ہوتی حالت اُسے
تشویش میں جتلا کردیت ۔ وہ پہلے کمرے سے گزر کر
دوسرے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔

"باجی ا آپ کومعلوم توہ۔ میں بلاوجہ ٹی وی نہیں لگاتی۔ اور خبریں سن کر دیکھ کر مجھے اختلاج ہونے لگا ہے۔ کیسی کیسی ہاتیں سننے اور منظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دی دن تک طبیعت نہیں سنبھلتی۔ "اُس کی بات سُن کر ہاجی بلقیس پر چند محوں کے لیے خاموشی طاری ہوگئی۔

''کیا ہوا؟ کیا خرتھی جس نے آپ کو پریثان کردیا؟'' عائشان کی خاموثی محسوں کرکے ملیث کرآئی۔ باجی بلقیس کی خاموثی اُسے تشویش میں جتلا کرگئی۔

'' وہ اسکول ہے نا۔۔۔۔ دہشت گردوں نے۔۔۔۔ بیجے۔۔۔۔ بیک کو۔۔۔۔۔ بیک کی کے۔۔۔۔ بیک بیٹیس کے لفظ ہے رابط ہے تھے۔ عائشہ کو جیسے بجھ نہیں آئی ۔ معمولات کا حصہ تھیں اب تو الی خبر ہیں۔۔۔۔ اور دہ تو خود بھی ایک بڑے سانے کا شکار ہو پچکی تھی۔ خبریں تو خود بھی ایک بڑے سانے کا شکار ہو پچکی تھی۔ خبریں تکلیف دہ امر پرغور تکلیف دہ امر پرغور تکلیف تو ہوئی تھی۔ آ ہ بھر کرغز دہ لیجے اور تاثر ات کے ساتھ ہوئی۔ تھی۔ آ ہ بھر کرغز دہ لیجے اور تاثر ات کے ساتھ ہوئی۔ ۔ آ ہ بھر کرغز دہ لیجے اور تاثر ات کے ساتھ ہوئی۔۔ اسکولوں کو بھی تا ہے اول ایک میں ہے ہید دین ، بے خمیر ، بے اسکولوں کو بھی تا ہے اول ایک بیت در ندے۔۔۔۔۔۔۔انیا۔۔۔۔۔۔ ناس کی بات ممل بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلقیس بابی انہیں۔ " آس کی بات ممل بھی نہیں ہوئی تھی۔ بلقیس بابی وجاڑیں مار مار کرونے آلیں۔ گلی ہے بھی شور کے ساتھ وحماڑیں مار مار کرونے آلیں۔ گلی ہے بھی شور کے ساتھ وحماڑیں مار مار کرونے آلیں۔ گلی ہے بھی شور کے ساتھ

قربان ہوکر ایک نی تصل کوخزاں میں کاشت کر کے نے موسم کے پھل پھول دے کر بتا گئے تھے کہ قربانی کاعمل زندگی کودوام بی نبیس بخشا بلکة نے والول کوانے پیچھے اندهيروں كواجا لنے كاعزم وحوصلة بھى عطاكرتا ہے۔ ☆.....☆

خون آلودكفن ميل لپئامعصوم معوذ كاچېره جاندكى طرح تا بناك اور روش عائشه كي طويل خاموشي كو آخر ٹو شنے پرمجبور کر گیا تھا۔ عائشہ کے دالد نثار گل نواسے کی سال کرہ پرسر پرائزدینے کی غرض ہے آئے تھے اوراب خود حیران کن صورت حال ہے دو جار بیٹھے بٹی کے سر پر باتھ رکھے أے حوصلہ اور و ھارس دینے کی کوشش میں تھے۔ عائشہمی اپنے عم گسار و بمدرد باپ کی شفقت یاتے ہی مختلق می کی ظرح بجنے لگی تھی۔

وم بابا ..... ميرا ..... معوذ آپ نے ديکھا۔ وه ..... وه بھی ....ز ..... ما سان کی طرح مجھے تنبا چھوڑ گیا ہے... وہ کہتا تھا۔۔۔۔۔اس بار۔۔۔۔۔وہ بھی اینے دوستوں کی طرح کہیں جانا جا ہتا ہے ..... آپ کے ماس ..... مگر ..... وہ تو بہت دور ..... بمیشہ کے لیے چلا گیا ..... مجھے بتایا بھی نہیں۔''زمان

نے بھی مجھے نہیں بتایا تھا۔وہ بھی جلا گیااور یہ بھی۔' " وہ تمہیں چھوڑ کرنہیں گئے میرے نیچے ....اللہ کا تحكم تفاانبيس والبس لوثنا تفاله جس طرح بهم تبحى كو وقت مقررہ پر اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جارا بلاوا تو نجائے کب اور کس حالت میں ہوگا مگر دیکھواللہ نے ہارے بیاروں کوس شان اور اعزاز سے اسے قرب کی سعادت بحثی ہے۔ تم جاہتی تھیں نا کدمعوذ مارے وطن پر اپنی جان شار کردے تو ایسا ہو گیا ہے۔ میرے بج الله کے اس احسان پر شکراندادا کروکہ میں اُس نے محرفے سے پہلے اللہ سے ملاقات کی راحت یانے کی اہے پیاروں سے وابستہ کیا ہے۔ ہمیں ظالموں کا ساتھ لذت دنیاوی زندگی کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ آیات کا دینے والانہیں بنایا۔ " شارکل کی باتیں اثر انگیز تھیں مفہوم عائشہ کی ساعتوں میں کوجینا أے زندہ رہنے کی عائشہ کا دل خود بھی ایمان کی تمع ہے روثن ومنور تھا۔اس لے وہ جلد ہی سنجل گئی۔

'' بابا جان ……آپ نھیک کہدرہے ہیں۔اُس نے ہماری تمناؤں اور خواہشوں کے مطابق جمیں عطا کیا ہے اوراُن حیوانوں کواُن کے اعمال کے مطابق سز ابھی و بی وے گانشاء الله ..... جمیں الله کاشکر اوا کرنا جا ہے۔ کہ ہم الله كى طرف سے انعام يانے والول ميں شار ہيں۔ أس كے غضب كوآ واز دينے والول ميں سے جيں۔" \$....\$

عائشهمکین ہےافسردہ ہے زندگی کارخ بدلنے پر بھی بھی متذبذب بھی رہتی ہے۔ ماں کا ول جو اُس كے سينے ميں وهر كتا ہے۔ بي كى جدائى پرسسكتا بلكتا بھی ہے۔اور پھراس کی ممتاکی دھڑ کنیں فخر وانبساط ہے خرامال وروال ہوجاتی ہیں۔ وہ معوذ جیسے بیچے کی ماں ب بداحساس أے زندگی کے نے زخ سے روشناس کروایا نئی سمت لے آیا ہے۔ اُس نے مکٹی میشل کمپنی ہے استعفیٰ وے کراسی اسکول میں معوذ جیسے بچوں کوعلم کی روشنی بائٹنے کی درخواست دی ہے اور اپنی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کا بھی ارادہ باندھاہے۔

وہ آری پلک اسکول کے ہرشہید کو ہرنماز میں اپنی سم دعاؤں کے تحفے بھیج کراٹی محبوں کا ایقان منتقل کرتی ہے۔زندگی سے اُسے اب کوئی شکایت ہے ندگلہ۔ اُس كى كود ميس پروان چرف والا أس كا جكر كوشه اين پیدائش کے یوم پر بمیشدرہ جانے والی زندگی ہے ہم کنار ہوا تھا۔ أے اللہ سے اور كيا جا ہے تھا۔ ☆.....☆.....☆

"اورتم كياجانو....شهيدكي موت اصل مين الله ي ملاقات كا ذريعه ب-شهيد كےخون كا پهلاقطره زين ير طرف بلكه زندگی صنے کی طرف راغب كر گیا تھا۔ 公公.....公公

WW.PAKSOCIETY.COM





"رات کو مجھے اچا تک جہاتگیرخان کا فون آیا، وہ مجھ ہے تہارے متعلق ہو چھ رہے تھے۔" "مم.....میرے متعلق؟" میں ہکلا کر بولی۔" ہاں وہ تمہارے کھر کے بارے میں اوچھ رہے تھے، وہ تمہارے کھر آ کرتمہیں پر بوزکرنا جا ہے ہیں۔" میڈم کی بات.....

### ناولث نمبر كى سوغات ، ايك بهت منفر د ناولث

برے اچھے ہے گزارا ہوجاتا تھا کیوں کہ ابا کا ایک حیوٹاسا جزل اسٹورتھا۔جس میں سے اچھی آ مدنی ہوجایا کرتی تھی ....الیکن ابابس چنددن بیاررہے اور جب تك مم ان كى بيارى مجصة وه جان جان افرین کے میرد کر گئے تھے۔ بوے تھن دین تھے وه.....امال بيٹيوں كو دكان پرنہيں بٹھا عتى تھيں۔ تینوں داما دا پنا اپنا کام کررہے تھے۔ پچھ وقت تو نو كرول كے ذريعے دوكان چكى كين جب امال كو اندازہ ہوا کہنوکرسب کھھخودہی بٹوررے ہیں تو انہوں نے دوکان اونے بونے نے کراس باب کو بی بند کر دیا۔ ان ونوں جب گھر کے حالات در كول مورب تقى .... مجصابك يرائويك كالج برى بھلى چلنے لكى \_عليز وتھى مُدل كلاس الركي تھى كيكن وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بٹی تھی۔سووہ رئیسوں جیسی زندگی بسر کررن کھی ۔ لیکچرارشپ بھی وہ اپنے شوق کی بنا پر کررہی تھی بقول اس کے کہ وہ صرف

مين اورعليزه ايك جان دو قالب تقي- جم دونوں کی دوستی سے ہر کوئی واقف تھا۔ ہم اسکول کے وقت کے ساتھ ساتھ تھے اسکول ، کالج اور پھر يو نيورشي ..... جم دونون ساتھ ساتھ رہتے.... ہمارے بیج کوئی مجھی برد اجھٹر انہیں ہوا تھا۔ بھی كھار اختلاف رائے ہو جايا كرتا تھا جس نے ہمارے درمیان کوئی بھی ویوار تبیس کھڑی کی تھی۔ آج کل ہم دونوں ایک پرائیویٹ کالج میں بطور لیکچرار کے اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے تھے۔ہم دونوں کی الگ الگ کہانیاں تھیں..... نہیں بلکہ حقیقتیں تھیں..... میری خاصی بردی فیملی تھی....ابا وفات يا يحك تقير بم حارببنين تقيس اور دو بهائي تنے۔ہم جاروں بہنیں بھائیوں سے بروی تھیں... تنوں بری بہوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ بھائی ابھی اسکول کوئنگ تھے....ایا کی وفات نے ہمیں معاشى طور ير بردا دهيكا ببنيايا تفا ..... بهاري كلاس تو ملے ہی مُل کلاس تھی ۔ پھر بھی ایا کی زندگی میں

FOR PAKISTAN

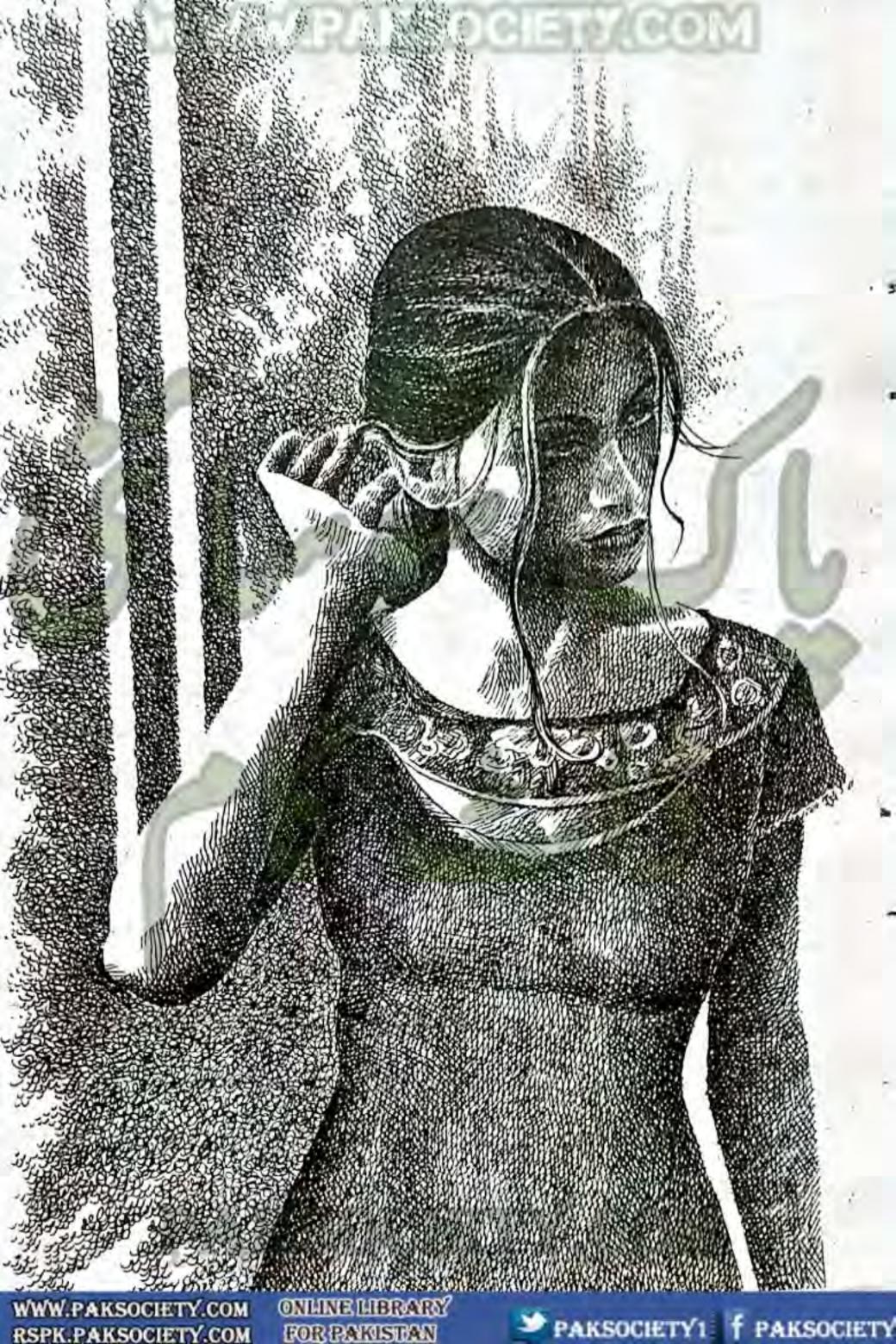

اورصرف ميرے ساتھ رہنے كى وجہ سے بيچاب كر ر ہی تھی .....ہم دونوں کا ابھی رشتہ طے ہیں ہوسکا تھا جس کا امال کو بہت فکق تھا.....علیز ہ تو اماں کو ایک آئے نہونہ بھائی تھی۔میری اوراس کی دوستی کو بھی امال نے پہندہیں کیا تھا۔ لیکن آج کل امال کومیری شادی کی شدیدفکر لاحق جو گئی تھی۔ جب ہے میری تیسری بہن رومانہ کے شوہر نے دیے لفظوں میں رومانه کو کہا تھا کہ اماں میری شادی اس کیے تبیں كرواتين كى كدميرى وجد ان كے كھركى كارى چل رہی ہے حالانکہ میں جانت سی کداس بات میں زىرو نىصىرىجى سىچانى تېيىن تھى۔اماں مىرى شادى كى فكريس ہرونت ملكان ہوتى رہيں ليكن البھى تك كونى وهنك كارشته بيس ملاتها - الجفى حال بي ميس امال نے اپنے کھر کے اور کا حصہ کرائے بردے دیا تھا۔جس سے آ مدنی بردھ تی تھی۔امال اسے طور پر كمريلوسم كا برنس بهي كرتي تحين .....مثلا شاي کیاب اور سموسول کے پکٹ بنا کرسٹورز مین دینا.....ا ہے گئی جھوٹے موٹے کام کر کے وہ اپنی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ کر رہی تھیں .... میں خاصی اسارٹ تھی نین نقش بھی اچھے تھے لیکن میرا رتك سانولا تفارامان كاخيال تفاكه ميري سانولي رنكت بي مير براخية كى راه مين ركاوث بن ربى بين مين ايمانبين جهتي هي بيري مت ملك تائب لا كالحى ..... مين جهتي هي جب بعي خدا كومنظور ہوگا ميرى شادى ہوجائے كى .....اوراكر الله بيس عاب كالونبيس موكى ..... بهت كالركول کی شادیاں بیس ہوتی اور وہ شادی شدہ سے اچھی زعد کی گزار رہی ہوتی ہیں ..... میرے اس خیال ے علیرہ مجی متفق محی لیکن ایک بات کا میں اعتراف كرتى مول عليزه محص سے زيادہ كذلك محى-اس كى رنكت سفيد تحى اس كفوش ملع سف

اور قد لا نبا تھا۔ اس کے بال لیے گھے آور کا لے تھے۔ جو اس کے گورے چہرے پر لہراتے بہت بھلے لگتے تھے اس کے گورے چہرے پر لہراتے بہت بھلے لگتے تھے اس کے بہت سارے رشتے آتے وظیری ایک ایک میں ایک میں اس کے دور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے وہ ہر رشتے میں میخ نکال کراہے ریجکٹ کر وہ تے تھے۔

اس دن کالج ہے گھرلوئی توامال کو بہت خوش پایا۔ جب سے امال پر ذمہ داریوں کا بڑا ہو جھ آن پڑا تھا امال کا موڈ ہر دفت آف ہی رہتا تھا۔ لیکن آج امال بہت مسرور بے حد شادال اور کمن نظر آرہی تھیں۔امال کو خوش دیکھ کر میرے اندر طمانیت پھیل گئی۔

"کیابات ہے اماں ۔۔۔کیاآج کوئی خزانیل کیا ہے آپ کو۔ "میں مسکراکر امال سے پوچھنے کی ۔

'' ہاں ایساہی سمجھ لو۔'' اماں نے بڑا نفر کی قبقہہ اتے ہوئے کہا۔

لگاتے ہوئے کہا۔ '' مجھے شریک نہیں کریں گی .....اپنی اس خوشی سرند مند ہم

کے خزانے میں۔'' ''ارے کروں گی۔۔۔۔ سو بار کروں گی۔۔۔۔ تیری شرکت کے بغیرتو کچھ بھی ہونے سے رہا۔'' اماں خوشی ہے لبریز آ واز میں بولیں۔تو میں جیرت سے ان کا چیرہ و کیمنے لگی۔اماں میری طرف جھک کرراز داری ہے بولیں۔

"ترے لیے بہت اچھارشتہ آیا ہے مینا۔"
"اچھا۔" میرے اچھے موڈ میں اضافہ ہو گیا۔
کون ہیں؟ ..... کیسے لوگ ہیں؟"
اماں ای راز داری ہے بولیں۔
"تیری خالہ ہے نازینت ....ای نے ساری بات کر لی ہے بہترین

روشده 80 ک

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



جو شادی شدہ ''ارے بجھے بھی تو بتاؤوہ خاص الخاص مہمان وی میں اچھی کون ہیں؟'' وہ اپنی آئٹسیں کول کول تھماتے یں میں گھرآیا ہوئے بولی۔ زیما فیما کیا ''مر ریر شیتر کے لیمآرے ہیں۔'' میں

''میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔'' میں نے زیادہ سینس نہیں پھیلا یا تو وہ بے اختیار مجھ سے لیٹ می۔

''ارے مینانچ کہہرہی ہے تو .....' میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ جلدی ہے بولی۔

'' اچھا اب مجھے بھی کام بتا..... تیرے سرالیوں کے لیے میں بھی پچھ کرلوں۔'' میں بے ساختہ بنس پڑی۔

''میں نے سب کرلیا ہے۔۔۔۔۔ابتم انگلی کوا کرشہیدوں میں نام شامل کرنا چاہتی ہو۔'' ہم دونوں نے ایک ساتھ قبقہد نگایا تو امال کو گویا ہمارے تیقیم نے نیند سے جگا دیا۔ وہ سیدھی کچن میں آئی اور علیزہ کو میرے ساتھ دیکھ کران کا موڈ آف ہوگیا۔علیزے نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے منہ بی امنہ میں بد بدا کرسلام کا جواب دیا اور پھر مجھے خاطب کر کے بولیں۔

''ان لوگول کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ تم نے بچھ کیا بھی ہے یانہیں؟''

ہے۔۔۔۔۔۔ لڑکے کی وہ بہنیں ہیں۔ جو شادی شدہ
ہیں۔۔۔۔۔ نہ ماں ہے نہ باپ لڑکا دوئی ہیں اچھی
پوسٹ پرکام کرتا ہے۔۔۔۔۔۔ بھی چھٹیوں ہیں گھر آیا
ہے تو بہنوں نے اس کا گھر جمانے کا فیصلہ کیا
ہے۔۔۔۔۔ وہ تھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی ہیں۔۔۔۔
زینت نے تیری نصور دکھا دی۔ تیرے کردار کی
تعریف کی۔۔۔۔۔ بس انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ تجھے
تعریف کی۔۔۔۔۔ بس انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ تجھے
تعریف کی۔۔۔۔۔ بس انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ تجھے
تعریف کی۔۔۔۔۔ باس انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ تجھے
تعریف کی۔۔۔۔۔ باس انہوں نے فیصلہ کرلیا کہ تجھے
تعریف کی۔۔۔۔ باس نے کہ ہم لڑکا دیکھ لیس۔ 'اماں نے
بھی ساتھ آرہا ہے کہ ہم لڑکا دیکھ لیس۔' اماں نے
بھی ساتھ آرہا ہے کہ ہم لڑکا دیکھ لیس۔' اماں نے
کین دیکھ میں ذرا کم سیدھی کرلوں ضبح سے بچن میں
گھڑی ہوں۔ کمراکڑ گئی ہے۔'
گھڑی ہوں۔ کمراکڑ گئی ہے۔'

میں کی میں آئی تو بہت پھیلا وا کی میں پھیل
حکا تھا۔ امال نے اپنے طور پر کچھ وشر تیار کر لی
میں لیکن ابھی بھی میرے کرنے کو بہت کام باقی
سے۔ گر میں البے چنے پڑے تھے.... جن کو
پیاز ٹماٹر ہے آ راستہ کرکے وش تیا کرنی تھی....
ووسری دیکی میں گاجریں وودھ اور چینی کے ساتھ
گل چی تھیں لیکن ابھی اس پر کھویا پھیلانا اسے
الا پیکی کا مجھار دیتا باتی تھا۔ میں دویت کم
میں باندھ کرکام میں جت کی۔ میں کام میں گن تھی
میں باندھ کرکام میں جت کی۔ میں کام میں گن تھی
کہ آ ہن کی آ واز پر چونک کر پیچھے و مکھا تو میرے
کہ آ ہن کی آ واز پر چونک کر پیچھے و مکھا تو میرے
تی تھے علیم و کھڑی مسکرار بی تھی۔ "ارے .....تم کب

" ابھی آئی ہوں۔لیکن یہ کیا....کیا کوئی خاص مہمان آرہے ہیں۔" اس نے کچن میں مجمرے پھیلاوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

کہا۔ ''ہاں۔''میں دھیرے ہے مسکرائی۔اماں آئی فراخدل نہیں کہ عام مہمانوں کے لیے اتنا بھیڑا کمڑاکردیں۔''



تو کیسے ملنے آئے گی جانم <u>سیس تو دو بن</u> میں ہوں گی۔

وہ جلدی سے بولی۔

"کیامیں دو بئ نہیں آستی۔ارے میری جان اگر تو امریکہ میں بھی ہوئی تو میں وہاں بھی ملنے آوں گی۔ دہ مجھے مگلے لگاتے ہوئے پیار سے

علیزے نے اگلے دن ہی یونیورٹی کی
دوستوں کو بتا دیا کہ میرے آزادی کے دن ختم
ہونے والے ہیں اور میں بہت جلد بیادیس
سدھارنے والی ہوں۔ سہیلیوں نے مبار کبادیں
دیں۔ جنہیں میں خوشی خوشی وصول کرتی رہی۔

اری مینا..... چائے بنا کرلا.....امجھی می تیری زینت خالد آئی ہے۔ '' نہیں آیا..... چائے کو دل نہیں کرتا۔''

ان لوگوں کے لیے جائے بنانے کی۔امال نے میری شادی شده بهنوں کواس موقع پرنہیں بلایا تھا۔ ان كا جوازية تھا كەتمبارى بېنيں اينے بچول كے مراہ آتی ہیں تو جائے کے لیے ڈیل لواز مات يكائے يوتے ہيں ....اوراس چھوٹے سے كھر ميں انٹی اُدھم کچ جاتی ہے کہ مہمانوں کا دل ہی نہیں جا ہتا كداس مج مج والے كھر ميں رشتہ كريں \_امال كے خیال سے مجھے اتفاق تہیں تھا لیکن میں حیب کر کی .... مہمانوں نے بڑے اچھے طریقے سے جائے کی لی۔اس دوران وہ مجھ سے چھوتے موٹے سوالات بھی کرتے رہے .....ا کبرزیادہ تر خاموش ر با ..... وه خود مجمی ایک سلحها هوا سنجیده نو جوان لگ رہا تھا ..... چبرے پر ایک زم سا تاثر مھیلا تھا۔ جواس کے مردانہ وقار میں اضافہ کررہا تھا۔وہ لوگ رخصت ہوئے امال کوانہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایک دو دن میں انہیں جواب سے مطلع كرين كي يراسي المال برى خوش تحيين ..... البيس سو فصد امید می که اس بار بدرشته طے موجائے گا۔ البيس اكبربهي داماد كے طور يربہت بسندآيا تھا۔اور وہ بار بار کہدرہی تھیں ویکھ لیٹا میتا.....ا کبرتیرے سارے بہنوئیوں سے اچھا ثابت ہوگا۔

میں شر ما جاتی .....علیز ہے بھی مجھے اکبر کے حوالے سے چھیٹر رہی تھی۔اماں کی بات دوسری تھی لیکن علیز ہے سے تو میں بہت فری تھی۔سو جب اس نے بنس کرکہا۔

"منا .....ا كبرجيها شوہر يا كرتو تو آسانوں طرح خ ميں اڑنے كے كى ..... تيرے بيرز مين پرنبيں كليں اور خوج كے اور جب ميں تم سے طنے آؤں كى تو تو نوكر سے بوليں۔ كے كى كہ كون عليز ہے؟ جاؤاس ہے كہدو وكہ ميں اور اپنے مياں كے ساتھ معروف ہوں۔ ميں كھل كھلاكر جنتے ہوئے يولى۔ '' میں نے سو ہار سمجھایا تھا کہ اس لڑکی ہے دوسی ختم کر دے ۔۔۔۔۔ یہ مجھے تباہ کر دے گی۔ پر تو نے میری ایک نہ مانی۔ دیکھ لیا۔۔۔میری چھٹی حس کچھ غلط نہیں کہدری تھی۔''

امال میں نے جیرت سے امال کی طرف ویکھتے ہوئے جواب دیا۔

'' اس میں علیز نے کا کیا قصور ہے ۔۔۔۔۔ اس نے تو انہیں نہیں کہا تھا کہ مینا کوچھوڑ کر مجھے پہند کریں ۔''

امال میری بات پر توجہ دیے بغیر رونے لگیں ..... وہ زارہ قطار رو رہی تھیں۔ آسو کی آبثاری طرح ان کے گالوں پرگررہے تھے۔ مجھے امال کا رونا بہت تکیف دے رہا تھا۔ جب خواب تو بندے کو بہت تکیف ہوتی ہے۔ تو بندے کو بہت تکیف ہوتی ہے۔ خواب قریب تو بندے کو بہت تکیف ہوتی ہے۔ خواب تو میرے بھی ٹوٹے کا دکھ نہ تھا۔ مجھے تو مال کے خواب ٹوٹے کا دکھ تھا۔ انہوں نے تو اکبرکوا پنا داماد مجھے کو اس کے خواب تو انہوں نے تو اکبرکوا پنا داماد مجھے کا دکھ تھا۔ انہوں نے تو اکبرکوا پنا داماد مجھے کی میں تو اب اس کو بھی ہو جائے گا۔ میرا کیا تھا۔ میں تو اب اس کھیل کی عادی ہو بھی تھی۔ میں نے تھک کر سوچا اورا مال کو بہلانے گا۔

''امال .....نصیب سے زیادہ کی کو پھونہیں ملتا اگر علیزہ نہ آتی تو کوئی اور وجہ بن جاتی .....کین یہ رشتہ طے نہ ہوتا۔ کیوں کہ یہ میر سے نصیب میں نہیں تھا۔''

اماں آنسو پونچھ کرہٹ دھری ہے بولیں۔
'' تو مچھ بھی کے .... میں تو بہی کہوں گی یہ
رشتہ علیزہ کی وجہ ہے نہیں ہوا....اب بھی وقت
ہے مینا....اس لڑکی ہے دوی ختم کردے۔'
اچھااماں ....ختم کردوں گی۔ پر آپ تو خود کو
سنیمالیں نا ..... پلیز اماں ....ساری دنیااس اکبر

زینت خالہ کی آ واز بچھی بچھی سی تھی .... میں نے چائے کا پانی چو گھے پر رکھ ویالیکن میرا سارا جسم کان بن کر امال اور زینت خالہ کی باتیں سن رہا تھا۔زینت خالہ پوچھر ہی تھیں۔

آپ ..... جب وہ لوگ اس وقت رشتے کے لیے آئے تو مینا کی کوئی دوست بھی یہاں تھی۔؟
ہاں ..... وہ دم چھلی تو ہر وقت مینا کے ساتھ چیکی رہتی ہے۔ اس دن بھی یہاں تھی ..... ' اماں کی آوازی اور بے زاری تھی۔ جہاں اس کے آکر پر بجھے جبرت ہوئی وہاں اماں بھی جبرا تکی ہے۔ پولیں۔

" کیکن زینت ....اس لڑکی کا یہاں کیا ذکر ہے؟"

سارا مئلہ تو اس لڑکی کا ہی ہے.....اگر وہ نہ ہوتی تو مینا کارشتہ طے یا جاتا۔''

کک .....کیا مطلب " امال کی آواز میں اندیشے لرزر ہے تھے۔

'' مطلب سے ہے کہ ۔۔۔۔۔اکبرنے اس دوسری لڑکی کو پہند کر لیا ہے ۔۔۔۔۔ بہنیں بے چاریاں تو بڑی شرمندہ ہور ہی تھیں ۔۔۔۔۔کین وہ بھی کیا کریں۔۔۔۔ جبلڑ کے نے ہی راستہ بدل لیا۔'' میرا تو جی دھک ہے رہ گیا۔

لیکن امال پر کیا گزری ..... بیاتو میں کچن میں بیشے بیٹے بتا علی تھی .....کننی دیر تک امال کی آ واز ہی نہیں آئی ..... میں گھبرا گئی ..... مجھے امال کی فکر ہونے لگی میں تیزی ہے کچن سے باہرآ کر صحن میں آگئی۔

امال .....امال آپٹھیک تو ہیں نال .....؟'' میں نے مم مم .... ہے دم سی بیٹھی امال کوجھنجھوڑتے ہوئے کہا۔امال نے ایک تیز نظر مجھ پر ڈالی اور غصے ہے بولیں۔ نائے کے مرعول نے ایک بیٹ س کر دی شایدا کبراورعلیزہ کے تسمت کے ستارے ملتے تھے ۔اس کیے وہ اے خدانے میرے کھر بھیج دیا اور اكبرنے اے پسند كرليا۔ ميرے دل ميں عليز ہ كے کیے کچھ مبیں تھا .... میں تھی ہی الی لڑ کی .... میرے دل میں کسی کے لصبے کوئی منفی جذبہ پیدائمیں مواتفا\_ میں ہر بات کو شبت انداز میں لیتی تھی. اورعلیز و کے لیے تو میرے دل میں کوئی غلط بات آ ای نہیں عتی تھی کہ بچین سے لے کراب تک ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اینے دکھ سکھ شیئر کے تھے۔اب وہ میرے ساتھ کھا کیے بڑا کر علی تھی۔ کیکن جب امال کو پتا چلا تو امال نے طوفان کھڑا کر دیا۔علیزہ کو گوس گوس کر وہ تھک لنيس - بچھے بھی ساتھ ر گيد ڈالا۔ مجھے اس بات كى يرواه جيس تھي كه انہوں نے بچھے برا بھلا كهه والا ، پر داه تھی تو اس بات کی کہ نہیں اماں کی طبیعت پھر ے خراب نہ ہو جائے۔ کچھ دن تو اماں ای یات کے زیراثر رہیں.....بھی علیز ہ کے خلاف بولتی بھی مجھے طعنے تشنے دیتی ..... بھی کھانے پینے پر غصہ تکالتی اور کھے بھی کھانے سے انکار کر دیتیں میں منت ساجت کر کے انہیں کھانا کھلاتی وودھ کا گلاس ان کے ہونوں سے لگا کر اہیں زبردی یلانی ۔ آہتہ آہتہ ان کی حالت نارل ہونے لی۔اس ون بوے وتوں بعد علیزہ کا بح آئی ۔ میں اماں کی بیاری میں ایسی الجھی تھی کہ مجھے اس ہے بات کرنے کا خیال تک نہیں آیا۔علیزہ جیسے ى ميرے سامنے آئی۔ بس بے تالی سے اے م الكات موت بولى-د کیسی ہوعلیز ہ؟"آج اتنے دنوں بعد ہماری جواب دیا۔ "اور سنا ہے کسی اکبرنای لڑکے ہے اس کی ملاقات ہورہی ہے۔" کا موں "نمی زلق دیا۔ اکبر کے علیزہ میری پیچر سے اچھی طرح واتف تھی۔

يرحم توجيس مولى ...." اليكن امال كوئى جواب ديه بغير مينه موژ كرليث كنين أن كى سكيال اب بھي جاري سين اس دوران خالدز ببنت حیکے ہے اٹھ کر چکی گئی تھیں ..... میں تھے تھلے قدموں سے کون کے باتی کام حتم كرنے كے ليے اٹھ كئ كى۔

شام کوامال کوتیز بخارآ گیا۔ بخارا تنا تیز کہوہ ہذیان بول رہی تھیں۔میرے تو ہاتھ یاؤں پھول محتے میں نے اپنے بھائی سعید کوجلدی سے محلے کے ڈاکٹر کے پیچھے دوڑایا۔ڈاکٹرنے ان کا چیک اپ کیااورووائیاں دیں۔ میں امال کی پٹی ہے لگی میتی کی تھی۔امال کچھودن خاصی بیارر ہیں میں نے کا بج سے چند دین کی چھٹی کی اور دن رات امال کی خدمت بیں لکی رہی چو تھےدن اماں کا بخار ٹوٹ گیا کین وہ اتن کمزور ہو چکی تھیں کہ جیاریائی ہے اٹھنا بھی ان کے لیے محال تھا .... میر یے کا بچ کا بہت برج مور با تقا ..... امال كمز ورضر ور تعيس كيكن اب تھیک میں ۔۔۔۔ میں نے اپنی ایک شادی شدہ بہن کواُن کی خدمت کے لیے بلایا تھااورخود کئی دن کی غیرحاضری کے بعد کا مج چلی تی۔

كالح ميں سارى كوليكر ميرے ارد كرد جمع مو كنيں \_سب كومعلوم تفاميري غيرحاضري كاسب امال کی بیاری ہے۔ موسب ان کے بارے میں يو حصے لكيس ليكن مجھے جيرت ہوئي ان ميس عليز ولمبيس مى ....من نے بے اختیار یو چھا۔

"عليره كهال ب؟" كيا ده آج كالج تبيل

" وہ تو خود کی دن سے نہیں آ رہی " حنا نے

شفاف ہے، بالکل کی شخصے کی طرح۔'' میں نے مسکرا کراہے اپنے بازؤں میں سمیٹ لیا ۔۔۔۔۔ اور تھوڑی دہر کے بعد ہم دونوں پہلے کی طرح ایسے باتوں میں مگن ہو گئے۔ جیسے پہلے ہوتے تھے۔لگتا نہ تھا ہمارے درمیان کوئی انو کھا سا

علیزہ کی شادی ہوگئی۔ میں جا ہتے ہوئے بھی شادی میں شرکت نہ کرسکی کہ ان دنوں اماں کی طبعیت پھر سے خراب ہوگئی تھی ....علیزہ کا شادی کا گفٹ میں نے اپنی کولیگ حتا کے ہاتھ اسے بھوا دیا تھا۔ اماں کو مزید تکلیف نہ پہنچاس خیال ہے میں انہیں بتایا نہ اپنی میں انہیں بتایا ضادات کے بارے میں انہیں بتایا حالانکہ میں اماں گفٹ کے بارے میں انہیں بتایا حالانکہ میں اماں کے چھوٹی می چھوٹی بات شیئر کرتی تھی۔

شادی کے فورابعد علیزہ دوئی چلی کئی تھی۔ کچھ عرصے ہم ایک دوسرے کوفون اور ایس ایم ایس کرتے رہے۔ پھر بعد میں میرے مختلف مسائل کی وجہ سے سے سالملہ بھی حتم ہو کیا۔ ان ونوں کھر میں چھوتے موتے پراہمر چل رہے تھے.... دونول مچھوٹے بھائیوں کو توجہ دینا ضروری ہو گیا تفا .... ان كالعليمي ريكارو بهي اجماعيس جا ربا تعا ..... من نے البیس اجھے اسکولوں میں ڈالا اور پھر الہیں پڑھانے کی ذمہ داری بھی اے سراتھا لى - امال كى خراب صحت كى بنا كركمركى ذ مدداريان بھی نبھائی تھیں۔ جاب کا بھی پو جھ تھا .....اماں کی تنا داري ان كا خيال ركهنا غرض ميں يجھ اليي كھن چکر بی کہ مجھے ذرائجی فرصت نہیں ملتی تھی کہ میں کسی ے کوئی بھی رابطہ رکھتی اورشاید علیزہ بھی اپنی نی زندگی میں من مولی می اس لیے اس کی طرف ہے بھی خاموثی تھی۔ اس کے اُسے حیرت تو نہیں ہوئی لیکن وہ بھھ سے نظری نہیں ملا یا رہی تھی۔ باقی کوئیگز اس سے اس کی منتقی اورا کبر کے بارے میں پوچھر ہی تھی۔اصلی بات کا توان کوئلم ہی نہ تھا۔
بات کا توان کوئلم ہی نہ تھا۔

میں خالی پیریڈ میں کالج کے پچھلے لان میں آئی تومیرے پیچھے پیچھے علیزہ بھی آئی۔

"منا .....تم مجھے تاراض ہونا؟" وہ چھوٹے "ی بولی اس کے چہرے پرشرمندگی پھیلی تھی۔

" جہیں .... میں کس بات پر ناراض ہوں گی تم سے بھلا۔ "میں نے اُسے جواب دیا تو وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے زندھی آ واز میں بولی" مجھے معاف کردومینا۔ "

"ارے میں نے آئے بڑھ کراہے بے اختیار ملے لگایا۔

ہم دونوں کارشتہ کیا ایسا ہے۔ جس بیں معانی اللی کی تنجائش ہو۔ وہ تعرائی آ واز میں ہوئی۔''
مینا ۔۔۔۔۔ میں اکبر ہے شادی بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی ۔ جانے وہ کیے میرے گھر تک پہنچ کئے سے میرے گھر تک پہنچ کئے سے میرے کے کوئی رشتہ پہند نہیں آتا تھا۔۔۔۔ وہ اس رشیتے پرریچھ کئیں۔بطور داماد آتا تھا۔۔۔۔ وہ اس رشیتے پرریچھ کئیں۔بطور داماد اکبرانہیں بہت پہندا یا تھا۔

اور پھردوئ كا جارم .....بس ميرے لا كھنال تال كرنے كے باجود انہوں نے بيرشته منظور كر ليا۔"

" دیموعلیزہ۔" میں نے رسان سے اسے
سمجھاتے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں کردشتے آسانوں
پر بنتے ہیں۔ تو تمہارا اور اکبر کا جوڑ بھی خدانے
آسانوں میں بنایا تھا۔ بجھے نہم سے کوئی گلہ ہے نہنا
رافعتی۔" وہ میرے کلے لگ کر بے اختیار رودی
تھی۔

" بيناتم كتني اليمي مو-تهارا دل كتنا صاف و

-Enc <del>سارا کالج دلبن کی طرح سج عیا تھا۔ پرسپ</del>ل صاحبہ کی نظروں میں میرے کیے ستائش اور منہ پر تعریفی کلمات تھے.....وقت مقررہ پر طالبات اور ان کے عزیز وا قارب آنے شروع ہو گئے۔ پچھ در میں کالج کا ہال لوگوں سے بھر گیا ..... تھوڑی در میں مہمان خصوصی بھی آ گئے .....حنا کا چیج کہنا تھاان کی عمر بھی خاصی کم تھی اور وہ لمبے تڑ نگے پٹھانوں جیسے حسن کے جامل تھے....انہوں نے سادہ ی میض شلوار پہن رھی تھی۔ پیروں میں جارسدہ ز مانے کی چیل تھی۔ ہنتا مسکراتا چہرہ کیے وہ اینے مخصوص صوفے پر بیٹھ گئے ..... برگیل صاحبہ اور ہم تمام تیجر ان کے استقبال کے لیے کھڑی تھیں۔انہوں نے ایک اچلتی نظر ہم سب پر ڈالی۔ تقریری مقابلہ شروع ہوا۔اس مقایلے میں کالج کی کوئی نیچروغیرہ حصہ مہیں لے علی تھی ۔ لڑ کیوں نے اس مقابلے میں جوش وخروش ہے حصہ لیا ..... ہرایک لڑگی کی تقریر پرخوش اور مدل تھی.....انعامات بھی مہمان خصوصی کے ہاتھوں دیے گئے۔آخر میں انہوں نے ایک چھوٹی ی تقریر کی کہ اس طرح کی سر کرمیاں ہر تعلیمی ادارے میں ہوئی جاہے کہ غیر تعليمي سركرميال طالب علمول يربهت الجهااثر ذالتي ہیں۔اس سے زندگی روال دوال رہتی ہے۔وغیرہ وغیرہ! مہمان خصوصی اور ان کے ساتھ آئے مہمانوں کے لیے ہم نے عشائیہ کابندوبست کررکھا تھا۔.... ہاں میں بیہ بتانا محول می کہ جہا تگیرنے مارے کا عج کے لیے اچھا خاصا بدیوعنایت کیا تھا۔ جس نے ماری برگل کے چرے برمسراہوں کے پھول سجا دیے تھے اور وہ بڑھ بڑھ کران کی خاطر مدارت کررہی تھیں .....عشائیہ کے دوران ہم ٹیچرز بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔وہیں پرکسل

وہ بتار ہی تھی۔ ''موصوف الکیٹن بھی جیت چکے ہیں۔۔۔۔ان کے وزیر بننے کے بہت چانسز ہیں۔۔۔۔سب لوگ جیران ہیں کہ اس جھوٹی اتنے میں انہوں نے اتنی ترقیاں کرلیں۔''

بابا ..... بیر کرسیال یہاں رکھ دو۔' میں نے اس کی بات نی ان نی کرتے ہوئے چوکیدار بابا سے کہا۔ جنا بہت باتونی تھی ..... ہمیشہ کچھ نہ کچھ اور کام سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن میں تو کام سے تو اس کی جان جاتی تھی۔ لیکن میں تو کام کے بارے میں بہت پھر تیلی تھی۔ لیکن میں تو میں وہاں جان مارا کرتی تھی۔ پرتیل صاحبہ نے میری وہاں جان مارا کرتی تھی۔ پرتیل صاحبہ نے میری اس کوالٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے آج کے تمام انتظامات کا انتجارج بنایا تھا اور میری ساری توجہ اسے کام پرتھی۔ اسے کام پرتھی۔ اسے کام پرتھی۔ میری زیر تحمرانی تمام انتظامات احسن طریقے میری میری زیر تحمرانی تمام انتظامات احسن طریقے میری میری زیر تحمرانی تمام انتظامات احسن طریقے

دوشيزه

W.PAKSOCIETY.COM

میں دیکھ رہے تھے اور ان کی آٹکھیں ایسے چک رہی تھیں جیسے ستارے جبک رہے ہول ..... خدا نے میری مشکل آسان کی..... اور ہاری ایک لیلچرارمِس تجمه چکن روسٹ کی ڈش اٹھا کر اُن کی طرف آئی اوران ہے استدعا کرنے لکیس کہوہ اس میں ہے کچھ لے لیں۔ان کی توجہ مجھ سے ہث کر ان کی طرف ہوگئے۔ میں اپنی کولیگرز کی طرف بڑھ مجئی۔ کیکن میں نے اسلیج پر بھی محسوس کیا تھا کہ جہانگیرخان کی نظریں مجھ پرجی ہیں....سارے مشکشن میں جہاں جہاں بھی جاتی ان کی نظریں میرا طواف کرنی رہتیں ..... میں اندر ہی اندرخوف ز دہ ی ہوگئ تھی۔خداان برے لوگوں سے بیائے اِن کی نظروں میں آناسراسر کھائے کا سودا ہوتا ہے کہ عورت تو ان کے نزویک نشو پیرجلنی حیثیت رکھتی ہے کہ برت کر ڈسٹ بن میں بھینک دیا۔ میں اندر ې اندر کانپ رې کلی ..... وکفر تجی مجھے اس سوچ پر

صاحبہ نے ہمارا بھی ان سے تعارف کروایا۔ میری
باری آئی تو پرنہل صاحبہ نے کہا۔ '' یہ مینا ہے۔''
میرے کالی کی سب سے مختی لڑک آج کے تنگشن
کی ساری تیاری اس نے کی ہے۔
شوخ می نظریں مجھ پرڈالتے ہوئے ہوئے ہوں
آپ ہیں مینا ہیں ۔۔۔ تو اتی خاموش کیوں
ہیں مسرائی لیکن خاموش رہی ۔۔۔ بیل میں جائے کا کی لے کے کہاں ہے میرے
کھڑی تھی۔سارے لوگ کروپ بنا کرخوش گیوں
میں مصروف تے ۔۔۔ وہ جانے کہاں سے میرے
میں مصروف تے ۔۔۔ وہ جانے کہاں سے میرے
قریب آگئے۔۔
آپ میہاں اکیلی کھڑی ہیں۔۔۔۔ آپ میہاں اکیلی کھڑی ہیں۔۔۔۔ فود کے ہی کہاں ہے میرے
اور ۔۔۔ آپ میہاں اکیلی کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ فود کے ہی کہاں کے رکھا ہے۔ اور ۔۔۔ آپ میہاں اکیلی کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔ کھڑی ہیں۔۔۔۔



# College Bright Const

میں تھبرا گئی ..... وہ سیدھے میری آ تھوں .

وُردانہ نوشین خان کی پانچویں کتاب "ریگ مائی" افسانوی مجموعہ جھپ کرآ گیا ہے۔ "ریگ مائی" 29 افسانوں کی جبکتی دکمتی مالاً جس کا ہر موتی چشم جیرت گشا ہے۔آپ کی تنہا مجدوب راتوں، خاموش دو پہروں اور ذوتی مطالعہ کی بہترین دوست ہے۔ سوچ کا در کھو لنے والی کتاب" ریگ مائی"

#### كتاب ملنه كايتا: الحمدة بلي كيشنز \_ لا مور

فن: 04237231490/37310944

امیر کھرانے ہے میراتعلق ہے..... مجھیں خوبی ہی کیا ہے بس شاید وہ یوں ہی نظر باز سے بندے مول کے۔ میں نے خود کومطمئن کیا اور باقی کے كاموں ميں لگ كئ-

نكفن كوكافى دن بيت مجيئے تھے۔كافى دنوں تك اس منكفن كى باز وكشت كالح كے دور يوار سے سناني دين ربي هي - بعد مين بيموضوع برانا موكيا-جہانگیرخان کی نظریں یاد کر کے میں چندون اپ سیٹ رہی بعد میں خود ہی اپنی سوج پرشرمندہ ہوگئی اوراييخ مسائل مين اليي ووب كرره كي كه بريات بھول کئی۔اماں کی بیاری طویل ہوئی جارہی تھی سیج مجعه الحدكم كم كاكام بهي ويكهنا يرتا تقار بها ئيول كي تیاری ان کو تاشتاوغیره کرا نا بھی میری ذ مدداری تھی ۔امال کو ناشتا کرانا اور ان کے لیے پر بیزی کھانا بنانا بھی میری و مدواری تھی۔ سوجلدی جلدی کرتے ہوئے بچھے کالج جانے میں در ہوجاتی۔ بیتیسراون تفاجب میں کا بج کے لیے معمل لیٹ ہورہی تھی ۔اس دن بھی میں خاصی لیٹ ہو گئی تھی۔میرے جاتے ہی خالہ نے مجھے پیغام دیا کہ برگس صاحبہ نے مہیں ورابلایا ہے! میرے سینے چھوٹے لگے۔ برسل صاحبه اكرا يحفيكام برسرامتي تحيس توغلطيول ير بندے کو لناز بھی دیتی تھیں۔ میں نے ابھی تک البيس نيهموقع تبيس ديانتها كهليكن شايداب بيهموقع ان کے ہاتھ آیا تھا۔ میں جل تو جلال تو کا ورد کرنی أن كة فس كى طرف جانے كلى ولين جب ميں بعاری پردہ اٹھا کران کے آفس میں صی تو اُن کو

آؤ ..... منا .... وہال دروازے میں کیول

ہیں تو ..... ''اپنے دونوں ہاتھ آیک دوسرے میں پھناتے ہوئے میں ڈک ڈک کر بولی۔ ارے ..... توتم سے وضاحت میں نے ماتلی ہے۔ تم کیا جھتی ہو میں نے مہیں اس لیے بلایا ہے كيم ليث آري مو-"مين نامجى سے مجھ بولے بنا ان كى طرف دىكىنے لكى۔

"ارے تبیں مینا..... بات سیبیں..... بات تو

دوسری ہے۔ بالکل انو تھی اورنٹی بات۔' مند

میں نے جرت سے الہیں ویکھا۔ ان کا چہرہ د بے د بے جوش سے تمتمار ہا تھا..... پرکسل صاحبہ ہمیشہ ہم تمام نیچرز ہے ایک فاصلے پر رہ کر بات كرتين تفيل ..... مين في أنهين اتنا فريستكي بات كرتے ہوئے بھى تہيں ديكھا تھا۔ اور پھران كا انداز ..... مجھے چرت میں بتلا کررہاتھا۔

" تم بينھو مينا..... وہ اينے سامنے والي کري م بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولیں۔

"ميري مجه مي ليس آتاكه مي اس بات كا سراکبال سے شروع کروں .... میری تو سمجھ میں و المارية

يالله خرااب تومس يح في محراكي -ابايي بھی کیا بات می کہ میڈم کہ بیس یا رہی میں۔کیا میرے متعلق کسی نے انہیں کچھ غلط بتایا ہے۔ مجھے متم مم كروم محير نے لكے ليكن جب ميذم نے مجھے وہ بات بتائی تو میرے چودہ طبق روش ہو کئے۔میرے تو حواس ساتھ چھوڑنے کھے۔ اتی بري بات مجهم منهيس مورى مى اورندى مجهان كى كى بات كالفين آريا تفا .....ميدم بجهر وهيم ليح من معبر معبر كريتاري ميس-جدس بربر رود و درامسل میم آج میں پر ایٹ ہوگئی۔۔۔۔۔ " رات کو مجھے اچا تک جہاتگیر خان کا قواد اور میں میں اس میری والدہ بیار بینے کی آیا۔۔۔۔۔ وہ درامسل میری والدہ بیار بینے کی آیا۔۔۔۔۔وہ بھے۔۔ " " رات کو مجمع اجا تک جہاتگیر خان کا فون

SOCIETY

''میں ہکلا کر ہولی۔ ''ہاں وہ تمہارے گھر کے بارے میں ہوچھ رہے تھے۔۔۔۔۔وہ تمہارے گھر آ کرتمہیں پر پوز کرنا جا ہے ہیں۔''

''میڈم کی بات پر میں بری طرح حواس باختہ ہوگئی۔ گننی دہر تک تو مجھ سے بولائی نہیں گیا۔ بوری مشکل سے میں نے خود کو بولنے پر آ مادہ کیا اور زُک رُک کر ..... پریشان ہوکر کہنے گئی۔

''میم ……آپ نے بتایاتہیں کہ میں مُدل کلا س بھی نہیں لوئر کلاس ہوں ……اور میرے اتنے مسئلے مسائل ہیں ……اور پھر میں شکل وصورت میں بھی ان کے پاسٹ نہیں ……غرض ہر لحاظ ہے یہ ایک بے جوڑ رشتہ ہے۔آپ کوانہیں سمجھانا جا ہے تھانامیم۔''

نے تہادے بارے بین ساری حقیقت آئیں کھل نے تہادے بارے بین ساری حقیقت آئیں کھل کر بتا دی .....کین جو بچے تھا وہ بھی بتادیا کہتم بے صدا بمان دار ..... کچی اور اسٹرا نگ لڑی ہو۔ والدی وقات کے بعد جینے تم نے سارے کھر کوسنجالا ..... بیار والدہ کی خدمت کی اور ساتھ جاب کی ساری قدمہ داریاں نبھا ئیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور مثل وصورت کے بارے میں بھی کیا تبعرہ کرتی مین اس لیے کہ وہ تہہیں دکھے کر پند کر چکے مین ۔اور تم اپنے بارے میں جانے کیوں احساس مین ۔اور تم اپنے بارے میں جانے کیوں احساس کمتری میں جتلا ہو ..... جب کہتم جیسی تمکین حسن کمتری میں جتلا ہو ..... جب کہتم جیسی تمکین حسن کر کھنے والی لڑی تو پورے کالے میں بھی کوئی اور نہیں کرکھنے کے بعد دوبارہ و کھنے کی خواہش ضرور کرتا ہے۔ '

وه فطرة المجي عورت هي اور مجص تو

میں تھی .... جہانگیر خان جیسے مرد کا ساتھ تو یقینا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے لیکن میں خود کیا تھی۔ بالکل ای طرح اپنے بارے میں سوچتے ہوئے میری سوچوں کو ہر یک لگ گئی .... اتنے بڑے گھرانے میں فٹ ہوسکوں گی۔ پرٹیل صاحبہ بڑے خور سے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ رہی تھیں۔ مجھے الجھا الجھا ورخاموش دیکھ کر بولیں۔

'' بینا .....قسمت بار بار در وازے پر دستک نہیں دیتی دیکھو .....اپ کان بند مت کر و .....اور پہلی دستک پراپ دل کا در واز ہ اس انتہائی نائس بندے کے لیے کھول دو ..... ورنہ پچھتاؤگی اور بری طرح بچھتاؤگی اور سنو۔'' جب بیں ان کے آفس ہے نگلنے گئی تو انہوں نے بچھے پکارتے ہوئے کہا۔ '' اس بارے بیں انجی کی سے بچھ مت

" اس بارے میں ابھی کی سے پچھ مت کہنا.....تم بھی اپنی زبان بند رکھو میں بھی اپنی زبان بندرکھوں گی کیوں کہ دوست دشمن کا پتانہیں چلتا....معلوم ہی نہیں ہوتا۔"

احسائمندی ہے میری آئھوں میں آنسو آگئے۔میڈم اس دقت جھے اپنی ایک مخلص بردی بہن جیسی لگ رہی تھیں۔ ہاہر نگلتے دقت میں نے سے کرکہا

بهت پیند کرتی تھی....لیکن میں مجیب شش و پیج

SOCIETY

کو مجھ میں تیں آ رہاتھا۔ جب یقین آیا تو ان کی شاوی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔۔۔۔ ان کی ساری بیاریاں جیسے بھر کر کے اڑکئیں۔ وہ جلدی ساری بیاریاں جیسے بھر کر کے اڑکئیں۔ وہ جلدی سے پکن میں آگئیں۔اور بھائی کو چیزوں کی آیک لبی کی اسٹ پکڑا دی۔۔۔۔ مجھے تو اماں پر جیرت ہو رہی تھی۔ گئا ہی نہیں تھا وہ بھی بیار تھیں۔ وہ تو سارے کام ایسے پھرتی سے کررزی تھیں۔ جیسے ان سارے کام ایسے پھرتی سے کررزی تھیں۔ جیسے ان سارے کام ایسے پھرتی ہے کررزی تھیں۔ جیسے ان سارے کام ایسے پھرتی ہے گئی ہو۔ مجھے تو وہ کی جھرکر نے نہیں و بردی تھی۔

'' تم ممرہ صاف کرہ اور پھر اپنے کپڑے استری کرلو۔ نہادھولو تیار ہوجاؤ.....بس آج تمہارا یبی کام ہے۔

میں نے میرون رنگ کا سوٹ پہن لیا۔ جس رہائی کی کڑھا گئی تھی ..... میں نے امال کے لاکھ کہنے کے باوجود ہلکا سامیک اپ کیا جونہ ہونے کے برابر تھا۔ وقت مقررہ پر وہ لوگ آگئے۔ ایک عام می کار میں جہا نگیر کے ساتھ ان کی بردی بہن تھیں ..... بھرے بھرے جسم کی ایک سوبری خاتون جنہوں نے ایک بردی شال سے خود کوڈ ھانے رکھا تھا۔ میں وھک وھک کرتا ول لیے بچن میں تھی۔ جب کہ مال نے آئیس ہاتھوں میں لیا اور بردی شرمندگی سے اماں انہیں ہمرہی تھیں کہ اُن کے شرمندگی سے اماں انہیں کہہرہی تھیں کہ اُن کے شہیں جہاں ان کو بھایا جا سکے۔ جھے بچن میں ان کے شہیں جہاں ان کو بھایا جا سکے۔ جھے بچن میں ان کے شہیں جہاں ان کو بھایا جا سکے۔ جھے بچن میں ان کی جگہر نمیں وہ نہیں صاف سائی دے رہی تھیں۔ جواب میں وہ باتھیں سردی تھیں۔ جواب میں وہ خاتون بردی خری ہے کہہرہی تھیں۔

"فاله جان اگر بنده میکه خرید نے دکان میں جاتا ہے تو دکان میں جاتا ہے تو دکان پندنہیں کرتا ..... وہ چیزخرید کرآتا ہے ، ہے اور ہم خدانخواستہ کوئی چیزخرید نے نہیں آئے ، بلکہ بدی محبت سے اور عزت سے آپ کی بین کو

اپنانے آئے ہیں۔' اماں پر جوش انداز میں کہدر ہی تھیں۔ ''میری بنی میں بہت گن ہیں۔۔۔۔اہے اپنا کرآپ کو بھی ملال نہیں ہوگا۔۔۔۔ وہ آپ کی تمام امیدوں پر پورا اُنزے گی۔'' اس خاتون کی بے قرار آ واز میرے کا نوں سے تکرائی۔

الله ..... خالہ جان .... بلایئے نا اُسے.... میں تواہے دیکھنے کے لیے بے چین ہور ہی ہوں۔ اماں نے کچن کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دی۔

مینا پہلے آکرمہمانوں سے ل کو ...... چائے بعد
میں لے آنا۔ میری ہھیلیاں پینے سے بھیگ
میں .... ول اتن زورزور سے دھر کر رہاتھا کہ
مجھےلگ رہاتھا کہ دھر ک دھر ک کے بے حال نہ
موجائے لیکن جائے بنا بھی چارہ نہ تھا۔ دل ہی دل
میں آیت الکری پڑھتے ہوئے میں کرے میں
جل آئی۔ بالکل سامنے جہا گیر خان اپنی چسکی
آئی موں میں شوق کی ونیابائے مجھے یک ٹک و کھ
رہاتھا۔ اس نے آج بھی پٹھانوں جیسی شلوار میش
اور ساتھ میچینگ واسکٹ بہنی تھی .... اور سادہ سے
اور ساتھ میچینگ واسکٹ بہنی تھی .... اور سادہ سے
مربین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے کئی ہو
میں بین لیک کراٹھیں اور مجھے گلے لگا کر میرے گئی ہو
میں بیٹھاتے ہوئے کہا۔

ماشاء الله ..... ماشاء الله ..... مجھے تو تع تھی جہاتگیر کی پہند خاص ہی ہوگی۔شرم نے میرے ہونٹوں پرتفل لگار کھا تھا۔ اور میں خود میں بات کرنے کی بالکل بھی ہمت نہیں کر پار ہی تھی وہ خاتون ہی مجھے سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولیں۔ میں جہاتگیر کی یوی بہن ہوں ..... یہ مجھے آپا تقی .....ایک ایک کام کے لیے گی توکر تھے ..... کے

چوڑے پورچ میں قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں اور جس

بیڈروم میں مجھے لے جایا گیا۔ وہاں تو مجھ پرتج کی خوبصورت ڈبل بیڈ ..... ایسے قالین جن پر پیرھنس

خوبصورت ڈبل بیڈ ..... ایسے قالین جن پر پیرھنس

جاتے تھے اور اوپر سے کمرے کی آرائش و

زیبائش ..... مجھے خدا نے توا تنا نواز ا ہے .... میرے

مبر کا خدا نے اتنا زبردست انعام دیا ہے۔ مارے

شکر کے میری آ تھوں میں آ نسوآ گئے میرا دل چاہ

شکر کے میری آ تھوں میں آ نسوآ گئے میرا دل چاہ

سجد سے میں گر جاؤں اور آ نسوؤں کے دریا بہا دوں

سجد سے میں گر جاؤں اور آ نسوؤں کے دریا بہا دوں

سے جرا ہوا تھا اور ایسامکن نہ تھا۔ میں اسے خیالوں

میں اماں کونی طب کرے کہ رہی تھی۔

. ''امال تم خواہ مخواہ میرے لیے فکر مند ہور ہی تھی ، دیکھوتو .....خدانے میرے لیے کتنا بڑاانعام رکھا تھا۔اس کیے تو اگبرہے میری شادی ہیں ہو تکی تھی۔ پھر میں ول ہی ول میں خدا کو مخاطب کر کے کہہرہی تھی ،الٹدتونے بہت نوازاہے....بساب ایک احبان کر دینا کہ مجھے ایک اچھے انسان کا ساتھ دے دینا۔ جہانگیرخان کومیرے لیے ایک بهترين شوہر ثابت كردينا۔ جب مجھے تنہائی نصيب ہوئی تو میں اللہ کے حضور حدے میں کر کئی اور ابھی میں شکرانے کے تقل پڑھ کر فارع ہوئی تھی کہ جہا تلیرخان کرے میں داخل ہوئے صد محکر کہ میں فارغ ہو کر بیٹر پر دلہن کے انداز میں بیٹھی تھی ۔۔۔۔۔ انہوں نے کھالس کراہے آنے کاعندید دیا۔ پھر میرے قریب بیٹھ کر دھیرے سے ایک خوبصورت الکوشی میری انگلی میں ڈالتے ہوئے بولے۔ مینا.....همهیں منه دکھائی کا تخفه دینا ضروری تھا ورنہ جب میں اس مقصد کے لیے بازار کیا تو بھے

کہتا ہے تم بھی آپا کہنا۔ میں دوبی میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ یہ تو میں خاص اس کا رشتہ کرانے اس کی درخواست پر آئی ہوں ....اس سے پہلے میں کئی باراس مقصد کے لیے آئی کہاس کا گھر بساسکوں لیکن اسے کوئی لڑکی پہندہی نہیں آتی محرب اسکوں لیکن اسے کوئی لڑکی پہندہی نہیں آتی محرب اسکوں کی اس کے دل کو بھر اس کوئی تو میں فوراً آپ سے کہدووں گا۔

مارے شرم کے میرا سر گھٹنوں کو حجونے لگا تھا۔۔۔۔ میں اچھی خاصی میچورلڑی تھی لیکن آج تو مستجھوسترہ اٹھارہ سال کی لڑکی بن گئی تھی۔شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھایارہی تھی۔

" چلو مینا اب جا کر جائے لے آؤ۔" شاید امال میری حالت سمجھ گئیں تھیں۔ سوانہوں نے مجھے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ چائے کے دوران امال اور اُن کے بچے سارے معاملات طے پا گئے چائے۔ انہوں نے بڑے اچھے ماحول میں پی ......ا ورخوشی خوشی رخصت ہوئے۔

میری شادی بہت جلدی اور بے حدسادگی سے
ہوئی تھی۔ میں میری بہنیں اپنی آل اولاد کے ساتھ
آئی تھیں اور میں نے بھی اپنی کالج کی کولیگر کو بلایا
تھا اور پرلسل صاحبہ بھی آئی تھیں میری قسمت کے
اس دن پد لتے موڑ پرسب جیران لیکن بہت خوش
ان کے بچے اور قربی دوست آئے تھے۔امال کو
جہا تگیر نے بوی تختی سے جہیز وغیرہ کے لیے منع کیا
جہا تگیر نے بوی تختی سے جہیز وغیرہ کے لیے منع کیا
جہا تگیر نے بوی تختی سے جہیز وغیرہ کے لیے منع کیا
تھا۔لیکن امال نے کھانے کا بڑاز بردست انظام کیا
تھا۔سیس جیسے خواب میں چلتے ہوئے جہا تگیر کے
سئیں آرما تھا۔
سئی رخصت ہوگئی۔ مجھے تو خود اس بدلاؤ کا یقین
سئی رخصت ہوگئی۔ مجھے تو خود اس بدلاؤ کا یقین
سئی رخصت ہوگئی۔ مجھے تو خود اس بدلاؤ کا یقین

نہیں آ رہاتھا۔ جہانگیری کوشی کوکوشی نہیں کہا جاسکتا تھا.....وہ تو بہت بردامحل تھا..... قدم قدم پر ملازموں کی فوج



AKSOCIETY.COM

تمہارے شایان شان کچھ نظر ندآ سکا۔ میرادل بوے زور زورے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اندری اندردل کوڈا نٹنے ہوئے کہا۔ تو چپ کر میں اپنے مجازی خدا کی بات تو سُن سکوں۔ وہ میرا تھو تھٹ اٹھا کر بڑے شوق اور وارفکی ہے دیکھے جارہے تھے۔ پھر دہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں میرے دونوں ہاتھ تھام کر دہاتے ہوئے بولے۔

مینا ......تم یقین جانو ..... میں لاکھوں لاکیوں

سے ملاا تدرون ملک ہیرون ملک کیکن یقین کروکی

فی محصر متاثر نہیں کیا .....کیک تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا
لگا جیسے میری خلاش کا خاتمہ ہوگیا ہو۔ مجھے تم جیسی
گر بلولاک کی خلاش تھی ۔ جوذ مدداداندروش رکھتی
ہو گڈ لگنگ ہو جو ہیوی ہے تو سارا گھراس ہے
آ راستہ ہو جائے۔اس لیے تہیں دیکھ کر میں نے
آ راستہ ہو جائے۔اس لیے تہیں دیکھ کر میں نے
ای وقت ارادہ کرلیا کہ ہوی ہوگی تو تم ہوگی۔ورنہ
کوئی اور نہیں ہے گی۔

نے مجھ سے یہ بات کی تھی تو میں نے خاص مخالفت کی تھی۔ اگر چہ مجھے امال کی بہت زیادہ فکر رہے گئی تھی لیکن میری غیرت کو یہ گوارہ نہ تھا کہ امال نے اپنی ساری زندگی خودداری سے گزاری ہے اور اب وہ بیٹی کی دست تکر بن کرر ہیں گی اور امال نے تو صفا چیٹ منع کردیاوہ زندھی ہوئی آ واز میں بولیں۔ داماد کے زیرسا بیزندگی گزاروں۔ یہ

میں تو خود ہی ایسانہیں جا ہی تھی۔ سوخاموش ہوگئی۔ لیکن اس دن جب اُن سے فون پر روٹین کے مطابق با تیں کر رہی تھی تو اُن کی ہائے وائے نے مجھے چونکادیا۔

کیا ہوا مال خیریت تو ہے نال؟ میں تشویش سے بولی۔

ہاں ۔۔۔۔۔بس آج ہاتھ روم میں پاؤں پھل گیا تھاتواس کی وجہ ہے ساراوجود درد کررہا ہے۔ میری تو جان نکل گئی۔۔۔۔۔ میں اور جہانگیر نے وقت اماں کو دیمھنے چلے گئے اس بار جہانگیر نے انہیں شجیدگ ہے کہا۔''اماں ۔۔۔۔۔ میں آپ کواپ گرنہیں لے جارہا۔ الگ گھر میں رہیں گی آپ، آپ کا کھانا پینا الگ ہوگا۔۔۔۔۔اورا کرآپ میرے گھر میں مفت رہنا نہیں جا جیس تو میں آپ کا یہ گھر کرایہ پردے کراس کا کرایہ وصول کروں گا۔لیکن آپ ہمارے قریب رہیں گی۔ مینا ہرزور آپ ہے مل سکے۔اورا ماں وہ محبت ہے اماں کا جھر یوں تھرا

مینا آپ کی بٹی ہے تو کیا آپ مجھے اپنا بیٹائیں سمجھتیں میں نے تو آپ کو دیکھتے ہی اپنی مال کے عہدے پر فائز کر دیا تھا میری مال زندہ نہیں میں آپ ہی کو مال مجھنے نگا ہوں لیکن لگتا ہے آپ مجھے اپنا بیٹائیں سمجھتیں اس لیے تو اتن غیرت برت رہی ہیں۔

سب نوکروں کے کام ہیں۔تم میرے دل کی ملکہ ہو اور اس کھر کی بھی ..... بس ملکہ بن کر رہو..... نو كرون يرحم چلايا كرو ..... شايپك كيا كرو ..... گهوما پھرا کرو .... مجھے اچھا نہیں لگتا جب تم میرے یا وُں ہے چیل اتارتی ہولیکن مجھے اچھا لکتا تھا اُن کا ہر کام کر کے دلی سکین ملتی ہے۔خدانے جہانگیر خان كى صورت ميں مجھے انمول تحف عنايت كيا تھا۔ كوئى چيريڻ شوتھا جہاں جہانگير خان كومہمان خصوصی کے طور پر انوائیٹ کیا گیا تھا۔ جہا نگیر خان مجھے ساتھ لے جانے پر بعند تھے مجھے جانے سے ا نکارتو نیرتھالیکن ان دنوں میری طبیعت کچھ خراب چل رہی تھی۔اللہ یاک کی ذات نے میری خوشیوں کو ممل کرنے کا سامان کر دیا تھا۔ میرے بیروں کے نے جنت سحنے والی تھی۔ میں مال بننے کے پراکس ے گزررہی تھی۔ جہاتلیرخان میرابہت خیال رکھنے کے تھے۔ کسی قیمتی تھلونے کی طرح وہ میرا دھیان ر کھتے۔اب بھی میں اگرائی طبیعت کی خرابی کا بتاتی تو وہ مجھے جانے پر مجبور نہ کرتے۔ کیکن ان کا جوش و خروش و کھے کر میں نے انکار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ ویے جی جب سے ہاری شادی ہوئی تھی ۔وہ بہت م بى لېيں اليا جاتے تھے۔ ہرجکہ جھے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ائی طبیعت کی خرابی کے یا وجود میں الجعي طرح تيار موني ..... وه جمصاس طرح تيارد كيهكر حیران رہ گئے۔ مجھے ستالتی نظروں سے سرتا ہیرد مکھتے -2 12 91

واه بيكم واه ....! تم توآج قيامت دهارى ہو۔ بیاری وتم پہلے سے بی می لیکن آج توتم برنظر مبیں تعبر رہی ہے۔ کہیں تہاری اس خوبصورتی میں ہارےماجزادے یاصاجزادی کا ہاتھ تونہیں۔ آخريس أن كالبحة شرارتي موكميا ..... بيس بلش كر رو گئی۔ حیاء سے میری نظریں جمک کئیں۔وہ محبت " تن ..... تن ..... جبيں بيٹا امال سٺ پڻا کر بولیں تو میرا بیٹا ہے داماد کیا بیٹوں سے کم ہوتا ہے اور پھرتم جیسا دا ما دتو قسمت والوں کوملتا ہے۔' " بس تو فیصله هو کمیا ..... مینا ...... امال کا سامان باندهدوجم الجمي شفث كرائيس ك\_

اورامال کے نال تال کرنے کو جہانگیرنے کوئی اہمیت جمیں دی اور فون کر کے نو کروں کوفورا پہنچنے کو كها .... شام تك امال مهار ب ساته والے كھر ميں شفث ہوگئیں گھیں۔

گزرتے وقت نے ٹابت کر دیا کہ جہانگیر خان کا یہ فیصلہ کتنا سیح تھا۔ مجھے امال کی اتن فکر تھی كهميري خوشيال ماند ہولئيں تھيں ليکن جووہ قريب آ میں تو ہرروز میں وقت بے وقت جا کران ہے مل لیتی ۔امال بھی ہفتے میں ایک دو بار مجھے دیکھنے آ جا تیں اور میرے تھاٹ بھاٹ و مکھ کرخوشی ہے والیس چلی جاتیں۔ جہانگیرنے اماں کی ویکھ بھال کے لیے ایک ملازمدر کھی تھی۔ کیٹ پر ہاہر چوکیدار موتا تھا جو باہر ڈیونی کرتا تھا۔ امال حسب معمول کن کا کام خود کرتیں جب کہ باتی سارے کام کی ذمه داری ملازمه کی محی بهائیوں کو اسکول جائے کے لیے جہانگیر نے وین لکوا دی سی۔ وہ اُن کی ير هائي كے بارے من أن سے يو چھ کھ كرتا اور ایک بوے بھائی کی طرح روک ٹوک کرتا۔غرض میری زندگی که تمام مسائل انہوں نے ختم کردیے تھے۔ میں ان کے احسانوں کا بوجھ تو مرکز بھی تہیں ا تار سلتی تھی۔ حیان اپنے فرانص سے میں نے بھی بھی کوتا ہی تہیں کی .... میں نے ان کا کوئی کام توكروں سے جيس كروايا .....ان كے كيڑے استرى كرنا ..... ہرروز ان كے لياس منتخب كرنا ان کے لیے اُن کی پندیدہ ڈش پکانا ..... بیرسب میں كرتى ..... وه لا كه ناراش موت ده بار باركتے ب

ے میری کمرمیں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے۔ آپ کا تو مجھے علم نہیں لیکن جارے بوڑھے کہا كرتے تھے كہ عورت جب ماں بتى ہے تو اس پر دوہراروپ آتا ہے۔ میں نے جلدی سے اُن کی بات کا منے ہوئے کہا۔ آپ در کرر ہے ہیں جہا تگیر ..... وہاں آپ کا

انتظار مور باموكا\_

اچھا.....چلو.....وہ میرے ساتھ قدم اٹھاتے 

يورج ميس كمثرى يجير وميس ذرائيورالرث ببيضا

تھا....ہمیں ویکھتے ہی وہ لیک کراترا ور ہمارے لیے گاڑی کا دروازہ کھول کرادب سے کھڑا ہو گیا۔ اور جب تک ہم نہیں بیٹھے وہ نظریں جھکائے کھڑا رہا۔ جب ہم بیٹھ گئے تو وہ بھرلی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھااوراس نے گاڑی اسٹارٹ کردی۔ فنکشن خاصے بوے بیانے پرتھا.... بیایک حرينة فنكشن نقاء بميس بانفول باتيمه لياحميا اور ہارے کیے جو خاص سیٹیں مخصوص تھیں ۔اُن پر ہمیں عزت ہے بٹھا دیا گیا۔ جانے کیوں مجھنے اپنے کالج کا وہ فکشن یاد آ گیا۔ جسِ میں جہالگیر خان مہمان خصوصی تھے اور میں اُن کی خدمت پر مامورایک عام می سیچر .....اس وقت میرے ذہن میں بھی نہ تھا۔ مجھے ایک دن جہانگیرخان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ میں اُن کی نصف بہتر بنوں گی۔ اور لوگ مجھے بھی اتن ہی عزت ویں کے۔ میں ایک ذرہ تھی جسے میرے رت نے آ فآپ بنا دیا تھا۔ تنکشن میں بے انتہاء لوگ تھے۔ ہر طبقہ فکر کے لوگ تھے مرد حضرات اور خواتین کی بھی بوی تعداد تھی۔ کندھے سے کندھا چھل رہا تھا۔ اپنے مقررہ وقت سے چھے در بعد فنکھن شروع ہوا۔ ب ایاج بچوں کے لیے فلفن تھا۔ پہلے اس ادارے

کے اغراض و مقاصد پرروشیٰ ڈالی گئی۔ بچوں کے حوالے سے بنائی من ان کی تصاویر دکھائی کنیں۔ غرض انہوں نے جو بھی کام کیے تھے۔ان بچوں کو التلج پر بلا کر اُن کا تعارف کروایا گیا۔ اور آخر میں اُن کوانعام دینے کے لیے جہانگیرخان کو بلایا گیا۔ جہالگیرنے ایک پُرار تقریری جس میں معاشرے کے ہرفرد پرزور دیا کہوہ ان خاص بچوں کے لیے جو بھی کرسکتا ہے وہ ضرور کرے ..... کیونکہ ان کا ہم پراتناحق ہے جنتا ہم پراپنے بچوں کاحق ہوسکتا ہے۔ پھرانہوں نے ان خاص بچوں کے لیے ایک خطيررقم دينے كا اعلان كيا۔عشائيہ ميں وہ ميرے ساتھ کھڑے تھے۔بعد میں اُن کو اُن کے کسی دوست نے آ واز دی تو وہ اس کی طرف علے محتے۔ میں پلیٹ ہاتھ میں لیے وہاں کی تمران عملے کے ساتھ کھڑی تھی جو ہار بار مجھے کچھ لینے پرزور دے رہی تھیں کہ اچا تک کی نے پیچھے سے میرے ملے میں باہیں حمائل کرتے ہوئے مجھے زور سے بھینجا میں اس احاک حلے کے لیے تیار نہ می ..... میں نے کھبرا کرا ہے ہیجھے بلیٹ کردیکھااورا ہے دیکھے کر تو میں دم بخو د رہ گئی۔ وہ علیزہ تھی علیزہ .....تم ؟ مسرت سے میری آواز رندھ کی ..... ہم دونوں ایک دوسرے کے محلے ملیں تو جدا ہونا یاد نہ رہا۔ ہمیں رہ بھی یا ونہیں رہا کہ ہم بھری محفل میں ملے ہیں۔ہم دونوں بے قراری سے ایک دوسرے سے احوال يو حصے لكيس\_

بے وفا دوئ سے آئی ہواور مجھے ملنے تک نہیں آئی۔ فکوہ میرے لیوں پرمچل گیا تو وہ نظریں

ابھی چند دن بی ہوئے ہیں دوبی سے آئے ہوئے ملنے کو بہت ول کررہا تھا۔اس کیے کا مج جل آئی ..... وہاں تہاری شادی کے بارے میں معلوم ہوا

کہ بہت بڑے آ دمی ہے تمہاری شادی ہوئی ہے۔خوشی تو بہت ہوئی کہ تم ای قابل تھی کہ جہانگیر خان جیسا شاندار مرد تمہارا نصیب بنتا ہے لیکن تمہارے سسرال آنے کی ہمت اپنے اندر نہ لاسکی کیونکہ۔''

وہ چپ ہوگی اور پھر ہولی کیکن تم بہت یاد آرہی تھی ..... اور جب بید معلوم ہوا کہ اس فنکھن کے مہمان خصوصی جہانگیر خان ہیں ۔ تواس امید پر چلی آئی کہ شاید تم بھی آ جاؤ ..... اور دیکھو .... میر ہے جذ ہے تھے اس لیے تم سے ملا قات ہوگئ ۔ جذ ہے تھے اس لیے تم سے ملا قات ہوگئ ۔ اس کا رنگ ملین کی بہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ نہس رہی تھی ۔ اس کا رنگ روب تھی ۔ اس کی آئیسی اس کی ہمانی کا ساتھ نہیں وے رہی تھی ۔ اس کی آئیسی کے اور اواس کی کا فی ویر سے میں اپ کے بیل وی کی میں اور اواس کی کافی ویر سے میں اپ چہرے پر کھی گئی ور سے میں اپ چہرے پر کھی گئی اور اواس کی کافی ویر سے میں اپ چہرے پر کھی گئی اور اواس کی کافی ویر سے اور ڈسٹر ب ہو رہی تھی ۔ تک آئیسی محسول کر رہی تھی ۔ ویکھا تو میں اور ڈسٹر ب ہو رہی تھی ۔ تک آئیسی محسول کر رہی تھی ۔ ویکھا تو دیکھا ت

علیزہ کا شوہر ..... وہ بڑی حسرت ہے ایک لیے
کونے میں کھڑا مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ ایک لیے
میں، میں نے سجھ لیاوہ خودکولعت ملامت کر ہاہے
کہ اس نے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ خیر ان
باتوں ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دل کی
اتی صاف تھی کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہا ہے یہ
احساس ہوکہ مجھے کھوکراس نے پُراکیا۔ کیوں کہ
علیزہ اس کی ہوی تھی اور اسے علیزہ کے لیے اچھا
سوچنا جا ہے تھا۔ نہ کہ کی اور کو حسرت بحری نظروں
سوچنا جا ہے تھا۔ نہ کہ کی اور کو حسرت بحری نظروں
موچنا جا ہے تھا۔ نہ کہ کی اور کو حسرت بحری نظروں
طرف سے پہنے موڑ کر علیزہ سے با تیں کرنے گی۔
علیزہ مجھے چیکے چیکے بتاری تھی۔

مینا .....ای مخص سے شادی کر کے میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں گزارا..... یہ مخص حد سے زیادہ شکی ہے اتنا کہ اس نے میری زندگی اجرن کر

وی ہے۔ آفس ہے گھر آتا ہے تو کمروں میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی غیر مرد تو نہیں آیا۔ میں تہہیں کیا بتاؤں میں کس مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ اگر مجھے اپنے والدین کا احساس نہ ہوتا میں اس سے طلاق لینے میں کھے کی بھی دیر نہ کرتی .....گئن کیا کروں ....اپنے مال باپ کی اکلوتی بٹی ہوں اس لیے ہمیشہ سب انہیں اچھاہے کہ رپورٹ دیتی ہوں۔

علیزہ کی باتیں مجھے ہولا رہی تھیں .....علیزہ میری بہنوں سے بڑھ کر دوست تھی میں نے بھی اس کا برانہیں جا ہاتھا۔ ہیشہ اس کے لیے دعا تیں مانگی تھیں۔ بچھے لگ رہا تھا جیئے م سے میرا ول بند ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھیک تھیک کر میں اُسے تسلیاں وے رہی تھی ۔اس دوران جہا تگیر خان مجھے ڈھونڈ تے ہوئے میرے قریب آئے۔ میں نے علیزہ کا تعارف اس سے قریب آئے۔ میں نے علیزہ کا تعارف اس سے کرایا تو جہا تگیر خان مسکرا کر ہوئے۔

آئی پرانی دوست ہے تم یہاں کھڑے کھڑے باتیں کررہی ہو بھی گھر پرانوائیٹ کرواہے۔ بلکہ بوں کروان کا ایڈریس لےلوکل ڈرائیور کو بھیج کر انہیں ان کے شوہر سمیت بلوالینا۔''

میں نے دیکھاعلیزہ کی آٹھوں میں خوف سا
اتر آیا۔ وہ میراہاتھ دہا کر جھے خدا جا فظ کہہ کرتیزی
ہے جلی گئے۔ جہاتگیر خان نے جھے جانے کاعندیہ
وے دیا۔ میں ان کے ساتھ چلنے گئی۔ ہمارے
ساتھ ادارے کے بہت سارے افراد تھے۔ جو
ہمیں گاڑی تک چھوڑنے آرہے تھے۔ میرے
قدم من من بحر کے ہورہے تھے۔ علیزہ اکبر کے
ہمراہ جارہی تھی ادر جھے لگ دہاتھا، جیسے میرادل بھی
نوج کرا پے ساتھ لے جارہی ہو!





حماد منزل پرموت ساسوگ طاری تھا۔ کیوں کہ شادی کا دھوم دھڑ کا اور رونق فریحہ كا تكارك باعث ايك دم ما تدير حميا تفار جمادكا بركيس اك مجر عاك كى كيفيت میں تھا۔ای نے تی نری سے سب کھے بھلا کرفری کوا پنافیملہ بدلنے پر مجبور کرنے ....

## محبت کی ایک چھوٹی سی کہانی ،افسانے کی صورنت

کی می پارے پیدا ہونے والی تعبراہد نے اس کے بورے وجود کو آکو پس کی طرح جکڑ لیا اے یوں محسوں ہوا جیسے اس کا دم مھٹے لگا ہو۔ اس نے محبرا کرآ تکھیں دوبارہ کھول کیں۔ کمرے میں موجود ٹیوب لائش روش تعیں مراہے لگ رہا تھا جیسے جہار سو گھپ اندهرا ہے۔جس میں کچھ بچھائی تہیں دیتا۔اس نے خنک ہوتے ملق کوسائیڈ میل پررکھے یانی کے گلاس ے ترکیا اور اٹھ کر کمرے کی کھڑ کیوں کے بث کھول دیے تاکہ بردھتی ہوئی ھئن میں مجھ کی واقع ہو ہر مفندی ہوا کے جمولوں کا یس مرف کرے کے درو د بوار پر بی چل سکا۔اس کے اندر کاجس تفاکہ بس بروحتا ى جار ہاتھا۔اس نے مختیاں جینے لیں۔منبط کے آ کے بندهے بندتوڑ ڈالے اور اشکوں کی باڑھ طوفان بادو بارال کاروپ دھارے روانی سے بہنے گی۔ اس کے اندر کا ساتا، آ ہوں، سسکیوں اور دنی

ولى چيخول كے شورے آباد مونے لگا۔ ☆.....☆.....☆

وه در دوفا، وه وفا، وه محبت تمام ځد لےدل میں تیرے قرب کی صرت تمام فد به بعد میں تھلے گائس کس کا خون ہوا؟ برايك بيال حتم ،عدالت تمام فد تواب وسمني كے قابل بھی تبیس رہا۔ التفتي حي جو كمي وه عدالت تمام ځيد جائز بھی یالبیں، تیرے تن میں تھی مر كرتا تفاجودل بعى، وه وكالت تمام هُد وهروزروزمرفي كاقصهمواتمام وه روز دل كوچيرتي وحشت تمام محد محن میں لیج زیست میں جیب جا ہوں پڑا مجنول سے دوخصلت وحالت تمام فحد فیکسٹ تائے کرے مطلوبہ تمبریر send کر دیا اورخود بید کے کراؤن سے سرلگا کرہ تکھیں موند لين - مركول كداس كا دماغ جاك ربا تفاتوسويج مي موجود خيالات مجسم موكر سرطرم موضح اوراس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لکیں۔ دل و د ماغ



ہے سوچ لوگر خدا کے داسطے بیڈ رامہ بندگر د۔'' حمزہ نے طنز آمیز کہتے میں کہہ کر اس کی راہ حجوزی تھی اور فریجے مرے قدموں ہے آگر اپنے بیڈیرڈ ھے گئی تھی۔

ایک حمزہ پر ہی بس نہیں تھا۔ اپنے اسول و نظریات کے سامنے اسے گھر بھر کی نو جوان پارٹی کی مخالفت کا سامنار ہتا تھا۔

'' کیا باجی تم بھی نا ..... میں اتن مشکلوں ہے تم دونوں کی ملاقا تیں ارتبخ کراتی ہوں اورتم ہو کہ مانو بلی بن جاتی ہو۔'' فریحہ کی جھوٹی بہن نے براسا منہ بنا کر " بجھ ہے شادی پرخوش نہیں ہونا!" حمزہ ایک بار پھر فر بحدی راہ رو کے اس سے سوالیہ تھا۔
اب جبکہ شادی میں گئے چنے دن رہ گئے ہے ۔
تھے۔ حمزہ کا بیسوال ..... فریحہ کو لگا جیسے اس کے قدموں تلےز مین سرکتی جارہی ہے۔
تدموں تلےز مین سرکتی جارہی ہے۔
" کیونکہ تمہیں مجھ سے مجت ہی نہیں ہے۔" خودہی

"کونکہ مہیں مجھ سے محبت ہی تہیں ہے۔" خود ہی سوال کر کے خودہ ہی جواب دے کر اس نے ایک اور دھا کہ کیا۔تو فریحہ کومسوں ہوا جیسے کہ وہ ابھی ہے دم ہوکرگر جائے گی۔ میدہ ہی جمزہ تھا۔جوفریحہ کی صرف ایک جھلک کو ترستا تھا۔اس سے صرف ایک ملاقات کے لیے دیگر کزنز



اے دیکھا تو وہ اس کی معصوم ادا پر ہنس پڑی تھی۔

''جھینکس مائی ڈیئر سسٹر ۔ گٹر آپ کی ان منصوبہ

بندیوں کاعلم ہماری والدہ محتر مہکوہ و گیا نا تو بس ۔ ان

کا ایک ہی وارتمام کاروائیوں کو نیست نا بود کر دے

گا۔ ویسے بھی ملیح تم اب حمزہ کو ٹال دیا کر د۔ دیکھونا

شادی ہے پہلے میسب اچھا نہیں گٹنا۔ ان مردوں کا

ویسے بھی بچھ بھروسہ نہیں آج جن ملاقا توں کے لیے

ویسے بھی بچھ بھروسہ نہیں آج جن ملاقا توں کے لیے

ذوق شوق ہے آتے ہیں۔ کل ان ہی کو بے حیائی کا

کآ گے پیچے پھر تا تھا۔ شادی میں بہت کم دن رہ گئے تھے
اوران کی ملاقات اور بات چیت پر سخت پابندی تھی۔ گر
آ ج حمز ہ کے اس کڑ بے رویے کی وجہ فریجہ کا بار بارگر پر
تھا۔ جس کا محرک صرف خاندانی روایات کی پاسداری
تھا۔ گرحمز ہ کوکون سمجھا تا کہ اگر فریجہ کواس سے شادی پر
اعتراض ہوتا تو یہ رشتہ ہی کیوں طے پاتا۔
"" متمہیں اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو متلنی کا
ڈرامہ رجانے کی کیا ضرورت تھی۔ "اب بھی وقت

روبرو دیکھا تو تصویروں سے بردھ کر پایا۔ کو کہ اسكائب كى سبولت كے بعد دونوں كى با قاعدہ سلام دعا بھی رہنے گلی تھی۔ مگرمشین انسان کانعم البدل تو مہیں۔ایسے میں وہ فریحہ کی چھوٹی بہن ملیحہ ہے مچھوٹی مچھوٹی ملا قاتوں کے ارتیج میٹس پر زور دیتا تھا۔ کیوں کہ خانداری روایات کی یا سداری کومدِ نظر رکھتے ہوئے دونوں کھرانوں نے شادی سے پہلے ملاقاتوں کوممنوع قرار دے دیا تھا۔ حمزہ بھو پھو ک اکلوتا بیٹا تھا۔ توا بی شادی کی تیاریوں کے سلیلے میں ہونے والے لین دین کے چکر میں اکٹر خود ہی فریحہ کے کھر کے چکر لگا تار ہتا تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ تو ای اور ملیحہ کے بازاروں کے چکر بڑھ گئے۔ جب کہ گری کی شدت بڑھ جانے کے باعث روپ کے کملاجائے کے ڈرے ای نے فریحہ کے باہر تکلنے پر یا بندی عائد کر دی تو اس نے پچن کی ذ مہ داریاں سنجال لیں۔ اس دن بھی وہ پکن ہے کھانا بنا کر کرمی کے اثرات دور کرنے کے لیے لتحبین کا گلاس سامنے رکھے تی وی ڈرامہ دیکھنے میں مكن تھى۔ گھر والے جيولري اور فرنيچير كا آ ڈر كنفرم كرنے نكلے ہوئے تھے۔فريحہ كے اكيلے بن كى وجہ ہے چھوٹا بھائی واحد کھر میں تو رہ گیا تھا۔ مکر اینے مرے میں کمپیوٹر پرمکن تھا۔ایسے میں ڈوربیل پرفریحہ نے درواز ہ کھولاتو سامنے کھڑ ہے تحص کود کھے کروہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔جب کہوہ شوخی ہے مسکرا دیا تھا۔ ☆.....☆.....☆

حماد منزل پرموت ہے۔ سوگ طاری تھا۔ کیوں کہ شادی کا دھوم دھڑکا اور رونق فریحہ کے انکار کے باعث ایک دم ماند پڑگیا تھا۔ حماد کا برمکیں اک گہرے شاک کی کیفیت میں تھا۔ ای نے تخق نری ہے۔ سب کچھ محلا کر فریحہ کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کرنے کی پوری کوشش کی تمراس کی ایک ہی رہے تھی۔ رشتوں کی بنیاد طعند بنالیتے ہیں۔فریحہ نے بہت سجیدگی ہے ملیے کو سمجھایا۔ نہیں ہاجی کم از کم حمزہ بھائی تو ایسے نہیں ہیں۔ کتنی سویٹ نیچر ہے ان کی۔ سب ہی بہت تعریف کرتے ہیں ان کی۔ سب ہی بہت تعریف کرتے ہیں ان کی۔ گٹانہیں کہا تناعرصہ باہر رہ کرآ ئے ہیں۔ پورا خاندان رشک کرتا ہے تہاری قسمت پرحمزہ بھائی جیسا ہینڈ سم،ایجو کیوٹر،ویل میز و بندہ تمہار اشریک سفر ہے گا۔'' ملیحہ اپنے ہونے بندہ تمہار اشریک سفر ہے گا۔'' ملیحہ اپنے ہونے والے بہنوئی کا بھر پورد فاع کرتی تھی۔

'' الله کرے ایسا ہی ہوسسٹر۔''حمزہ ایسے ہی ہمیشہ رہیں تا عمر۔ لیکن چندا بندے کو پر کھنے اور برشنے کے بعد ہی اس کی اصل کا پنا چلتا ہے۔ فریحہ کے دل میں ہم وقت خدشات کھیلتے رہتے ای لیے حمزہ سے فریحہ کا گزیرون بدن بڑھتا ہی جارہا تھا۔ لیکن حمزہ کے آج کے کڑے تبوروں نے فریحہ کو کیئرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ تجھی یا غلط۔ وہ دل و دیا نے کی گواہی کے انتظار میں تھی کیوں کہ اب اس کے بادماغ کی گواہی کے انتظار میں تھی کیوں کہ اب اس کے بادماغ کی گواہی کے انتظار میں تھی کیوں کہ اب اس کے بادماغ کی گواہی کے انتظار میں تھی کیوں کہ اب اس کے بادماغ کی گواہی کے انتظار میں تھی کی مروط تھا۔

وہ سب جوائے فیملی سٹم کی ڈور میں بندھے تھے۔ حزہ اور فریح کی نسبت بچپن میں ہی طے ہوگئی آسے۔ حزہ اور فریح کی نسبت بچپن میں ہی طے ہوگئی اے لیول کے بعد ہائیر اسٹڈیز کے لیے پاکستان سے باہر چلا گیا تھا۔ اب جبکہ فریحہ نے اپناایم بی اے مکمل کرلیا تھا تو بھائی کے اصرار پر پھوپھو نے بیٹے کوسر پر سہرا بائد ھنے کے لیے بلوالیا تھا۔ کو کہ لاک ہونے کے ناطے فریحہ تھوڑی بہت تشویش میں مبتلا کھی کہ جانے اسے عرصے باہر رہنے کے باعث حمزہ کے عادت واطوار کیسے ہوں مگر حمزہ کے واپس آنے کے عادت واطوار کیسے ہوں مگر حمزہ کے واپس آنے نے کے بعداس کی سوئیٹ نیچر سے وہ کافی حد تک مطمئن کے بعداس کی سوئیٹ نیچر سے وہ کافی حد تک مطمئن کے حدادت واطوار کیسے ہوں مگر حمزہ کے واپس آنے نے حرام نے تھا ہوا تھا گر

اعتبار پر نہ ہوای تو تحض مجبور یوں کے ستونوں پر کھڑی عمارت جلد ڈھے جاتی ہے۔

حمزہ کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے جو دیکھا اس پر اعتبار کیا۔فریحہ کو صفائی کا موقع دیے بغیر، تصند بق کیے بغیراہے مور دِ الزام تفہرا دیا۔ اس نے اپنی آئی موں سے فریحہ کو ایک شائیگ سینٹر میں ایک بینڈ شم سے آ دی کے ساتھ دیکھا تھا۔

ی دید میں ہے وقوف تمہارے گریز کی وجد میں ہے وقوف تمہارے گریز کی وجد میں ہے وقوف تمہارے گریز کی وجد میں اسلام حمد رہا تھا۔'' حمزہ کے اس کے سر پر جا پہنچا تھا اور سلگتے لیجے میں انتہائی نا گوار انداز میں کہا تو فریحہ کے ساتھ گھڑ ہے مختص نے انتہائی چونک کراسے دیکھا تھا اور فریحہ جیسے لیحوں میں صدیوں کا سفر طے کرایا تھا۔

" بوجے سکتا ہوں تہبارے دل کی دنیا کی اور کے دم سے آباد می توجھ سے شاوی سے انکار کیوں نہیں کیا اس کے لیجے میں ایسی کا ان تھی کہ فریحہ کا دل چاہا کہ دہ کہتا ہوا انگارہ اس کی زبان پر رکھ دے کہ اس پر کیچر اس نے نہایت تحل ان چھالنے کی آئندہ جرائت نہ ہو گراس نے نہایت تحل سے ضبط کی کڑی منزلیس طے کرکے فقط اتنا ہی گیا۔
"اس سوال کا جواب آپ کوشام پر میرے گھر پر ملے گا۔ وہ بھی سب کے سامنے۔اس نے بچھ کہنے کے لیے لب کا۔ وہ بھی سب کے سامنے۔اس نے بچھ کہنے کے لیے لب کھولنے والے تحض کو اشارے سے روک دیا اور پیچر دھیے قدموں سے ان کی معیت میں شاپنگ سینٹرے نگتی چلی گئی۔
قدموں سے ان کی معیت میں شاپنگ سینٹرے نگتی چلی گئی۔
قدموں سے ان کی معیت میں شاپنگ سینٹرے نگتی چلی گئی۔

وہ اسد صدیقی تھے۔ فریحہ کے سب سے چھوٹے بچا۔ جو کہ اک عرصے سے دیار غیر بیس تیم سے سے دیار غیر بیس تیم سے میں پہلے ان کا جرم تھی۔ جن کی پاداش میں حماد منزل کے مکینوں نے عرصہ پہلے ان سے ناتا تو ٹر لیا تھا۔ وہ سالوں بعد لوٹے تو خالی ہاتھ تھے۔ بیوی ایک حادثے میں چل بسی اور اولا دنصیب میں بیسی سے اور اولا دنصیب میں بیسی بیسی کے حماد منزل کی نو نہیں۔ بیات تھی کے جماد منزل کی نو

جوان پارٹی یاصرف ان کے نام ہے واقف تھی یا پھر
پرانی تصویروں کے ذریعے ان ہے شناساتھی۔ فریحہ
نے انہیں ایف بی پر ڈھونڈ نکالاتھا۔ مگران ہی کے منع
کرنے پراپنے اس کارنا ہے کی اطلاع کسی کونہیں
دی تھی۔ اور اب فریحہ کی خواہش پر ہی وہ اس شادی
میں شرکت کرنے کے لیے چلے آ رہے تھے۔ دل
میں کہیں دبی خواہش اور موہوم سے امید بھی تھی
کہ شاید اس طرح پرانے مراسم بحال ہو سکیس کیوں
کہ اب ان ہے بھی تنہائی کا ذکھ جھیلانہیں جارہا تھا
اور وہ اس سلسلے میں راہیں ہموار کرنے کی جہد و جہد
میں تھے کہ قسمت نے پہھیل کھیل ڈالا۔

گوکہ اسد صدیقی کے سامنے آ جانے پر تمام
اصلیت خود بخو دواضح ہوگئ تھی گر .....فریح تمزہ کے اس
بدلے ہوئے روپ کو قبول کرنے سے یکسرا نکاری ہوگئ
تھی ۔ حماد منزل کے مکینوں نے اسد صدیقی کوتو تھلے
دل سے اپنا لیا تھا کہ خون کے رشتے بھلا کہاں ٹوٹا
کرتے ہیں۔ مگر فریحہ نے ایسی چوٹ کھائی تھی کہ وہ
سنجالے سے نہیں سنجل رہی تھی۔ سب نے سمجھایا،
منایا .... جمزہ نے معافی ما تگ کی منتوں پراتز آیا۔
منایا .... جمزہ نے معافی ما تگ کی منتوں پراتز آیا۔
منایا ... جمزہ نے معافی ما تگ کی منتوں پراتز آیا۔
منایا دیس تم سے شدید مجت کرتا ہوں فریحہ کے آگے ہاتھ

جوڑ ڈالے۔ دودن مجرائے منانے کوالیں ایم ایس کرتا۔

'' اور آپ کوشا پر علم نہیں مسٹر حمزہ کے محبت نہیں نفرت اندھی ہوتی ہے۔ اور اب مجھے آپ ہے محبت ہیں اور جھے آپ سے محبت ہرگر نہیں رہی اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہی ہیں اور مجھے آپ سے سوائے اس کے پچھے نہیں کہنا۔ اس نے معلم ٹائپ کر کے حمزہ کو ایسا ایم کر دی۔ اور موبائل آف کر دیا۔ اُدھر حمزہ کو ایسا ایم کر دی۔ اور موبائل آف کر دیا۔ اُدھر حمزہ کو ایسا ایم کر دی۔ اور موبائل آف کر دیا۔ اُدھر حمزہ کو ایسا ایم کر دی۔ اور موبائل آف کر دیا۔ اُدھر حمزہ کو ایسا ایم کر جم کی مزاتھا۔
میں جل کر بھسم ہو چکا تھا۔ سواس نے بھی سم نکال دی۔ کیوں کہ یہی بچھتا وااس کے جرم کی سزاتھا۔
دی۔ کیوں کہ یہی بچھتا وااس کے جرم کی سزاتھا۔

#### W/W/W PAKSOCIETY COM





ا پنتین اس نے کوشش کی تھی کہ جب جاپ جا کرا ہے پکڑ لے دوج بھی تھی مگراس کے قد موں کی آ ہث نے اس کی آ مد کا مجید کھول دیا تھا۔ چو تک کر تیزی ہے کرون موڑنے والی لاک کا چہرہ د کی کرعبدالعلی کوشاک لگا تھا۔ "تم .....؟" وہ کسی طرح بھی اپنی جرت پر قابوتیں رکھ سکا .....

# زعر کی کے ساتھ سفر کرتے کرداروں کی فسوں کری، ایمان افروز ناول کا پندر ہواں حقد

#### گزشته اتساط کا خلاصه

بیک وقت حال و ماضی کے در پچوں ہے جمانکنے والی یہ کہانی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرقد ہونے کا پچپتاوا، ملال ،
رخ ، وکھا ورکرب کا احساس ول و د ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جو رب کو ناراض کرکے وحشوں میں مبتلا ہے۔ گندگی اور
پلیدگی کا احساس اتنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور بجدہ ریز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتن گہری ہے کہ رب جو رحمٰن
ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف ہی یہی ہے۔ اسے یہی بنیا دی یات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو در حقیقت علیز سے ہے اور اسلام
آ با دچا چا کے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ یوسف کر چی نوجوان جوا پی خو بروئی کی بدولت بہت ی
لڑکیوں کو استعمال کرچکا ہے۔ علیز سے پر بھی جال پچپٹل ہے۔ علیز سے جو دیا بن کراس سے کمی ہے اور پہلی ملاقات ہے ہی یوسف
سرمتا شرید چک

ے مربر ہیں ہے۔

یہ طاقاتی چونکہ فلا انداز میں ہورہی ہیں۔ جبی فلانتائے مرتب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پار کرتا ہے
علیز ہے اسے روک نہیں پاتی مگر یہ انکشاف اس پر بجلی بن کر گرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے تا جائز
یکی وہا ہے کا نام اور شناخت دینے کوعلیز ہے یوسف کے مجبور کرنے پر اپنا ٹم بب تا چاہجے ہوئے بھی چیوڈ کر میسائیت افتیار کرتی
ہے مرضمیر کی بے چینی اسے زیادہ و مراس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چیوڈ کر رہ کی نارائنگی کے
احساس سیت نیم ویوانی ہوتی سرگر وال ہے۔ سالہا سال گزرنے پر اس کا پھرسے بر میرہ سے کراؤ ہوتا ہے جو خیالات کی چکی میں
پس کرخو د بھی سرایا تغیر کی زد میں ہے۔ علیز ہے کی واپس کی خواہاں ہے اور علیز ہے کی مایوی اور اس کی ہے اعتباری کو آمید میں

بدلنا عامت ب- مرياتا آسان سي

علیر ہے اور بریرہ جن کا تعلق ایک فہبی کھرانے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن فدہب کے معاطے میں بہت شدت پنداندرویدر کمتی تھی۔ انتاشدت پنداند کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس ہے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے دو چار ہوتا پڑا۔ خاص کر علیز ہے۔ سبب بریلی بہن ہونے کے تاتے پوری اچارہ داری ہے۔ عبدالغنی ان کا بڑا بھائی ہے۔ بریرہ ہے بالکل متعناد صرف پر بین کا رئیس عاجزی و انکساری جس کے ہرانداز ہے جسکتی ہے اور اسرکرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اپنے بھائی ہے۔ بی خاکف ہے۔ در پردہ بریرہ اپنے بھائی ہے۔ بی خاکف ہے۔ در پردہ بریرہ اپنے بھائی ہے۔ بی خاکف ہے۔ دہ پردہ بریرہ اپنے بھائی ہے۔ بی خاکف ہے۔ دہ پردہ بریرہ اس کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کھری دینے مقل میں وہ بریرہ کی بہلے آ واز اور پر حسن کا اسر ہوکر میں بریرہ کو اسر ہوکر

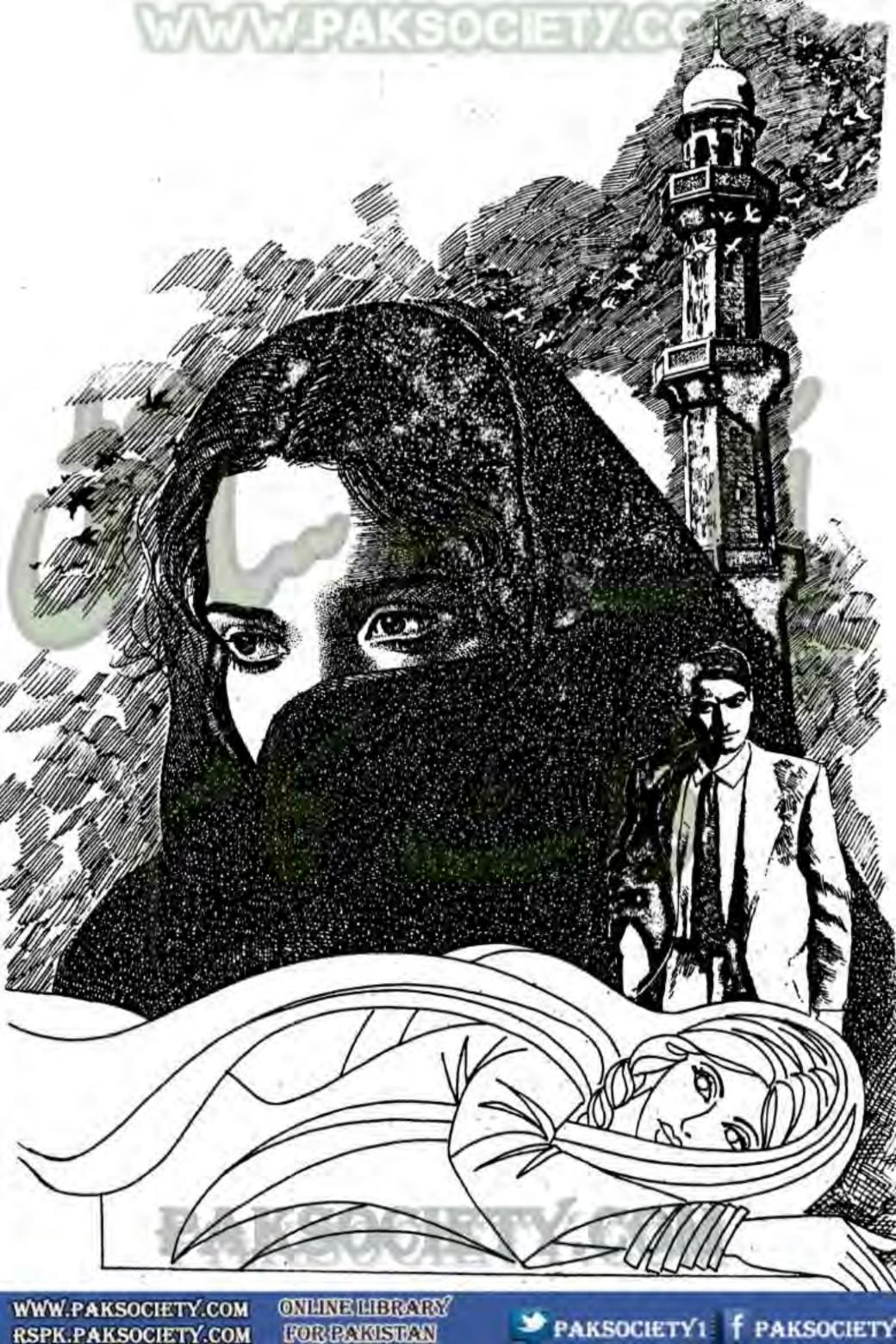

اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ سمر بر رہے والیہ عمراہ انسان نے شادی پر ہرگز آباد وئیں۔ ہارون اس کے انکار براس ہے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شو بزتک چیوڑنے پر آبادگی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع براس کی پہلی ملاقات عبدالفتی ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالفتی کواس رشتہ پر رضا مندی پرالتھا کرتا ہے۔ عبدالفتی ہے تعاون کا یقین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اے عبدالفتی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ معلیک او باش لڑکا علیز سے میں دلچیسی ظاہر کرتا ہے۔ جس کا علم بر رہ وکو ہونے پر بر رہ علیز ہے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز ہے اس الزام

پرسوائے ول برداشتہ ہونے کے اورکوئی صفائی پیش کرنے ہے لا چارہے۔ اسامہ ہارون اسرار کا جھوٹا بھائی حادثے میں اپنی ٹائلیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پیٹیم بھیجی سارہ سے زبردتی اس کا نکاح کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دیے پر آبادہ ہے۔ لیکن د میرے د میرے سارہ کی اچھائی کی وجہ سے وہ اس کا اسپر ہونے لگتا ہے اور بالآخر اس کے ساتھ ایک خوشکو ارزندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہتے لا اُبالی نظر آتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج واپسی پر پہلی بار عبدالذی کود کھیکر اس کی شخصیت سے محر

غی خود کو جگڑ امحسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی وقیسی عبدالغنی کی ذات میں برحتی ہے۔ جے بربرہ اپنی علی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب محبت کی راہوں کی تنہا مسافر ہے۔عبدالغنی انجان بھی ہے اور لاتعلق بھی۔لاریب کے لیے

ہیہ بات بہت تکلیف کا باعث ہے کہ وہ بھی اس کی حوصلہ افز انگ نہیں کرےگا۔علیز سے لاریب کی ہم عمر ہے۔دونوں میں دوشق مجمی بہت ہوچکی ہے۔وہ لاریب کی اپنے بھائی میں دلچیسی کی بھی گواہ ہے تکر وہ لاریب کی طرح ہر کڑیا یوس نہیں ہے۔

شادی کے موقع پر بر برہ کارویہ ہارون کے ساتھ بھی بہت ایاد یاادرسر دہبر ہی ہیں جاکیت آ بیز بھی ہے۔
اسے ہارون کے ہراقدام پراعتراض ہے۔ وہ اس پر ہرتم کی پابندیاں عائد کرنے میں فود کوئی بجانب بھی ہے اوراس کی ساتھی اوا کاروسوہا کی ہارون سے بے تکلفی اسے خت گراں گزرتی ہے۔ می کواپن بٹی کا عبد افنی جیے تو جوان میں دلیجی لینا ایک آئے میس بھا تاجبی ایک معمولی بات پروہ لاریب کے سامنے عبد افنی کی بے مدتحقیر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کے سامنے عبد افنی کی بے مدتحقیر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے وہ لاریب کو بھی جدا چکی ہوتی ہیں کہ دہ ایسے خواب در کھنا تھوڑ دے۔ لاریب کوعبد افنی سے دوار کھا جائے والائی کارویہ بعناوت پر ابھارتا ہے۔ وہ قمام کی طور افنی سے دوار کھا جائے والائی کارویہ بعناوت پر ابھارتا ہے۔ وہ قمام کی طور افنی سے خود کو اپنانے کی گزارش کرتی ہے۔ عبد افنی اور تذبیل سے بعد ہوئے شدید ہجان میں جتلا ایک پر شدت اور شدت ہے۔ میں اس کی حالت پر حواساں جبکہ لاریب اس ہشریا کی کھیت میں جتلا عبد افنی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہے۔ میں اس کی حالت پر حواساں جبکہ لاریب ای ہشریا کی کھیت میں جتلا عبد افنی کے حوالے سے اپنی ہر شدت اور شدت ہیں اس کی حالت پر حواساں جبکہ لاریب ای ہو بریرہ کے حاکمانہ دویے اور تاشکر انداز کی بودات سے ول ہر واشت ہیں اور اپنی بھی کواس کے بھائی سے حوالے کرتے ہیں شائل ہیں۔ لاریب کی خوتی کی خاطرای شادی پر بالا خرت اور وہ ونے پر ہیں اور اپنی بھی کواس کے بھائی سے حوالے کرتے ہیں شائل ہیں۔ لاریب کی خوتی کی خاطرای شادی پر بالا خرت اور وہ ونے پر ہیں اور اپنی بھی کواس کے بھائی سے حوالے کرتے ہیں شائل ہیں۔ لاریب کی خوتی کی خاطرای شادی پر بالا خرت اور وہ ونے پر

تک ہارون کے حوالے ہے کہرانقصان اس کی جمولی میں آن کرا ہوتا ہے۔ علیوے کی واپسی کے بعد عبدالغی سمیت اس کے والدین بھی علیزے کے رشتے کے لیے پریشان میں علیزے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پیلم بانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کامل مومن کی تعلیمی ان کے سامنے ہے۔ دواسے تورکی روشی کی میلائے کو بجرت کا علم دیتے ہیں۔

(1020)

جيرايك بدفطرت مورت كالمن يينهم لين والى باكرواراور باحيالاك ب- جيدا في مال يمين كاطرز زندكى بالكل يسندنيس-وہ اپنی ناموس کی حفاظت کرنا ما ہتی ہے۔ مر مالات کے تار عکبوت نے اے اپنے منحوس پنجوں میں جکر لیا ہے۔ کامیاب علاج کے بعداسام پھرے اپ میروں پر جلنے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر تا کاملیت پسند ہے۔ کسی بھی چیز کا ادھورا پن اے برگز کوارائیس محراس کے بیٹے میں بتدری پیدا ہونے والی معذوری کا اعشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت کیرشو ہر متکبرانسان کے طور پر متعارف کراتا ہے۔وہ برگزاس کی سے ساتھ بے کوتول کرنے پر آ مادہ نیس عیر کوحالات اس کی پر پہنچاد ہے ہیں کدوہ ایک معرض بناہ لینے پرمجور موجاتی ہے۔ اس کی شرافت و کھ کرمؤ ذن صاحب اُے اپنی پُر شفقت بناہ میں لے کراس کی ذہے داری تول كركية بن-أم جان اور باباجان في كے ليے روانہ موجاتے بيں عبدالفيٰ سے مؤذن صاحب بہت متاثر تھے۔، وو أس سے ا بى إس پريشانى كاذكركرتے بيں اوراً سے قامل مجروسہ جان كرجير كوعقد ميں لينے پرزور ديتے بيں عبد الفنى انتهائى مجبوري كي حالت مِن أن كابي فيعله تبول كر كي مير سے تكاح كر ليتا ہے۔ بياب محماتى اجا تك بوتا ہے كدوه لاريب سے اس بارے ميں كوئى ذكر تو محامثورہ بھی نبیں کر پاتا۔ بیرکو لے کرمبداننی تھرآ جاتا ہے۔ لاریب کے لیے بیرب پچے سبنا آسان نبیں ہوتا، وہ اُسی وقت کھر جھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ چونکہ محریس کوئی برانیس ہوتا، اس کے لاریب کو سمجھانا عبدالغنی کے بس سے باہر تھا۔ علیزے،عبدالهادی کے ساتھ اُس کی مام سے مطنے اُن کے اِن کھر چلی جاتی ہے۔ جب عبدالبادی علیزے کواپی ماں سے ملوانے کے لیے کہتا ہے تو وہ ایک غیر مسلم مورت سے ملنے کے لیے وری طور پرانکار کردی ہے۔ عبدالبادی کے لیے بیایک بہت برا جمنکا تھا۔ کو تکسا س کی مال بنے کی مہت میں اسلام قبول کر چی تھیں۔علیزے برگمان تمی مختلف مواقع پرعبد البادی کو پر کھنے کے بعد بلا خرابنادل صاف کرنے عل کامیاب ہو ہی گئ-بارون اسرار کارویہ بریرہ سے بہت برا ہوجاتا ہے اور ووائے اسے ساتھ اسلام آباد ای دوسری بیوی کے ساتھ چلنے کے لیے کہتا ہے۔ بربرہ اے بھی اپناامتحان مان کر رامنی موجاتی ہے۔ ہارون اسرار کی دوسری بوی و بدی بیلی بوی کو برداشت نبیس کر پاتی اور اُس سے اب نام معی می جائیداد اور روپ سے لے کرطلاق لے لی ہے۔ بری داور بارون پرے جب کے بندهن کو جوڑے عل کامیاب ہوجاتے ہیں۔ عبدالغی کا یمیڈنٹ ہوجاتا ہے۔ لاریب اور جیر میں اس حادثے کے بعد دوی ہوجاتی ہے۔

(اب آپ آگے پڑھیے)

ے مزین جس کل میں وہ بل کر جوان ہوئی تھی۔ جس قدر ملاز مائیں اس کی خدمت میں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں اور جینے ناز اس کے مل کر عبدل ہادی اور علیز ہے نے اٹھالیے تھے۔اتباع کا خیال تھا وہ بکڑی نہیں تھی۔ حالانکہ بکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں وہ خود پند بہت تھی۔نازک اندام بہت تھی۔ تو بیخود قدر کے خیال میں اس کی اضافی خوبیاں تھیں نا کہ خامیاں .....

"اذان کا دفت ہے اس لیے بند کیا۔ تم بھی اٹھ جاؤ۔ امال نیچے جائے پہا تظار کررہی ہیں تہارا۔" اجاع آ کے بڑھ کر پردے ہٹا کر کھڑ کیاں کھولئے کی۔ فقدرنے اسے جوابا تیکھے چونوں سے دیکھا۔ "تم بالکل بڑھی روح ہوا تباع! دو دو والداؤں کے ساتھ رہ کرتم خود بھی ان ہی کی طرح ہوگئ ہو۔۔۔۔۔۔۔وکول۔۔۔۔۔ایٹڈ اولڈ"

کلیاں گراراں کیویں راتاں کالیاں

ڈنگدیاں میٹوں ڈتاں پیاروالیاں

تیرے باجوں بی نئ گدامیں تاں مرکی تھاں .....

اجائے نے دروازہ کھول کرنیم تاریک تمرے میں

قدیم رکھا تو شازیہ منظور کی دل نظین آ واز نے اس کا

خیر مقدم کیا تھا۔ وہ گہر اسمانس ہمرکے رہ گئی۔ پہلے

ڈیر مقدم کیا تھا۔ وہ گہر اسمانس ہمرکے رہ گئی۔ پہلے

آگے بڑھ کرائٹ آن کی۔ پھرمیوزک بندکیا۔

''قدر! جاگ رہی ہو؟'' اُس کی پوزیش میں

فرق نہ آتے د کھ کراسے پکارتا پڑا تھا۔

فرق نہ آتے د کھ کراسے پکارتا پڑا تھا۔

''میرا خیال ہے جاگیا ہوا انسان ہی میوزک

انجوائے کرسکتا ہے۔ بائی داوے تم نے آف کیوں

انجوائے کرسکتا ہے۔ بائی داوے تم نے آف کیوں

وہ ایک جیلئے ہے آھی تھی۔ اور خصوصی خفگی ہے

دوایک جیلئے ہے آھی تھی۔ اور خصوصی خفگی ہے

تواس ميں اس كا تطعي كوئي قصور تيس تفاية رائشوں

AKSOCIETY.COM

تاپیندیدگی تھی۔ اتباع نے تھم کر اس کے تاثرات ویکھےاور آ ہمتگی ہے مسکرادی۔

''میاس گھر کی برکت کہدلو..... یہاں جوبھی رہتا ہے۔ا تناہی ڈیسنٹ ہوجا تاہے۔تم بھی ہوجاؤگی۔ بہرحال آناتو شعیں بھی یہیں ہے۔''

سنجیدگی سے بات کرتی وہ آخیر میں قدر ہے شوخ ہوگئی تھی۔ قدر ہے بھنویں اچکا کر اسے ٹیکھی نظروں سے دیکھا۔

ے دیکھا۔
""کہیں تم کی غلط بہی کا شکار تو نہیں ہوگئیں کہ یہ
سانگ میں تمہارے بھائی جان کے لیے من رہی
معی؟"اس یات کے جواب میں اتباع دھیرے
منی دی تھی۔

"فلطنهی کا شکار ہوتی توشک ہوتاتم کسی اور کے لیے سن رہی ہو۔ بچھے یقین ہے تم میرے بھائی جان کے لیے سن رہی تھیں۔"وہ ہنوز دھیمے سروں میں بنس رہی تھی۔ قدر کا گلائی چہرہ جانے کس احساس کے تحت سرخ پڑ گیا۔

دو بیعنی غلط جی تبیس تو خوش جی کاشکار ضرور ہو۔
محتر مہ ا تباع عبد النحی اطلاعا عرض کردوں کہ میرے تا در خیالات ذرامختلف ہیں۔ وقت آئے میں فرصت میں ضرور فیض یاب کروں گی مصیں۔ اس وقت تو بس ا تنابتا دو تمہارے بھائی مان آخر معروف کہاں رہتے ہیں۔ جب بھی و کیمو بیشہ غائب……اب یہی دیکھلو سے ہم یباں آئے ہوئے ہیں۔ محتر می ایک جھلک میں ملی۔ تصویر بی تم لوگ بنواتے تبیس ہو میں مرطرح کی اسلام میں ہرطرح کی اسلام میں ہرطرح کی مودی پی مرطرح کی مودی پی مرطرح کی مودی پی مرطرح کی مدوی پی مرطرح کی مدودی پی مرطرح کی مدودی پی مرض میں ہرطرح کی مدودی پی مرض مات دیتے ہوں سے جبی تو چھے پھرتے میں ہوں سے جبی تو چھے پھرتے ہوں سے جبی تو چھے پھرتے ہوں ہے جبی تو پھی تھی تو پھی تو پ

کا باعث بھی ۔۔۔ اتیاع کو یکدم چپ لگ گئی۔ مزائے میں۔''وہ ماں کاعش تھی۔ ہو بہوجیر۔اس کاخل اس کا مبر وبرداشت۔ ویسی ہی تھمبیر چپ اور شرمیل فطرت۔ قدر سے اس موضوع پہاس سے پہلے ہمیشہ ملکا بھلکا غداق چلا تھا اور بس مگر آج اس کے خیال میں قدر ہے انتہا کردی تھی۔

من مورے ہوں ہے۔ ''میں نیچ جلتی ہوں۔اماں منتظر ہوں گی میری! تم بھی ذرا جلدی آ جانا۔''

اس کی خاموثی نے ہی قدر کو یہ بات جنلائی تھی کہ اسے یہ بات کتنی کھلی ہے۔ اس کے باہر چلے جانے کے بھی بہت دیر بعد تک وہ ای پوزیش میں بیشی رہی تھی۔ ایک عجیب ی تشکی ، کسک اور تو بین کا حساس تھا جو اسے مچھو جھو کر، رگیدرگید کر گزر رہا تھا۔ آج اس احساس میں اور بھی شدت تھی۔ وہ تحض پندرہ سال کی تھی جب ایک روز اتفاقا اس نے ماما ..... (علیز ہے، وہ علیز ہے کوا ماں یا والدہ نہیں کہتی ماما ..... (علیز ہے، وہ علیز ہے کوا ماں یا والدہ نہیں کہتی ماما کی علیز ہے نے کتنی کوشش کر کے دکھے لی مان کرنہ دی۔ ا

''إمال.....!!''وه كتنابني تقى\_

''کس قدر بیک در دے بید در دُ ماما! اور پھر آپ آئیے میں تو خود کو دیکھیں ذرا۔ ہرگز آپ کو دیکھیکر نہیں لگنا آپ میرے جتنی لڑکی کی ماں بھی ہو تحق ہیں۔ چلیس ماما تو تھینچ تان کر بنایا جاسکتا ہے مجر اماں .....ہرگز ہمینے۔''

"امال لفظ میں گتنی اپنائیت اورمشماس ہے۔ مجھے پہند ہے۔اچھا لگتا ہے بینے! پھرعبدالعلی بھی تو لاریب کوامال کہتا ہے۔"

اور بہیں اے غصر آگیا تھا۔ ''عبدالعلی ....عبدالعلی ....! ماما! آپ ہر بات میں اُس بندے کا حوالہ مجھے کیوں دیتی رہتی ہیں ہر دفت۔ مجھے با<sup>اکل</sup>ی اجمانہیں لگتا۔'' جاہتی تھی۔ تکردہ بھری ہوئی موج کی ماند پچل کر، بھر كرايس كے مصارے فكل كئ \_انداز بے حدثاكى تقامحفي اورد كه ع تجريور-

" مجھے یقین جیس آرہا ہے ماا! کرآپ میرے ساتھ ایسا کر عتی ہیں۔ اور یا یا جاتی نے بھی ہیں بتایا مجے بھی۔" آنواس کی پکوں سے پھیل مجیل کر چ چرے یہ بھرنے کے علیزے کی جان اس قدر مشكل مِن آني مي -

"کیادہ شمیں پندنہیں .....؟"علیزے کارنگ فق ہوا تھا۔

"يسندكاكيا سوال ب ماما! من في اس بحى دیکھائیں۔ہم جب بھی ماموں کے کھر گئے۔وہ بحى كمريبين ملا- بميشه بوشل مين مواكرتا تفا\_ ير ب بونے يہ جي مل نے جي اسے بيس ديكھا۔ اہم مسلم بیس ہے۔ آپ نے ماموں کے کھر کا ماحول دیکھا ہے....؟ کتنا بیک ورڈ ہے۔اتباع .... أف ائي ماؤل سے زيادہ سجيدہ اور كول ہے۔ وہ لوگ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس میں أتعين ذراسا بحى احمال موكد كناه ب اورعبدالعلى کے متعلق تو میں نے ہیشہ کمی سنا وہ ماموں کی كارين كالي ب- آنى دونث لاتك اث ماما! مجم اتے زُوڈ، اس قدر یابند اور ان رومنیک بندے ہے شادی ہیں کرنی۔ میں تو اینے کمر کے ماحول ے الرجك محى- مجمعة زاد ماحول اور آزادى يىند -- آب مجھے يہال سے بحى زيادہ پابنداور كھنے ہوئے ماحول میں معینے پرآ مادہ ہیں۔"

جواب ا تاتعملي اوراس قدردل برداشته تفاكه علی ہے ہے کمڑے رہنا محال ہوگیا تھا۔ اس کا ول اس مدے کوسمارہیں یار ہا تھا۔ جب بی الحكے تى دن وہ بستر ہے جيس اٹھ تکی۔وہ بس روتی .. عیدالہادی اس صورت حال سے اس ے زیادہ اپ سیٹ تھے۔

وہ چنج بڑی تھی۔ جبکہ علیز نے کی رنگت اس قدر تيزى سےزرويزنى ملى تى مى -

· \* كون ..... كون احيمانبين لكتا .....عبد العلى ؟ · · الفاظاس كے علق ميں ممس محد منے منے ، جيسے خوف اس ک روح سلب کرر ہاتھا۔ بیلگا تھا اگر علیزے نے لفظ ہاں کہددیا تو اس کا دل ہیشہ کے لیے دھر کنا

" بال .... جبيل لكتا مجمع ده احماما ابني مي بول آپ کی نه که ده آپ کی اولاد ہے۔ بھر آپ محبت اس ے زیادہ کرتی ہیں۔" قدر روہائی ہورہی تھی۔ علیزے کے حواس ذراہے بحال ہوئے۔

"الي بين كت بي بيه! عبدالعلى بمي ميري

اولادے۔'' ''قطعی نہیں۔ وہ صرف آپ کا بھیجا ہے اینڈ وين آل....

قدر کی شدت پسندی اورخود پسندی پوری طرح وا تح بوراى مى\_

" وہ میراصرف بھتجانبیں ہے قدر! وہ میرا داماد جی ہے۔ہم نے تہاری پدائش کے موقع برتہارا نكاح عبدالعلى سے كرديا تھا۔ ياد ركھنا تہاري شادي مرف عبدالعلى ہے ہوكى۔"

ال روز عليز ع بهلى مرتبه قدر سے بلندآ وازيس بول تھی۔ جہلی باراس کی آواز میں محق اتری تھی۔جبکہ قدر کنگ ره من می می شاکنه ....اس کی قوت کویانی سلب موكرره كى-

"واك .....؟"ووجيخا\_

"اليي آخركياا فآدآن يري تحي كدآب كوية نكاح اتى عجلت ميس كرنايراً-" وهم وغص اورطيس ارزنے تھی اور کی بھی بل رونے کے لیے تیار۔

کریبار کرنا جاہتی تھی، سمجھانا

1050

AKSOCIETI

" ال .... إس آس ميں بيشے رہے گا۔ ضروری ہے كہ دہ بھی ہماری طرح ہی تھوكر كھا كر سنجھلے ....؟" عليز ہے كا موڈ سخت آف ہو گيا تھا۔ عبدالہا دى سرد آہ مجركے رہ گئے۔

" پھر کیا جاہتی ہیں آپ .....؟" وہ عاجز نظر آرہے تھے۔ بیری ہے مرد جب خواتین کی مرضی اور پہند کومقدم رکھنے لگ جا کیں تو پھرنہ صرف مشکلات کوفیس کرتا پڑتا ہے۔ بلکہ بعض مقامات پہشرمندگی سے بھی دوجار ہونا پڑتا ہے۔

ے بھی دو چار ہونا پڑتا ہے۔
''قدر میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔
آپ اس کا ایڈمیشن پری میڈیکل کالج میں
کروادیں۔ یہ ہوشل نہیں رہے گی۔ دہاں رہے گی
اینے ماموں کے گھر ۔۔۔۔''

ہے ہوں ہے سر اللہ اور کو جذبہ کرکے رکھ گیا۔

"اس کا کیا مطلب ہے بیٹم صاحبہ! ہماری بنی

شادی ہے پہلے کیوں سسرال میں جاکر قیام پذیر

ہو۔ یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔" انھیں شدید
اختلاف ہواتھا۔علیز ہاس قدر چڑنے گئی۔
اختلاف ہواتھا۔علیز ہاس قدر چڑنے گئی۔

"اس میں ہرگز بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے
عبدالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارتی

مبرالہادی! جب اسے ساری زندگی وہاں گزارتی

رہنے کا طریقہ،سلیقہ آ جائے۔نکاح ہو چکا ہے اس
کا۔ ویسے بھی وہ گھراوراس کے کمین غیر نہیں ہیں۔
میرے بھائی کا گھر ہے وہ۔ لیٹن ہمارا اینا۔"
عبدالہادی حض انھیں عاجز اور بے اس نظروں سے
عبدالہادی حض انھیں عاجز اور بے اس نظروں سے

"آپ اختلاف نہیں کریں مے عبدالہادی! نہ قدر کی سائیڈ لیس مے من لیں آپ ..... بیں اسے مرصورت وہاں ہمیجنا جا تی ہوں۔ اور خاص کر جیر ہمائی اور بجو سے کہوں گی۔ اس نالائق کی ذرا بہتر تربیت کردیں۔ تاکہ عبدالعلی کے بچھ تو قابل تربیت کردیں۔ تاکہ عبدالعلی کے بچھ تو قابل

"میں اس لیے خلاف تھا بچپن کی رشتہ داریوں سے لیز ہے ۔....گرآپ نے تب میری ایک نہیں۔" دہ عاجز اور بے بس لگ رہے تھے۔ سخت معنظر ب علیز ہے گئی۔ ملیز ہے گئی۔ ملیز ہے گئی۔ ملیز ہے گئی۔ ملیز ہے گئی اسوؤں میں روانی آئے گئی۔ "درا سوچیس عبدالعلی! بھائی کو کیا منہ دکھا کیں گاب ہم۔" کے اب ہم۔" عبدالہادی مصطربانہ ہل رہے تھی اور ہاتھ مسلتے عبدالہادی مصطربانہ ہل رہے تھی اور ہاتھ مسلتے

تھے۔ "فلطی ہماری تھی۔ہم نے اپنی بیٹی کوسر پہ بہت چڑھالیا۔''

علیز نے دل میری سے بولی۔عبدالہادی نے مونٹ بھیج کرانھیں دیکھا۔ مونٹ بھیج کرانھیں دیکھا۔ ''وہ ہر بھیج غلط فر مائش کرتی رہی آب نے بوری

محبت کرنے پیمخنت کی ہوئی کو دہ ایک ہوئی ؟

''میرانظریہ اب بھی وہی ہے لیزے! موبائل
فون اور لیب ٹاپ اس کی ضروریات تھیں۔ میں ان
سے ہاتھ کیسے تھیج سکتا تھا۔ میں نے دین کے متعلق
قدر کو محبت وی ہے۔ اس پہ اثر کتنا ہوا یہ پچھ کیسے
کہوں۔ زیر دہتی میں محبت نہیں اکتاب پیدا ہوئی
ہے۔ ابھی وہ چھوٹی ہے۔ عربیں گزری۔ غلطیاں ہم
سے بھی ہوئی تھیں۔ دکھ لیس پھراللہ کی عنایات کس
سے بھی ہوئی تھیں۔ دکھ لیس پھراللہ کی عنایات کس

10650000

ڈانٹ سے بھی دیکھ لیا.....اس پر آپ کی حمایت حاصل ہوجاتی تھی اسے.....برٹانہیں تفاتو..... "اچھا بھئی! معاف کردیں۔ مان لیا۔ غلطی

ہماری ہے۔'' عبدالہادی عاجز ہوئے۔ وہ انھیں خفکی سے، ناراضی سےدیکھتی رہیں۔

ተ ተ ተ

"ماا بحین کے نکاح کی گنتی اہمیت ہے ہارے ندہب میں؟"

علیزے ڈاکٹنگ نیبل پر ملازمہ کے لاکر رکھے
کھانے کے لواز ہات ہاری تھی۔ جب وہ آگران
کے سر پرسوار ہوئی۔علیزے کے ذہن میں خطرے
کی تھنٹی بجی تھی۔اس نے ہاتھ روک کر کردن موڑی
اور اے دیکھا۔ ٹی پنک لانگ شرث بے حد
اشامکش جیز کے ٹراؤزر میں ملیوس اس کا موی سرایا
اور اس سے تعلق شعاعیں اس کو ہمیشہ کی طرح بے
افتہا حسین اور جارمنگ بنا کردکھار ہی تھیں۔

"اہمیت ہی اہمیت ہے۔ یہاں تک من لو ..... ہوئی ہونے براگرائر کی کو بدرشہ پندند آئے تب ہمی وہ خلع نہیں لے عتی۔ یہاں تک کداس کے ولی نہ جائے۔ یہاں تک کداس کے ولی نہ چاہے۔ یعنی جنموں نے اکاح کروایا۔ باپ یا دادا۔ "
علیزے کا انداز صاف جنداتا ہوا تھا کہ و و بہرمال کی نہیں کرمکتی اب۔ قدر کی مجمع پیشانی پہ خلیس کرمکتی اب۔ قدر کی مجمع پیشانی پہ خلیس می نمودار ہوئیں۔

"ایک بات میں آپ و بتادوں صاف مایا! آپ کے بھائی کے کھر کا ماحول مجھے پہند ہیں آسکا ہے ہے کیئر ہے۔ ہاں اگر آپ کا لاڈلا داماد بھی مجھے اڑ یکٹ کرنے میں ناکام رہا تو پھر میں پایا جانی کو فورس کروں گی کہ مجھے ہرصورت خلع چاہیے۔"

اس کا انداز ضدی اور ہت دھرم تھا۔علیزے کا چہرہ صرف غصے سے سرخ نہیں ہوا۔ صبط سے بھی لال پڑتا جار ہا تھا۔

اس آخری بات پیمبدالهادی سرد آه مجرکے رہ گئے۔

"عبدالعلی ہے آپ کاعشق میری توسیحہ ہے بالاتر ہے۔ ہرگز خیال نہ تھا وہ آپ کواپی بٹی ہے بھی عزیز ہوجائے گا۔"

علیزے اس بات پر ناراضی کے باوجود مسرانے پر مجبور ہوئی تھی۔ چہرے پہمیت کا انو کھا تاثر بھر گیا۔

''محبت تو بلاشیہ بہت زیادہ ہے جمعے عبدالعلی
سے۔البتہ یہ فیصلہ بیس ہوتا قدر سے زیادہ ہے یا اتی
ہے۔ ہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک اولاد اپی
فرما نبرواری اور سعادت مندی کے باعث ول سے
فرما نبرواری اور سعادت مندی کے باعث ول سے
زیادہ قریب ہوجایا کرتی ہے۔ بانسبت اکر واور
صدی اولاد کے ..... بس اتن سی بات ہے۔' اس

" میں وقت ہے۔ ابھی اس کام میں وقت ہے۔
سال ڈیڈھ سال ..... میں قدر کوخود قائل کرلوں گا۔
ماموں کے کمر جا کررہے پرآپ کھی نہ کہیے۔ پھروہ
بدل جائے گی۔ آپ بات منوائی نہیں ہیں۔ زبردی
مفونستی ہیں۔ بجین سے لے کراب تک آپ نے
اسے روکا ٹوکانہیں۔ اب ایک دم سے جاہتی ہیں وہ
سدھر جائے۔ ایسا تو ممکن نہیں ہوتا۔"

عبدالہادی نے نری سے سمجھایا تھا تمرعلیزے کو ان کی بات بخت نا کوار خاطر ہوئی۔ ''بینی آپ کا خیال ہے ساری علظی میری

"دنیعن آپ کا خیال ہے ساری علظی میری ہے....؟"وہ روہائی ہوتی ،اس کے ملے پڑنے کو ماری علقی

ا تباع کے بنجیدگی ہے دیے جواب پراس نے غیر سجيدي سے كہاتھا۔ " و و البیل میں اسلام کے خیال ہے۔ ' اتباع کی سنجید کی ومیتا نت ہنوز قائم دائم تھی۔ اور قدر شاک مين آ گئي آگي -الفیک ہے۔ میں اسکائی یہ دیکھ لول گی۔ وبال تواويليل بين نا؟" اس نے ہمت نہیں ہاری مراس کا بھی فائدہ نہیں و منهيب تال يار ..... بهائي جان اسكائب يوزنهيس كرتے ميں بك يہ مى ہيں ہيں۔ " کیون....؟ "اس کا انداز سخت احتجاجی ہوا۔ ''اتنے مصروف ہیں؟ ملک ان ہی کے کا ندھوں رچل رہاہے۔"اس فےطنز پہلماتھا۔ "بات مصروفیات کی ہی جیس جیں تا قدر! بھائی جان ان خرافات کو پیند جیس کرتے۔ پھراسکائپ پ بھی تو کیمرے سے مودی بنتی ہے ناں۔ جبکہ اتھوں نے تصوریں،مودیز نہ بنوانے کا عہد کررکھا ہے۔"اتباع نے زی اور طل سے اصل وجہ بتائی تھی۔ وہ اس کے طنز صاف کی جایا کرتی تھی۔ "اوووون .....!" قدرنے اپنیال نوچ کیے "أب كيا كرون.....؟ مجھة و يكھنا تھاان كؤ"اس نے بےزاری ہے کہا۔ " كمرجب آئيں مےتم بھی آ جانا۔ پھرد كھے لينا ل لينا، الجمي طرح-" اب کے ابتاع کا انداز شرارتی ہواتھا۔ قدر کا منہ بنار ہا۔لگاکسی سوچ نے اس میں جوش جگایا۔ ''سیل فون تو یُوز کرتے ہوں گے یا وہ بھی نہیں؟ چلوکیمرے کے بغیر ہی ہی۔" اس کااندازگسی حد تک مسنحرانه ہوا۔ الله فون استعال كرتے بيں مم جا ہوتو ميں

"اس ہے پہلے کہتم بیکر وقدر یا تو میں خودکوشوٹ كردول كى يا منسي مار ۋالول كى \_ ياد ركھنا \_ وه غرائی۔ قدر کارنگ بالکل فق ہو گیا۔ اس نے الجینجے میں کمر کریے یقین سے مال کو دیکھا۔ جو سرتایا كانب ربى مى \_ لرزربى مى \_ ومیں این بھائی کے سامنے شرمندہ ہیں ہوں کی۔ بیچی یا در کھنا کہ بیرشتہ میری خواہش اور ضد ير طے ہوا تھا۔ " وہ چنی تھیں۔ قدر کھے درساکن نظروں ہے اٹھیں تلی رہی تھی پھر کچھ کے بغیر ىلىك كربھاگ تى۔ اہے کمرے میں آ کروہ کتنی دیر تک گھٹ گھٹ كررونى ربى سى - اس كى اتا بليلا ربى سى - نسوانى بنداركر چى كر چى تفاركس وجه سے ....اس عبدالعلى کی وجہ سے جے اس کی ماں اس پرفوقیت دے رہی تحسیں \_کیاوہ بتا عتی تھی کسی کو \_ بیانہم بات جان کینے کے بعد ازخوداس کے دل میں اس انجانے ان دیکھے تحص كاخيال اوراحساس جز بكرتا جلا كيا تفا-سب ے شدید خواہش اے دیکھنے کی تھی۔ اور اس کا اظهاراس نے اتباع سے بلا چھک کردیا تھا۔ " میں عبدالعلی کودیکمنا جا ہتی ہوں۔ ذرایتا تو چلے كس سے مامانے ميرانصيب بھوڑاہے۔' اس کا انداز فکفتہ تھا۔ جواب میں اتباع نے کتنا خالیاتا اس بات ہے جی سی ری کی۔ " توضعيس بالآخربيابم بات معلوم موحق\_ كثر كيااحماسات بين؟" " بیتو محر م کود کھنے کے بعد بتا علی ہوں ہم ان کی کچھ Pics توایم ایم ایس کرو بچھے۔" وہ نارل انداز میں کہدگئ تھی۔ یہ یج تھا ابھی وہ كوئى رائيبين ديناجا متي تقى عبدالعلى كے متعلق۔ ''تم شایدیقین نه گروقدر مرحقیقت یمی ہے بعانی جان استیس نہیں بنواتے'

" كيول؟ اتيخ فناك بين وه؟

ان کا کا تک تمبر سمیں دے دیتی ہول۔ ايك بار بحراتباع كارسان جل اوريرواداري ظاهر ہوئی۔ وہ کتنے نرم انداز میں کہدرہی تھی۔قدر نے

"ضرور دے دو ..... مجھے بات تو کرنی ہے۔" اس نے اب کے سروانداز میں جواب دیا تھااور رابطہ منقطع كردياتها\_

اتباع تے بھیج نبر پراس نے اس دن کتنی بارٹرائی كيا-اے ياد ندره كا - كھنٹياں بجى تھيں اور كال ریسیونہ ہوئی تھی۔ قدر کولگا تھا واقعی جیسے ملک ای ایک بندے کے کا ندھوں برسوار ہوکرچل رہاہے۔ الکی منع اس کی آئے تھی تو سیل فون پر نگاہ پڑتے ہی پھر سے عبدالعلی کا خیال آگیا۔ بنا سوے سمجھے اس نے پھراس کا تمبر پش کردیا تھا۔ایک فیصد بھی امیر جیس محی کال ریسیو ہونے کی مر ہوگئی....اے حرانی سے زیادہ خوشکواری نے آن لیا تو وجہ دوسری جانب سے آئی دلکش مردانہ آواز تھی۔ بھاری ہیں والى تعمبيرترآ وازاور ساعتول يراثر دكها تا موالهجه "السلام عليم!"

وہ ایک جھکے ہے سیدھی ہوئی۔ول جانے کیوں بكدم بهت هد تول ب وحرك الما تعا-"وسلام! آپ عبدالعلی بین .....؟" ایس کے کہے میں اشتیاق اور شوق کی فراوانی در

''جي .....مَرآ پ کون ....؟''اس کالهجه بتا تا تقا وہ الجھر ہاہے۔قدر بےساختہ مسکرانے تھی۔ قدر ....! "ابنانام بتاتے اک تفافر ، اک ناز ، اك اعتاد خود بخود اس كے ليج ميں اتر آيا۔ جس كو ا ملے بل زمین پریٹے دیا گیا تھا۔

" كون قدر ....؟" سوال موا تقارانداز كى ب نیازی اور ہے گاتی نے قدر کو یکافت صرف شنڈانہیں سے بڑھ کرخوشی کی خبر ہے۔ کب آرہا ہے عبدالعلی!'' کیا وہ تو بین ، بکی اور خفت کے ان دیکھے سندر میں علیز ہے نون پر گفتگو میں معروف تھی۔ قدر نے اس

جائری ں۔ ''کیا واقعی آپ مجھے نہیں جانتے؟''وہ سلگی تھی۔ پھڑ کی تھی۔ الیمی تو ہین کا تو اس کے آس پاس بھی

"ديكھيے محترمد! فضول سوالات ميس ميرا ثائم بربادندكرين-"

ووسری جانب سے بےزاری میں لیٹی سردآ واز سننے کوملی۔ اور قدر کے صبر ، صبط اور برداشت کی انتہا ہوگئ۔ ایک لفظ مزید کے بنا اس نے رابط منقطع كرديا تھا۔اس كے چرے ہے آگ كى لينيں أخھ ر ہی تھیں۔ آ تھوں میں جیسے کسی نے مرچیں جھونک ر کھی تھیں۔ وہ شعلوں میں کھری یہاں سے وہاں - 30,500

" کیا سمجھتا ہے وہ خود کو .....؟ میری تو بین کررہا

اس نے سیل فون اٹھا کر دیوارے دے مارا۔ طیش پر بھی حتم نہیں ہوا تھا۔

اشاید کی غلط جمی کا شکار ہے وہ .... میں اے لاز ما بتاؤں گی۔ میرے جوتے کو بھی پروانہیں ہے -501

اس نے حقارت ہے سوچا اور فیصلہ کیا تھا، اور كتنے دن اى اشتعال ميں كزار ديے۔ لاشعوري طور یروہ اس کے دوبارہ رابطہ کرنے کی بھی منتظر تھی۔وہ معذرت کرے وہ خود اپنی علقی کا اعتراف کرے۔ مكر ايها كي مبين موار اس كانيا فون اي سابقه كاعظك نمبركي ساتهدآن ربا- مرعبدالعلى كي كال تو در کنارایک میسی مجمی نہیں آیا۔ اور بکی و ذلت کی انتہا یہ جاکر اس نے ایک انتائی فیصلہ کرلیا تھا۔جبی عليزے كے ياس جلى آئى تھى۔

" إل بال بعاني! ميرے ليے توبيعيد كے جائد

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کی بات پر دھیان نہیں ویا اور بے زاری سے انھیں مخاطب کیا تھا۔

''ما!''اس کا انداز ہمیشہ کی طرح ضدی اور ہلیا تھا۔ اس کی بحین سے عادت تھی وہ جب بات کرنا چاہتی یا فرمائش کرنا چاہتی توعلیز سے چاہے گئی اہم کام میں مصروف کیوں ہیں۔ وہ اسے روک کر پہلے اپنی سناتی تھی۔ علیز سے جتنا بھی چڑتی اس حرکت سے عبدالہادی بھی بے زار نہ ہوتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ قدر کی بیعادت بجائے چھوٹے شاید یہی وجہ تھی کہ قدر کی بیعادت بجائے چھوٹے کے پختہ ہوگئی تھی۔

''پہلے میری بات بن لیں آپ۔'' علیز ہے کے ہاتھ اٹھا کر انتظار کے اشار ہے کو سمجھ کروہ بدتمیزی ہے چینی ۔علیز ہے نے اسے خفکی

ہے ویکھا۔ دوسری جانب عبر بھی اس کی آ دازس چکی تھی۔ جھی ہنتے ہوئے کہ گئی۔

"کوئی بات نہیں علیزے! آپ بات من لیں ہماری گڑیا گی۔ویسے بھی بیاطلاع دیتا تھی۔عبدالعلی سے بات ہوئی تو شاہ نے کہا تھا آپ کی طرف کا چکر مشرور لگائے۔"

انھوں نے الوداعی کلمات ادا کرکے فون بند کردیا۔علیزے نے قدرکو دیکھا۔جس کا منہ پھولا ہواتھا۔

''ہاں بولو جان۔'' وہ مسکرار ہی تھیں۔ موڈ عبدالعلی کی آمدے متعلق من کر ہی فریش ہو چکا تھا۔ ''نہیں آپ لوگوں کی ہا تیں من لیں۔ وہ سب آپ کو مجھے سے زیادہ اہم ہیں۔''

اس نے تریخ کے جواب دیا تھا۔علیز ہے گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔کہنا جاہتی تھی یہ لوگ نہیں ہمارےاہے ہیں۔گراس کے موڈ کی مزید تباہی کے چین نظر کچھاور بولی تھی۔

''خوامخواہ موڈ آ ف نہیں کرتے ہیں بیٹے! بتاؤ کیا کہتا تھاماما کی جان نے ماما ہے۔''

انھوں نے اس کا گال سہلا کراسے پیکارا۔ قدر نے ناراضی ہے ان کا ہاتھ پرے کردیا۔

" مجھے افسوں ہے ماما! نیں آپ کی خاطر بھی یہ رشتہ قائم نہیں رکھ سکتی۔ مجھے دنیا کے سب سے بدتمیز، روکھے اور سر د آ دمی سے شادی نہیں کرنی۔ چاہے آپ بچھ بھی کہیں۔"

اپی بات مکمل کرے وہ وہاں رکے بغیر آیک جھکے سے مڑی تھی گر دروازے میں ایستادہ، قل بو نیفارم میں ملبوس لیے ترفیقے بیسر انجان واجنی نوجوان کودو بروپائے بیدم ٹھنگ گئی۔جس کے نفوش بالکل یونانی تھے۔ اور ہیزل کرے آتھوں میں بلکل یونانی تھے۔ اور ہیزل کرے آتھوں میں بحراثگیزی اور وجا ہت کومزید نمایاں کر باتھا۔ دکشی بحراثگیزی اور وجا ہت کومزید نمایاں کر باتھا۔ در یہاں تک کیسے چلے در یہاں تک کیسے چلے آئے؟' وہ اس کی شخصیت کے سحرے بامشکل نکل کریے سوال کر کی تھی۔

" بیو جانی .....! بیجان سکی بیں آپ مجھے؟" اے، اس کے سوال کو پکسر نظر انداز کیے وہ دونوں بانہیں پھیلائے علیز ہے کی جانب بڑھا تھاا درقریب جاکراہے ساتھ لگالیا۔

"عبرالعلى .....! مير بي بينے! مير بي پر! وال اب بليشرنٹ سر پرائز - مير ي جان تمہاري اي تو ابھي جھے تمہار ب يہاں آنے كا بتار بي تھيں - تم نے اي وقت آكر مجھے جيران كر ڈالا ب- مير ب اللہ! كہيں خوشى سے ميرا دل ندرك جائے - كتنے بيار بي موسحة ہو تم له كتنے خوبصورت اور .....اور بي يو نيفارم؟"

وہ جران تھی۔ سشتر تھی کہ خوش تھی۔ عبدالعلی کوظعی بچھ نہ لگ کی۔ وہ بس سرشار سااس کی محبول کی فائل کی محبول کی بارشوں میں بھیکتارہا۔ جو بھی اس کی بیشانی جوم رہی تھیں۔ بھی اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ بھیر کر فوجی یو بیٹارم یہ خوشکوار جیرت کا اظہار کر رہی تھیں۔

اس نے محراہت دیا کر مجراسانس مجرا۔ محی۔علیزے نے کئی باراہے اس بات پیرڈا نٹا تھا " کھرجانے کی بجائے سیدھا آپ کے پاس کہوہ جلد بازے۔وہ بھی اس بات کوسلیم ہیں کرسکی تھی۔ مراب اے لگااس میں بیفای ہے۔ یہاں آج وہ جلد بازی میں بہت کھے بناسو ہے سمجھے بول كرغلط كرچكى ہے۔عبدالعلى كاخودكونظرانداز كرنا اتنا تہیں کھلاتھااہے جتناوہ اپناقصورا پی علظی سوچ رہی تھی۔اوراپیا پہلی بارہوا تھا کہوہ اینے بجائے کسی

اور کوحق بجانب یائے۔ جو کچھ میں نے کہا اس کے بعد علی کو مجھے ایسے ہی نظرانداز کرنا جاہیے تھا۔ دل کے اس جانب اتنے جھکاؤیہ ہی اس کے اندر ایسا سناٹا بھیلا تھا۔ جانے کتنی در تلک وہ یو تکی ساکن یر ی رہی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک لي آوازيد فقدر سے چونلى۔

" بے بی میم آپ کو کھانے پر بلار ہی ہیں۔سر ישטמפ בפנים-

ملازمه كامؤ دب لهجهاس كي ساعتوں ميں اترا۔ اس نے سرتکیے پیرج دیا۔ ''رہنے دوننتظر….. مجھے کھا تانہیں کھا تا…..'' وہ

حلق کے بل پیچی تھی۔ باہر خاموتی جھا گئی۔ وه پراوندهی گر کرتگیول میں منه تکسیا کر گھٹ گھٹ کرروئے گئی تھی۔اب کی بار دستک ہوتی اور وروازہ تھل کیا۔وہ جائتی تھی۔مامایا پھریایا میں سے كوئى موكاءاس كے باوجود يوزيش بيس بدلى \_ يہاں تك كيمليزے نے آئے برده كراس كاندھے ي

باتحدر كهديا تقار

ونہیں ہوں میں آپ کی چھیجی ..... وہ آگیا عِناآب كالاولاء ولارا ..... "وه يوكى يزع يزے

ایمانبیں کہتے میری جان! اورمہمان کو کھانے یرا تظار کرانا تواور جی مُری بات ہے۔ آ حميا مي بوجاني! وبان خطره زياده تفاجمي!" اس کا ایداز اسی حد تک شریر تھا۔علیزے خاک جھی جیں جھی۔ "كيا مطلب ہے بيٹے! ارےتم بيھوتو۔ پي بیک اتارو کا ندھے ہے۔ اتنا وزنی ..... شہرو میں يبلي تبهارے ليے محم منگواؤں كھانے كو-"

اے بازوے پکڑ کرصوفے یہ بٹھاتے ان کا برانداز ان ي خوشي آشكار كرتا بلكه جعلكا تامحسوس کرر ہاتھا۔ بیچ معنوں میں پیران کے زمین برتہیں تكري تق

"ميري جان يبلي بتاتے توسي مجھے۔ايے ہاتھ سے کھانے بنائی تمہارے کیے۔" انھوں نے چراس کالا ڈا تھایا۔ وہ نری ہے سرار ہا۔

"أ بيتيس تو بوجاني! من يهال كهاني یے معوری آیا ہوں۔ آپ سے باتیس کرنے آیا مول \_ أف ..... كتن عرص بعد د مكه ربامول آپ کو۔لیکن قسم سے والی کی والی ہیں آپ ماشاء الله! جیسے امال اور بابا جان کولوگ میرے پیرش مانے پر تیار تہیں ہوتے بالکل ہی صورت حال ادھرے۔"اس کا اعداز شرارتی تھا۔علیزے ذرای جعینب کئیں۔

"بہت شریر ہوتم۔" انھوں نے اس کے بال بمعيرے۔ دونوں اک دوجے میں ممن سرورتھ۔ قدركواينا آب بيلي باراتنا فالتو، اتنابيكار اورحقيرلكا۔وه وہال سے تكلى تو آئموں ميں آنسوكل رے تھے۔ دماغ بالکل ماؤف تھا۔ کرے میں آ کر وه انسيخ بستر يركر كمتني دير خاموش آنسو بهاتي ربي محی۔ ای کیفیات اے خود مجمع طور مجھ مہیں آ رہی تھیں۔آیادہ کی بات بداور کیونکر پریشان ہے۔اس کے اندر اک ساٹا اثر رہا تھا۔ وہ خود سے خفا ہور ہی SOCIETY.COM

انھوں نے پھر پچکارا اور ہاتھ بڑھا کراس کے ریشمی تراشیدہ بالوں کوسہلایا تھا۔ ''مہمان کیوں انتظار کررہا ہے۔ اتن اہم ہرگز نہیں ہوں میں۔''شکوہ بالآ خرز بان برآ گیا۔ علیزے اس ایک بات یہ چوتی تھیں۔ جبھی

مقصد بجھتے اسے گلے سے لگالیا تھا۔
"ایسی بات کیوں سوچی ماما کی جان! آپ کے
بغیر کھانا حلق سے نہیں اتر سے گا۔ نہ ماما کے نہ بابا
کے ۔ چلواٹھو۔"

انھوں نے اس کا ہاتھ بکڑ کر بستر سے اتار نا جا ہا مگر دہ پھراینٹھ گئی۔

''ٹھیک ہے پھر۔ آپ یہاں بھجوادیں مجھے کھانا۔ وہاں نہیں جاؤں گی۔''علیز سے جیران نظر آنے گلیں۔ پھرسردآ ہ بھری۔

"عبدالعلى كياسوچيس كے بينے!"

"جواس کا دل کرتا ہے سوچے۔ آئی ڈونٹ کیئر!" اس نے تنفر سے کہا تھا۔ وہ آج تک خود ایٹ آئی میں۔ عبدالعلی ہوتا کون ایٹ آئی تھی۔ عبدالعلی ہوتا کون تھااس کے سیامنے اکڑنے والا۔

"ابیانہیں کرتے ہیں! مایا دریایا کی خاطر آجاد نیبل پہ۔ بلیز!"علیزے کی ہوئیں۔ وہ نروشے بن ہے آمیں دیکھتی، ان کی بلتی نگاہوں پر بالآخر بگھل گئی۔ کچھ کے بغیر بستر ہے انز کراحسان کرنے والے انداز میں جوتے پہن کر دروازے کی جانب بردھی تھی کے علیزے گھبرا ئیں۔

''دو پٹہ۔۔۔۔دو پٹہ بٹے!''انھوں نے خوداس کا بیڈ پردھرا دو پٹہ اٹھا کراسے تھایا۔ جواس نے نخوت زدہ انداز میں مجلے میں لٹکانے کا تکلف برتا تھا۔علیز ب اسے ٹوک کرسر پراوڑھانا جا ہی تھیں مگراس کے موڈ کے چیش نظر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ دونوں ای خاموشی سے چلتی ڈاکٹنگ ہال میں آئی تھیں۔ جہاں عبدالہادی نے ہمیشہ کا سااس کا خیرمقدم کیا تھا۔

" قدرے ملے آپ بیٹے؟" عبدالہادی کے سوال پہ قدر کی جان جل کر خاک ہوئی تھی۔ ڈش سے بریانی نکالتے اس کے ہاتھ کی گرفت جی ہے خت تر ہوگئی۔

"جی انکل! بہت اچھی طرح سے تعارف

اس جواب پر قدر نے اب کی بار پیجی نظر سے نہیں نگاہ اٹھاکر براہ راست اسے دیکھا تھا۔ وہ کڑائی کے ڈو نگے ہے بہت اختصار ہے سالن اپنی پلیٹ میں ڈال رہا تھا۔ انداز اتنامکن تھا کو یا اس بل بہی سب ہے اہم ، خاص اور ضروری کام ہے۔قدر بہی سب سے اہم ، خاص اور ضروری کام ہے۔قدر نے وانت بھیج کیے۔ علیز ہے کی ساری توجہ اس پر مرکوز تھی۔ وہ جینے تحریب کے ساری توجہ اس قدرائے میں کوز تھی۔ وہ جینا کر مخصوصاً تمہارے لیے بنائی ہے۔ سب مجھے پتا کی کر مسوصاً تمہارے لیے بنائی ہے۔ سب مجھے پتا کے سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے بتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے بتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے بتا ہے۔ سب مجھے بتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے پتا ہے۔ سب مجھے بتا ہے۔ سب مجھے

قدر کو پھرے اپنا نظرانداز ہونامحسوس ہوا۔ علیز ہے تو اسے لاکر بھولی ہی تھیں۔عبدالہادی بھی پہلی بار گھر آنے والے داماد کے جاؤلاڈ کرنے میں مصروف عقمہ۔

"ارے عبدالعلی بینے! بھائی کو بتاتو دیا تھا کہ ادھر ہوآ ہے؟ اضیں تو یہی بتا تھا کہ آ ب وہاں جاؤے۔ منتظر ہوں کے۔سب آ ب کے بلکہ

اکے لیے دوکری دھیل کرا ٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ "کیا ہوا جعے!" عبدالہادی نے جرت سے استفسار کیا۔

" مجونیس کھا چکی ہوں میں۔"اس نے غصے میں علیز ہے کود یکھا۔ جواب بھی متوجہ بیں تھیں۔ اور دھپ دھپ کر وہاں ہے جلی تی عبدالہادی سردآ ہ بھر کے دہ مختے۔

"قدرنے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہے علیزے! آپ انھیں یاد سے دودھ کا گلاس بجوادینا یلنز!"

دہ نیکن سے ہاتھ یونچھ کرائے تو علیزے کو تاکید کی تھی۔ جوہنوز عبدالعلی سے گفت وشنید میں مگن تعیں۔ دونوں کھا کم رہے تھے، یا تیں زیادہ موری تعیں۔

" و ون وری الجمیح دول کی۔ "علیز سے لیے بھر کومتوجہ ہوئی تعیں۔

"عبدالعلى .....! معذرت بينے! مجھے كچھ ضرورى كام ہے۔ آپ سے كل فرصت ميں ميننگ ہوگا۔ "اب وہ عبدالعلى سے خاطب تقے۔ انداز میں شفقت بھی ہے۔ محبت بھی۔ وہ جوابا خوشدلی سے مسكرادیا۔

"منرورانكل!انثاءالله!"انمول نے اس كاسر تھيكااور با برنكل مے۔

" " قدر کیسی کلی شمیس عبدالعلی؟" علیزے کے ہر انداز میں شوق اشتیاق تھا۔ خوشی تھی۔ عبدالعلی یکدم سنجل کر بیٹھ کیا۔

روش کرنے کی میرے بھین میں آپ گئی تھیں۔' وہ بہت سوچ کر بولا تھا۔ علیز ہے اس جواب پرسرتاپا نہال ہوکر رہ کئیں۔ مسکراہٹ سورج کی پہلی نو خیز کرانے مزید کرن کی ماندان کے چیرے پرانز کراہے مزید روشن کرنے گئی۔

"اس کا مطلب اچھی کی تھیں ..... شکر ہے

پریشان .....اور میری عقل دیکھو .... شمصیں دیکھ کر باقی سب بمول ممیا ۔ "علیز سے تیز تیز بولتیں سر بیٹنے والی ہوئی تھیں عبدالعلی بے حد نری سے مشکرانے لگا۔

"مریشان نہ ہوں۔ میں نے اس دوران فرصت نکال کرایک عیکسٹ اتباع کوکردیا تھا۔وہ بہت ذمہ دارہے بتادے کی اماں کو بھی اور ای جان کو بھی۔"

جان و ی -" چلو پھر تھیک ہے ۔ مرتم انھیں کال بھی کرلینا۔ اور سنومیں بہت دنوں تک ہر گرنہیں بھیجنے والی ہوں شمیں۔ "مطمئن ہوتے انھوں نے کو یا اس پر حق جبلایا۔ جواب میں اس کی مسکراہٹ مہری ہونے کی تھی۔

اورامان کا عصم کم کرسکتی میں تو مجھے اعتراض نہیں۔ اورامان کا عصم کم کرسکتی میں تو مجھے اعتراض نہیں۔ ورند انھیں منانے اور قائل کرنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ وہاں چلنا پڑے گا۔"

اس کا انداز بلیک میانگ والاتھا۔علیزے نے گہرا سائس بحرلیا۔ جبکہ قدر بے طرح چونک کر پھر اسے سینے گئی تھی۔ول بجیب انداز میں دھڑکا۔

''آپ کوالیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔عبدالعلی بیٹے! دکھ تو آخیں ہوگا۔ ہرٹ بھی لاز ماہوں کے۔والدین کے نزد یک بچوں کی خوشی اہم ہوا کرتی ہے اور نیسلے میں۔وہ اجازت دے ہی دیا کرتے ہیں چاہے گئی بی تا کوار بات کیوں نہ ہوں۔ مرلاعلم رکھ کراپ طور پرلیا کیا فیصلہ ضرورا میں خودا بی نظروں سے بے مایا کر جاتا ہے۔ آپ تو بہت جمحدار ہے دے ہو کر جاتا ہے۔ آپ تو بہت جمحدار ہے دے ہو ہیں۔ ہیں انسانیا۔''

علیزے کے کہتے میں بلکا سا دکھ اور تاسف نہال ہو کررہ ممنیر وملال تھا۔عبدالعلی بھی قدرے شرمسار نظر آنے لگا۔ قدر کا دل ۔۔۔۔۔اے لگاوہ پا تال میں کررہا ہے۔اس روش کرنے گی۔ نے جی پایٹ میں جھوڑ دیا۔ مہین می آواز کو تھی۔

(دوشيزه ۱۱۱)

خداكاً-" وه سرايا عاجز موئين -عبدالعلى محض مسكرا دیا۔ وہ جان نبیں سکی تھیں۔ بیمسکراہٹ ول رکھنے والى بھى ہوسكتى ہے-

وصميں وہ سب ياد ہے ميرے عجا جب تہارا نکاح ہوا تھا قدر کے ساتھ ..... آٹھ سال کے تعےتم .....اور قدر محض چندون کی عبداللد کے یاس تو تصويري بمي تعين اس موقع كى ..... دكها تين تبين معیں بھی اس نے ....؟" ان کے انداز ہے، آ وازے، آ محموں سے اشتیاق اور خوشی محموتی تھی۔ وه انھیں دیکھتارہ کیا۔

"جی .... جی و کیے رکھی ہیں۔" وہ کوشش کے باوجوداب محكراتبين سكار بحردانسته موضوع بدلا\_ "بوجانی! آپ کا کیا خیال ہے بابا جانی یا والدہ ہرے ہوں گی؟"

"آپ کافیمله غلط تبیں ہے میرے بیٹے! مجھے تبیں لکتا بھائی اختلاف کریں گے۔ ہال لاریب ضرور رکاوٹ ڈالے گی۔ مجھے یقین ہے۔اس کی وجہ بھی کوئی اور جیس ہے ارکاری محبت ہے۔ مرفکر نہ کرو۔ میں عمیر اور بھائی کے علاوہ بچو بھی نا تمہاری طرف داری کو .....جیت ہماری بی ہوگی۔"

المول نے اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے ساتھ ہی گئی ہے جھی نواز دیا تھا۔اس ہے جل کہ عبدالعلی مجه كہتا۔اس كاليل فون منكنانے لكا تھا۔جيك كى ياكث سے موبائل فكالتے بى وہ ايك وم الرث نظرة نے لگا۔

"آ فیشنل کال ہے ہوجانی! معذرت ڈراپ

بنا کرلائی ہوں تہارے کیے۔ أتصلني - ملاز ماؤل كوتيبل سے برتن اٹھانے كالمبتى

ہوئیں وہ خود کچن میں آگئیں۔ تب ہی قدر بھی وندنائی ہوئی ان کے سرید آ کرچر حمی می۔ "جھےآپ سے بات کرتی ہے اما!"

" بولو منے ....؟ "علیز ے نے کیبنٹ کھول کر بہت خوبصورت سے کی لکا گئے ہوئے جواب دیا۔

" بتانا پند كريس كى آپ ك لا ۋ لے داماد صاحب ایبا کون ساکارنامہ انجام دے کرآئے ہیں۔جس کے بعد کھر جاتے ہوئے ڈررے ہیں۔ اور سب کی ناراضکی کا خطرہ لاحق ہوا برا ہے۔ میں تو پہلے ہی کہدر ہی تھی سر گرمیاں مفکوک ہیں۔ یقینا شادی کرلی ہوگی پسندے اور اب آپ کی سفارش .....

"قدر .....! آسته بولو ....عبد العلى في سن ليا لو لتنى غلط بات موكى -"

علیزے نے تھبراکراس کا بازو پکڑ کر تنہیہ کے انداز میں دیایا۔ مروہ بچائے شرمندہ ہوئے کے اور بيراهي\_

"بال توسن ليس ..... ميس كون سا درني ہوں۔'اس نے تخوت سے ہونٹ سکوڑے۔ عليزے بزار ہوتی عيں۔

"مدمونى بوتدركى بحى بدكماني كى ..... بهانى اورلاریب کو بتائے بغیر آری جوائن کی ہے۔بس اتنى كابت ہے جس كاتم ..... معاود ايك دم زبان د بالنيس-ان كى نكابي ساكن مولى سيس-قدرنے الجھ کے ان کی تظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جیسے کے کے ہزارویں حصے میں زمین میں کو گئی۔ آج ہی كے دن وہ دومرتباس كے نادر خالات ہے آگاہ موجكا تقا- حد تقى يعنى ....اس كا بس تبيس جلا تقاخود كبيل غائب بوجاتے ياعبدالعلى كاسر پياڑ دے۔ "بوجاني آپ كا كمرتوبرد البحول بملياں ہيں۔ اكرامك مهربان خاتون كائيذ نهرتيس توميس لازماعم ہوجاتا۔" ایک بارچر اے نظر انداز کیے وہ اپنی

سیکے رئے چہرے کے ساتھ علیز نے کوشکی نظروں
سے دیکھنا چاہ تھا جوا ہے لاڈلے کی اتی فضول
سفتگوس درجہ ل سے من رہی تھیں۔ مرآ تھوں
میں ازتی دھند نے ہر منظر غیر واضح کردیا تھا تو
سی کے بغیر منہ پر ہاتھ رکھے بلٹ کر کچن سے
نکل کر بھاگ تی عبدالعلی سر جھنگ کرعلیز ہے ک
جانب مزا تواسے فتی چہرے کے ساتھ سرتا پالرزتا
پاکر بے ساختہ گھبرا گیا۔
پاکر بے ساختہ گھبرا گیا۔

پ رہے ہائی اسس آر کو او کے ۔۔۔۔۔؟'' اس کے لہج میں کتنی محبت ، کتنی تشویش تھی ۔ علیو ہے کچھ کہے بغیر اس کے ساتھ لگ کر سسک پڑی ۔وہ اور بو کھلایا۔

''کیا ہوگیا ہوجائی! خودکوسنجالیں پلیز!''وہ انھیں بازوکے طلقے میں لےکرتھیکنےلگا۔ ''میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عبدالعلی! اور۔۔۔۔۔ادر میری قدر۔۔۔۔۔میراا ثافہ ہے۔۔۔۔۔ بیمیری ضدتھی کہتم دونوں کواس رشتے میں باندھ دیا تھا۔ حالانکہ سب سجھتے ہتے۔۔۔۔۔ ایسانہیں ہوتا جا ہے۔

بوے ہونے پر خیالات بدل سکتے ہیں .....

وہ زاروقطار رو رہی تھیں۔ عبدالعلی کو انھیں سنجالنا جیپ کرانا دشوار ہونے لگا۔اس کے چہرے پر بے حد تھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی مشمن کشکش سے دوجارتھا۔

''آ ہے اندر چلتے ہیں بوجائی!' وہ اسے یونہی سہارا دیے اُس کے کمرے میں کے آیا۔علیزے کا کمزور دل خوف وخدشات لیے لرز تار ہا۔ ہرلحہ ڈوبتار ہا۔

''بجھے کٹادو ہے''' وہ بے حد نقابت محسوں کرنے لگی تھی۔ جیسے لحوں میں عبدالعلی نے منجل کر اسے بستر پرلٹایا پشت پر تکھے اورکشن رکھے اور کمبل مجھیلا دیا۔خوداس کا ہاتھ کیٹر کر پہلومیں تک گیا۔ سار ہاتھا۔ قدر کوائی طلع بھی اس کا قصور کلنے گئی۔

"اگردوسروں کی ثوہ لینے پھریں محرقوا ہے ہی

ہوگا۔"وہ پینکاری تھی اور ایک دم ہی سارا غصر نکالا۔
علیز ہے ارہ ارے ہی کرتی رہ کسنیں۔
علیز ہے ارہ ای اگر آپ راہ چلتے اپنے انتہائی ڈاتی
معاطے ڈسکس کرتی پھریں گی تو کوئی اپنے کان
بنزمین کرسکتا۔ اور ماسئڈ اِٹ ..... جھے ہرگز کسی
ہے معاطے میں آئی دلیے تہیں ہے کہ ٹوہ لینے کی

ے معامے ہیں ای وہیں ہیں ہے کہ وہ ہے کا ضرورت چین آئے۔ الحمداللہ بیمیری فطرت ہے نہ عادت ۔'' اس کا انداز جتنا شجیدہ تھا اس ہے کہیں بڑھ کر معتحکہ اڑا تالہج قدر کوئیج معنوں میں آگ گی گئی۔

من المار من المار المار

"اب آپ مجھے میری حدود بنا کیں گی ....." عبدالعلی نے اس سے بڑھ کر عصیلے اور طنزیداندازیں استفسار کیا تھا۔ قدر کارنگ بھیکا بڑا۔ وہ لاجواب بھی ہو گی تھی مگر ہارتسلیم بیس کرنا جا ہتی تھی۔

"آپ آخر ہوتے کون ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کب کیا کرنا چاہیے۔مت بھولیں یہ کھر میرا ہے۔ "اب کے وہ جنلا کر بولی تھی۔انداز میں تفافر اور غرور بھرا ہوا تھا۔عبدالعلی نے اب کے اسے جرائی ہے دیکھا۔ بھر سرد تاثر ات کے ساتھ عجیب انداز میں ہنیا۔

"آپ کوس نے کہا ہیں اس کھریا پھر آپ پر کسی استحقاق کا دعویٰ کرنے والا ہوں بی لی!" اس کا لہجدا تنا محنڈ افغا کیہ قدر سن پڑگئی۔انداز ہیں اتن تفخیک محسوس ہوئی تھی کہ اسے اپنا وجود پر فچوں کی صورت اڑتا بھرتا ہوا لگنے لگا۔اس نے

"آب برہمی نبیں سوچے گا بوجانی کہ آپ کا ب بیٹا آ ب کوجھی ہرٹ کرے گایا مایوس کریےگا۔اللہ ے دعا کرتا ہوں۔ ایما وقت آنے ہے جل مجھے موت ے ہمکنار کردے۔"

> وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ قدر نے تؤی کے اس کے منه پراپناماتھ رکھ دیا۔

"الله نه كرے - الله نه كرے ميرے جركوشے! شمصیں خدا ہاری بھی عمر لگادے۔ آمین۔'وہ مسكى عبدالعلى في اس كا باته لبول سے جھوليا۔ ''آپ کی محبت میرے لیے ہمیشہ فخر کا باعث ربی ہے بیوجانی! جب میں چھوٹا تھا۔اسکول میں کلایں فیلوز سے بابا جاتی اور اماں کی تہیں آ یے کی تعریقیں کیا کرتا تھا۔میرے لیے یہ بات بے صد اعزاز كاباعث محى كدميري بوجه سے اتى محبت كرتى بين- مين آب كے لى قطيعے سے اختلاف كا تصور بھى تہيں ركھتا۔ ہاں قدر كے رويے نے مجھے ضرور اپ سیٹ کیا ہے۔ آپ کی محبوں کا ناجائز فائده الخاربي بين محترمه! بيو جاني .....! میں نے اب ہی اے دیکھا ہے۔اللہ کواہ ہے۔وہ مجھے مُری نہیں لکیں۔ مربوجانی ....! میں جاہتا ہوں وہ مجھے اچھی لکیس۔ صرف اچھی تہیں۔ میں ان سے محبت بھی کرنا جا ہتا ہوں۔ تا کہ ہماری زندگی بہتر ہیں بہترین کزر سکے۔ آپ کاوہ فیصلہ آ سود کی ہے بھی ہمکنار کرسکتا ہے سب کو اگر جو قدر میں شبت تبدیلیاں آئیں گی۔ آپ جا ہیں گ تاكدوه الحيمي والي يكي بن جائيس .....؟"

وہ رک کر انھیں تائیدی نظروں سے سکنے لگا علیزے جوجران کم صم اسے من رہی تھیں۔ تعلیں اور ای بے خودی میں سر کو اثبات میں جنبش دی تھی۔ عبدالعلی ان کے انداز پر مسکرایا۔

"تو پر جھے وہ کرنے دیں جو میں کرتا ہوں۔ میرے کی بھی عمل ہے بھی بھی آپ نے پریثان

میں ہونا۔ کریں پراس۔" وہ اپی شفاف چوڑی معملی پھیلا چکا تھاان کے سائے ....علیزے نے اس کا ہاتھ نیس تھاما کہدوں کے بل اشخصتے ہوئے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے ميں كے ليا۔

ا بھے تم یہ جروسہ ی نہیں ہے میرے بچ ! مجھے م پر فرجی ہے۔

ان کے انداز میں، ان کی آ تھوں میں محبت كے سوئے چوٹ رے تھے۔ انھول نے وقور جذبات معمور ہوتے اس کی پیشائی چوم لی سی عبدالعلى بلكا بهلكا موكرمسكرايا-

سامنے بل کھاتی سوک تھی۔ وائیں جانب آسان جھونے بہاڑ اور بائیں جانب ممری کھائیاں اور آڑی ترجھی ندی جواتی بلندی سے و يلصف بدايك لكير كي صورت نظر آني تحيس - آسان نیلا تھا چکیلا بلورجیہا مر درخت جو بے حد کھنے تھے۔اس کے اجالے کے رائے میں حائل تھے۔ كەسورج إيني روشني زمين تك تبيس پېنجاسكتا تھا۔ اس کے اروکر و با دلوں جیسی تاریجی تھی۔ بس کہیں کوئی ڈھیٹ کرن پیوں پر ناچ اٹھتی تھی۔ وہ کل ے آیا ہوا تھا۔ آج کھرے باہر نکلا تھا۔ تو بھی علیزےاس کے لیے پریشان تھی۔

''ا کیلےمت جاؤ ہٹے! رائتے بہت خراب ہیں اورتم عادی مبیں ہو۔ مجھے فکر رے گی۔ ' جوایا وہ آ ہستی ہے مسکرادیا تھا۔

" كم آن بوجاني! فوجي بنده مون! فرينگ ك ايے ايے مراحل سے كزرا ہوں كرآپ بى سوچ ہی عتی ہیں۔ ہرطرح کے راستوں پہ جاہے کتنے ہی وشوار کیوں نہ ہوں بے خطر بھاگ سكتامول \_سوية دون وري-" اس کی تسلی کے یا وجودعلیزے نے اس پر آیت

تھی عبدالعلی نے بُو د زقند بھر کے اسے پشت سے اینے باز دوں کے بخت فولا دی شکنج میں کس لیا تھا۔ مكر دونوں اس طرح كرے تھے كہ ذراى بے احتياطي دونوي كوبي ہزاروں فٹ گهري خوفناک پيش میں گراعتی تھی۔ قدر کے دائیں جانب نگاہ ڈالتے ہی اوسان خطا ہو گئے تھے۔خوف نے اس کی قوت م کویائی بھی سلب کرڈالی۔ وہ پھٹی پھٹی آ تھوں سے عبدالعلی کا چرہ ویکھنے لگی۔عبدالعلی کے اینے حواس بھی ہرگز سلامت نہیں تھے۔اس نے بازو کے حلقے میں اے دبوج کرخود کو یا ئیں جانب لڑھکا دیا۔ دونوں ہی پھیلتے ہوئے نیچ کرنے لگے۔ فذر کا سکتہ ثو ٹاتھا اور ایکلے کمنے اس کی دہشت زدہ ،خوفزدہ چیخوں سے ماحول لرز اٹھا تھا۔عبدالعلی نے خود کو رو کئے کی خاطر بازو پھیلا کر فقدرے ابھری ہوئی چٹان کا سہارا لیا تھا۔ ورنہ ای صورت بھسلتے رہے ہے ان کے جسم بہرحال ان سفاک چٹانوں کے تو کیلے سروں سے عمراتے بالاخر یاش یاش ہوجاتے۔عبدالعلی کی کوشش کارگر ثابت ہوئی تھی۔ لز هكنے كابيسلسله هم حميا تقاراب صورت حال بيهي كه عبدالعلى اويراوروه يورى اس كے فيے د بي موني تھی۔عبدالعلی حواس بحال ہوتے ہی سمجل کرتیزی ے اٹھا۔ اور اینے کیڑے جھاڑنے لگا۔ قدر اس قابل بھی نہیں تھی کہ اُٹھ کر بیٹے جاتی۔ اس کے اعصاب اورحواسول يدبنوزخوف وهراس كاغلبه تقابه " كيا ميس يو چيوسكتا موس اس مافت كي ضرورت کیوں پیش آئی؟زندگی آب کے لمرمطلق مخض كالمعمولي ذانث ذيث يراس

عبدالعلی کاموڈ بے حدخراب ہو چکا تھا۔ دونوں کے حلیے بکڑ چکے تھے۔لہاس جگہ جگہ سے پھٹے اورجسم پر زخم اور لا تعداد خراشیں تھیں۔ قدر کی جا در اللہ

الکری بڑھ کردم کیے بغیراہے ہاہر نہیں نگلنے دیا تھا۔
وہ ان کی محبوں کوسوج کرمسکرایا۔اور مبزے کی ہاس
اور جنگلی مچولوں کی مہک جوشام جہاں کو معطر کررہی
تھی کہاسانس معینج کر چمیپیٹروں میں اتارنے لگا۔
یہاں سبزے کا رنگ اور ہی تھا۔ اور عجیب ہول جو
اس نے پہلے بھی نہیں دیمجے تھے۔ بلکہ پھولوں کے
رنگ بھی نے تھے۔

سرخ اس قدر جوشیلا پیلاا تناامید بھرا....سکون آمیز محلا بی خوشی کے احساس سے ہمکنار کرتا ہوا اور سفید تو رجیسا پاکیزہ

خوقی کا احساس اس کے رگ وپے میں سام ہا تھا۔ اسے یقین آنے لگا۔ مدھم اور ماحول کی خوبصورتی مزاج ہا آر انداز ہوتی ہے۔ معاوہ یکدم چونکا۔خوفناک منم کی بیاڑی کے سرے پر ہے کی آئی جھلک نظرآتی تھی۔ وہ یکدم شنکا۔ وہ جوکوئی جھلک نظرآتی تھی۔ وہ یکدم شنکا۔ وہ جوکوئی بھی تھی۔ اس کا انداز ہر گربھی نارل ہیں لگنا تھا۔ اس کے اندر جسے کی نے پارہ بجردیا۔ درے اور نالے بھلانگنا الحکے لیمے وہ اس سمت بھاگ رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے آتے جھوٹے پھراور کنگر پیسل پیسل کے پیروں تلے آتے جھوٹے پھراور کنگر پیسل پیسل کرائو تھکتے وصلوان کی جانب تیزی ہے گررہے تھی۔ اس کے قدموں کی ایسے بھراک رہا تھا۔ اس کے قدموں کی ایسے بھراک ویا تھا۔ چوک کر اس کے قدموں کی تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر آتے ہے کردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کا چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کہا گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے کر تیزی ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرہ و کیے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی کردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی لڑکی کی گردان موڑنے والی لڑکی کی چرب ہے گردان موڑنے والی کردان موڑنے والی لڑکی کی کردان موڑنے والی کردان موڑنے والی کردان موڑنے کی کردان موڑنے کردان موڑنے کردان موڑنے کی

" " تم …..؟" وه کی طرح بھی اپنی جیرت پر قابو بن رکھ سکا۔

''خبردار میرے قریب مت آناتم ..... سناتم نے؟'' دو بے ساختہ چینی اور چٹان کے سرے ک جانب بھاگی۔عبدالعلی چینے کی سی تیزی سے حرکت میں آیا انگلے لیمے جب وہ نیچے چھلانگ لگانے والی اس کو پہنادی۔ اور قدر جو ہیشہ ہے اس احساس

سے بے نیاز تھی۔ اس کی بات پرسرتا پا جس کررہ

گئی۔ اس کی پلیس آ میرنیس کی تھیں۔

"دو پٹے عورت کی عزت کی علامت ہوتا ہے۔
اگر کو کی عورت خوداس عزت کوسرے اتارد ہے تو پھر

کو کی بھی مردا ہے عزت کی نگاہ ہے نہیں نواز سکتا۔"

وہ اسے دیکے نہیں رہا تھا۔ مگر مخاطب وہی تھی۔
قدر کو زندگی میں بھی اتی خفت محسوس نہیں ہوئی جننی

اس بل ہوئی تھی۔ یے بی ، شرمندگی اور دکھ کے

شدید احساس سے اس کی آ تھیں بھیگ گئیں۔ سر

میری احساس سے اس کی آ تھیں بھیگ گئیں۔ سر

ہی اور جھکا کروہ تیز قدم اٹھانے گی تھی۔

☆.....☆

وہ دن اور اگلابھی پورا دن وہ ایے کرے سے تہیں نکل ۔ بیریج تھااس میں عبدالعلی کا سامنا کرنے ک تاب سیس تھی۔وہ صرف اس کے جیس علیزے اور عبدالہادی سے بھی چھی پھرتی تھی۔ بھلا کیا جواز دیتی وہ انھیں ان چوٹوں کا جو وہ اس جماقت کے بیتیجے میں لکوا چکی تھی۔اس نے تم پلیس جھیلیں اور کروٹ بدل لی۔ مرسکون مبیں تھا۔ ذہن ہزار کوشش کے باوجود ان سحر آفرين محول سيه نكل مبين يا تا تعيا-جب عبدالعلى كالمختر موئي يريش من سے زندكى كى جرارت اس كي جم وجال ميں الركر بلجل ميانے لی سی اور زندگی کے سب سے خوبصورت احساس ہے مکنار کرمی تھی۔ اس کس نے بی تو احساس زندگی سے واتفیت وی تھی۔ورنہ وہم وخیال تو سراسر ناآ سودگی کے سوا کھی ہیں۔ مادی اوراسباب وعلت کی دنیا میں کس کا احساس ہی زندگی کی موجودگی کا یقین ہے۔ وہ جواس کی شخصیت کے سحر سے خود کو یے نیازی کا وہی عالم تھا۔اس کا دل مستلنے

جائے کہاں رہ کئی تھیں۔ بگھرے ہوئے بالوں اور پیشائی ہے بہتے خون کے ساتھ وہ اسے ایک آئی کھیں۔ آکھ میں اور پیشائی ہے بہتے خون کے ساتھ وہ اسے ایک آئی کھیں بھائی۔ اس پر اس کا سسکنارونا۔ وہ ناک تک بین جیادر کی تلاش ہیں دور تک نگاہ دوڑائی محر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو اپنی جیکٹ اِتارکراس کے کا ندھوں پرڈال دی۔ جیکٹ اِتارکراس کے کا ندھوں پرڈال دی۔

''اگر بیجوش مرحم پردگیا ہے تو گھر چلیں؟''اس کا انداز طنزیہ تھا۔ صاف گلیا تھااس کے اعصاب کس درجہ مضبوط ہیں۔ اتنے کڑے مرحلے ہے گزر کر موت کو اتنے قریب سے دیکھ کربھی وہ نارل انداز میں بات چیت کررہا تھا۔ قدر جو ابھی تک اس حادثے اور الیے کی زو پرتھی اس کی جلی کئی طنزیہ باتوں پرجیلس کررہ گئی۔

''کیوں بچایا مجھے.....کیوں پکڑا.....' وہ یونہی روتے ہوئے چنی اوراس کی جیکٹ اس خصیلے انداز میں اتار کر چینکی۔

''اپی سیخ کرلیں فی فی! بچایا آپ کواللہ نے ہے۔ میں اتنی ہمت نہیں رکھتا۔ ہاں پکڑا ضرور ہے۔ تو اپنے لیے اپنے کے اللہ کا خیال آپ کواللہ کے تو اپنے لیے نہیں۔ بو جانی کا خیال آپ کیا تھا۔ لیکن آپ اب ریشوق پورا کر سکتی ہیں۔ میں ہرگز دوبارہ ایساارادہ نہیں رکھتا۔''

اس نے برہمی ہے جلایا تھا۔ تدر نے غصر بس مند پھیرلیا تھا۔ اورائے ہاتھوں، کلائیوں پر آنے والی خراشوں کوسہلانے تھی۔

"اشیخترمدایس زیاده دیرانظار نبیس کرسکتا-" وه قدرے خفا موا۔ قدر خلاف توقع وامیداً تھ کھڑی موئی عبدالعلی نے شکر کا سانس بحرا تھا۔ اور جھک کر اس کی میں بھی جیکٹ اٹھالی۔

"من جانتا ہوں آپ مجھے پہندنہیں کرتیں۔ لیکن اس وقت ریکڑ وا کھونٹ بحرلیں۔اس لیے بھی کہآپ کا حلیہ اس قابل نہیں ہے۔" اس نے تھیمری ہوئی آ واز میں کہنے جیکٹ پھر



وہ اسے ہی و کیھر ہی تھی۔ مگر عبدالعلی کے اوسان خطا ہو گئے ہتھ۔ مگلا بی ٹائن میں بالوں کو دونوں ہاتھ اٹھا کر سمیٹ کر جوڑے کی شکل دیتی ہوئی وہ اس

لباس کی ہے باکی اور گہرے گلے کے گھاٹ سے بے نیاز دکھائی دیتی تھی۔عبدالعلی کونا گواری کسی برقی روکی مانندائے وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔نگاہ کا

زاویہوہ کمے محے ہزارویں حصے میں بدل چکا تھا۔

'' به معذرت اور وضاحت میری ذمه داری تھی۔ بی کوز میں بھی بھی نہیں پند کرتا کہ کوئی میرے متعلق معمولی سابھی بُرا گمان رکھے۔''

اس کے لیجے کی ناگواری اور سردمہری ہے حد واضح تھی۔ جے قدر نے شاید محسوس نہیں کیا۔ اے دروازے سے باہرقدم رکھتے پاکروہ پھر جیزی ہے گویا ہوئی تھی۔

" ایک ایک ایات تھی میرے پاس اوہ لیے جائے۔ 'وہ وارڈروب کی جانب جاتے ہوئے ہوئی۔ " یہ بات اتی اہم ہرگزنہیں محترمہ! آئی وش کہ آب ان باتوں کی جانب توجہ دے سیس جو زندگی میں لازم وملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چانا ہوں۔' اس سے نگاہ چار کیے بناوہ یونمی رخ موڑے، اس سے نگاہ چار کیے بناوہ یونمی رخ موڑے، برجمد ہوکر رہ گئی تھی۔ پھر سر جھٹکا اور واش روم کی

فون کی بیل تسلسل سے زیج رہی تھی۔اجاع جو دارڈروب کی صفائی میں مصردف تھی۔ شرے ہاتھ میں مصردف تھی۔ شرے ہاتھ میں لیے ساتھ کی میں مصردف تھی۔ شرے ہاتھ میں لیے سیل فون تک آئی۔اسکرین پر بربرہ کا نمبر بلنگ کرتا تھا۔اس کے ہونؤں پہسکرا ہے۔ بھرتی ۔ باسلام علیم بوجان!'' میں بیت سے بیت اسلام علیم بوجان!'' میں بیت سے بیت اسلام علیم بوجان!'' میں بیت سے بیت اسلام علیم بوجان!'' میں بیت ہے۔ بیت بیت بیت ہے۔ بیت بیت ہے۔ بی

اس نے دل سے سلامتی بھیجی تھی۔موڈ خود بخود فکواریت سمیٹ لایا تھا۔

"وعليكم سلام! مكر بويثادي مرف جان بهت

الکا .... تویے مجلے لگا۔

محبت کینسر ہوتی ہے۔ جسم میں تھی جاتی ہے۔

دھیرے دھیرے بے جبری میں جگہ بناتی ہے۔ تب

پاچلنا ہے۔ جب پورا دجود کینسر ڈرہ ہوجاتا ہے۔

اسیر ہوئی۔ اسے بچھ نہ آری تھی، وہ کب اس کی اتن

اسیر ہوئی۔ اسے اپنے اندر پلتے ناسور کی خبر ہوئی تو

میسے بالکل لاجارتی آگے۔ بس یہ معلوم تھا۔ اس

ایک خص کے تدموں کی چاپ وہ اسے شور میں بھی

ایک خص کے تدموں کی چاپ وہ اسے شور میں بھی

میں خیال دکھ کے سمندروں میں خوط زن کے جاتا

کوئی دروازہ کھول کراندرآ میا۔ قدر نے چوک کر

کوئی دروازہ کھول کراندرآ میا۔ قدر نے چوک کر

کردن اٹھائی تھی۔ اوراس جمین جاں کوروبروپا کے

کردن اٹھائی تھی۔ اوراس جمین جاں کوروبروپا کے

سے شدر ہوتی ہے افتیارا تھ بیٹھی۔ جو بکدم شدگا تھا

اورخوداس سے بڑھ کرتی دق نظر آنے لگا۔

اورخوداس سے بڑھ کرتی دق نظر آنے لگا۔

المراسية ال

"سوری ..... بائے می فیک ہوا ہے۔ ایکی لی آپ کے گھر کی لوکیشن ہی الی ہے کہ جمعے یاد نہیں رہ باتی ..... راہداریاں کمرے سب ہی ایک جیسے لگتے ہیں۔"

وہ دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ قدر کچھ نہیں بولی۔ بس اسے تکتی رہی۔ وہ ٹریک سوٹ میں تھا۔ بال پیشانی پہ بھرے ہوئے اور کسینے سے تربتر۔

"اس وضاحت کی اتنی ضرورت نہیں تھی۔ شماوے"

قدر کی آ منتگی ہے کہنے پہ عبدالعلی جو دروازہ کول چکا تھا۔ بے ساختہ شم کی جیرانی سمیت پلٹا۔

جانب بره مي

نیازی ہے اسے اتن نضول بات بتار ہا تھا۔ امتباع مناسب رہے گا۔' بھاری مجرکم آواز ..... شرارت سرتایا کانب اسی ۔ فون کان سے مثاکر اس نے ينكا تا مشاش بشاش لجي التاع في بوكملا كريل لرزتى الكيول برابطم مقطع كيا اورموبائل بسترية فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا۔ نمبر بہرحال مچینک کرخود با ہر بھاگ گئی۔اس کا دل اتنی رفتارے برره کا بی تقا۔ وہ مکا بکا ی کھڑی تھی۔عبداللہ تو نہیں ہوسکتا تھا۔ جانی تھی کئی برسوں سے بغرض تعلیم وهوك ربا تفا- كوياكسى بهي بل پسلياں تو و كر باہر انگلینڈ میں مقیم تھا۔ کمپیوٹر کی دنیا میں جانے کون کون آ كرے گا۔ وہ كچن ميں آئى تب بھى اس كا چيرہ تمتمار ہا تھا۔ عمیر نے اسے جیرانی سے دیکھا تھا اور ے کارنامے انجام دے چکا تھا۔ اور لتنی ڈگریاں حاصل کرچکا تھا۔اس نے متعدد باراتباع ہےرابطہ سلاد كا شارك كركتشويش ظامرك-كرنا جا با تفار مراتباع كي كريزي بدولت بيكوشش "خریت مے! طبعت تھک ہے؟" اتباع نے چونک کر انھیں ویکھا۔ گھبراہٹ بکلخت کچھاور كامياني سے بمكنارليس موعتى كى۔ "اتباع التباع بليزكال وسكنك نه يجي بر ھائی۔اس نے باختیار نظریں چرالیں۔ " پچھہیں ای جان! لائیں پیمیں کر لیتی ہوں۔ گا۔آپ س ربی ہیں؟''وہ بکارر ہاتھا۔اتباع نے رونی بھی ڈال لوں کی ۔ آپ ذرا آرام کرلیں۔ جارونا جارتون بحركان سے لكايا۔ "ارے ہیں بینے! بیسب کام تو لاریب 'مم ..... میں امال سے بات کرانی ہول آ ب نے بی کیے ہیں۔ میں نماز پڑھ کر ابھی آئی کی ''وہ گڑ بردائی۔ رشتے کی نزاکت کا خیال تھا۔ جب بى رابطه كائ بھى بيس عى -مول چن سل-الھوں نے محبت سے جواب دیتے اس کا گال "وتبیں اتباع! مجھے بوے تبیں آپ سے بات سہلایا۔ وہ سر ہلا کرفرتے سے دہی کا باول تکال کر كرتى ہے۔" اب اس كے اس لہجہ جنگاتا ہوا حفلي رائد بنانے کی تیاری کرنے گی۔ آميز تقا-اتباع كاول دهك سروكيا-" بيه بهاني جان تو وبال جاكر بينه كئ بيل -لكتا "ک....کیا بات....؟" اس کا سانس ای ہول لگ حمیاہے وہاں۔" کے سینے میں اٹک کمیا کویا۔ موضوع بدلنے کی غرض سے وہ دانستہ "میں نے امن سے کہا تھا۔ بھے آب سے بات كرنى ہے ..... مرمعلوم ہوا آپ بات بيس كرنا مسكرا كربولي هي عبير كے چېرے پر محبت كا نرم تاثر عبدالعلی کے تذکرے یہ گہرا ہونے لگا۔ عابتين .....وائے اتباع .....؟اس كالهجد آج ديتا موا " پہلی بار گیا ہے وہاں۔ قدر کو بھی اب ہی تفا\_وه حواس باخته كمرى روكى-ویلھے گا بڑے ہونے پید اللہ کرے واقعی ول لگ ''بولو انتاع یے' اب کے وہ اچھا خاصا خفا ہوا جائے دونوں کا۔ ایک دوسرے سے۔ "ان کے تھا۔اتباع اس کی حفل کے خیال سے ہراساں ہوئی۔ انداز میں محبت ھی۔اتاع شرارت بھرےانداز میں ب جانتی ہیں اتباع! آپ نے ہمیشہ سے مجھے اپنا اسر کررکھا ہے۔ میں آپ کے بغیر یہاں کیسے وقت گزار رہا ہوں آپ بھی اندازہ " فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے ای جان! نہ تو

انداد بھائی جان میں کوئی کی ہے۔ نہ ہی قدرالی جان! نہ تو اے تھرایا جائے۔'اس کا لہجہ پُریفین تھا۔ جیرنے اے تھرایا جائے۔'اس کا لہجہ پُریفین تھا۔ جیرنے

ووشيزه 120

''بعائی جان .....! آپ وہیں کے ہو گئے ہیں ....والى كيول بيس آ جاتے؟" وہ چھوٹے ہی شوخی ہے بولی تھی۔ دوسری جانب چندڻانيوں کوخاموشي حيما کئي۔ " بي مختلف اور نصنول رشتوں كى مج ضرور لكاني ہوتی ہے آپ نے مزا کرکرا کرنے کو ..... صرف جان کہیں کی تو ہم بھی تھوڑ اسا خوش ہوجا تیں ہے۔ اورسیں محترمہ ہم لہیں کے بیس ہوئے ماسوائے آپ کے اور واپس تو آ گئے ہیں۔ مرآب کا دیدار پھر بھی نعيب نبيس مور با-" دوسری جانب بلا کی شوخی اورشرارت، برجستگی

اور شکایت کا حسین امتزاج تھا۔ وہ دھک ہے رہ منی۔ اس نے تھبراکر اس قدر غیر تھین سے لاریب کو دیکھا۔ جو سکرانی نظروں سے اے ہی د میدرای سیس \_

" كرونا بات بينے!" ان كى مسكان كهرى ہوئى اوراس کاریک فق۔

"امال ..... بيد عبدالله بين بها كَلَ نبين ـ" وه بامشكل كهه باكي تعي ـ لا نبي بلكين و كمتة کالول برلرزاهی میں۔

ووتركي نو بينا! جانتي مول ..... آب بات كرو ..... وه فكوه كرر با ب-آب ال سے بات كردين-"لاريب كے ليج ميں اصرار بھي تھا۔ نری و محبت بھی۔ اتباع کا ول عجیب سے غبار سے

"میں نہیں کر عتی ہوں اماں! مجھے شرم آ ربی ہے۔ مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا۔ اس نے فون انھیں واپس کیا اور خود باہر چلی محی تھی۔ اے خبر تبیں تھی۔ اٹھوں نے عبداللہ کو كيے قائل كيا۔اس كےول ميں عجيب سااحساس كروثين لے رہاتھا۔ان كى تربيت جس انداز ميں ہوئی تھی۔اس میں اس قتم کی باتوں کی نہ خواہش

ول بي ول من آمين كها تعا\_ "عبدالعلى بهت سو برادرميچور بين نيچروائز اور قدر تعوری امیحور ب- مرالله بهتر کرے گا انشاء الله!" وه شفقت مجرے اعداز میں دونوں کا مجزیہ كردى ميس-

"بس تعیک ہے۔ پھر ذرا جلدی سے ان کی شادی كرد يجيكا-تاكه كمريس كجونوخوشكوارتبديلي آئے-" متخرامتكراكركهتي ووهرادهنيا كاث ربي هي عجير نے سرا تھا کرا سے قدرے شرارت سے دیکھا تھا۔

معبدالعلی شایداتی جلدی شادی پرآ ماده نه ہوں۔البت تہاری کرنے میں حرج مبیں عبداللہ مجمی آ مکے ہیں اب تو یا کستان .... ا تباع کے ہاتھ ہے چیری چیوٹ تی ۔ اس نے شیٹا کر جیر کودیکھا تھا۔ جوانے کام میں من میں۔ اس نے ہوند بينيج كراني كيفيت په قابو پانا جا ہا مرول اپني رفتار بعول ريانها\_

"مم ..... مين امال سے يوچھتى مول ..... وه طائے پیس کی؟"اے اور پھے نہ سوجھا تو تھبراکر مہتی کچن ہے نکل کئی۔لاریب ہال کمرے میں محيں \_ بيل فون كان ہے لگا ہوا تھا۔ تفتكو كا جوش وخروش دوسری جانب سی خاص اور اہم شخصیت کی کوابی وی سی کھی۔

"ارے میری جان! میرے بیٹے! ایسا کیوں سوجتے ہو۔ میں نے کہا نال ..... تمہارا خیال بالکل غلط ہے۔ایا بھلامکن ہے؟

"أمال ..... "ووان كيسامة منى -'' کون ہیں....؟ بعالی جان ....؟''اس نے سر کوشی میں یو چھا۔

اس سے خود بات کرو۔" لاریب نے محراتے ہوئے فون اے تھایا۔ جے اشتیاق آمیز انداز میں ليتى بى اس نے كان سے لكاليا تھا۔

ربی تھی نہ ہی ضرورت عبداللہ اس کا متعیتر ہے۔ یہ
بات وہ ایک عرصے سے جانتی تھی۔ ہر خاص وعام
موقع پر بریرہ اور ہارون کا اسے اہمیت وفوقیت
وینا، بیش قیمت تماکف سے نواز نا .....امن کا اور
عبدالاحد کا بات ہے ہی بھی بُر انہیں لگتا تھا۔ اچھا لگتا
اسے چھیٹر نا اسے بھی بھی بُر انہیں لگتا تھا۔ اچھا لگتا
قا مگر جب امن نے اسے کے بعد ویکر نے
عبداللہ کے بیمیج ہوئے تماکف یعنی بیل فون اور
عبداللہ کے بیمیج ہوئے تماکف یعنی بیل فون اور
انکار کردیا تھا۔

• مر کیوں اتباع! اس میں بھلا کیا حرج • مرکبوں اتباع! اس میں بھلا کیا حرج ہے؟" اس نے بحر پور احتماج کیا تھا۔ حالانکہ اتباع اورامن کی سوچوں میں معمولی سابھی فرق نہیں تھا۔ اتباع اگر عبدالغنی کی بین تھی۔ تو اس بریرہ کی آغوش میں ملی برحی اور جوان ہوئی تھی۔ اس کے خیالات سوچ اور عمل سے بریرہ کی بردباری اوراخلاص جھلکتا تھا۔ وہ بربرہ کا دوسرا عس می مرشایدیهاں بھائی کی دل آزاری کے خیال سے اسے قائل کرنے میں لگ کئ تھی۔ "حرج ہے اس! بہت حرج ہے۔ اعیں قبول کرنے کا مطلب ہی یمی ہوگا کہ میں نے ان ے ساتھ کا عبکت کو تبول کیا ہے۔معذرت ..... میں نہ تو ان سے فون پر کمی کمی گفتگو کر عتی ہوں۔ نہ بی اسکائے یہ آن لائن موں گی۔ وجہتم جانی ہو۔ سو مجھے سمجھانے کی بجائے یہ بات اپنے بھائی كوسمجها دينا۔ اگر وہ اس رنگ بيس نه رنگ چکے ہوں کے تو یقینا قائل ہوجا میں ہے۔"

امن خاموش ہوگی تھی۔اسے نہیں معلوم تھا کہ اس نے عبداللہ کو کیسے اور کن لفظوں میں اس کی بات کرنے کو مجل اٹھا کہ پہنچائی تھی کہ عبداللہ اس کے بات کرنے کو مجل اٹھا تھا۔ مراتباع نے اس کی بات نہیں سی تھی۔اس کے بار بار نمبر ٹرائی کرنے پراتباع نے اپنا فون بند کردیا

تھا۔ا گلے دن اس نے موبائل آن کیا تو عبداللہ کا سے اس کا منتظر تھا۔

" آپ مرف میری فیانی نہیں ہیں اجاع! آپ میری کزن بھی ہیں۔ ہماراؤ بل بھی نہیں ویل رشتہ ہے۔ کیسے اکنور کر علق ہیں جھے۔"

اتباع حمراسانس بحرتے رومنی پھر پھے سوج کر اس نے ایک منیج اے ٹائپ کر کے بیج دیا تھا۔

''بات آپ ان رشتوں کی نہ کریں۔ میں اللہ کی مقررہ حدود کونہیں بھلانگ سمتی۔منع کرنے کا سبب اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔میرا خیال ہے آپ سمجھ جائیں گے۔''

انی کمیے اسکرین عبداللہ کے پیغام سے پھرروشن ہوگئ تھی۔وہ جیران رہ گئی اتی جلدی جواب پیاس نے اسکرین پہلہراتے خط کے لفانے کو کلک کیا۔ میسے او پن ہوگیا تھا۔

''آپ بہت ظالم ہیں اتباع! خیریہ حسا ب کتاب بعد کے لیے رکھ چھوڑتا ہوں۔ فی الحال آپ کی خواہش کا احترام کررہاہوں۔ خوش رہے۔''

اتباع نے ایکے کھے پہنے ڈیلیٹ کرڈالا۔اس کے جبرے پر آ کے جسم کا سارا خون اچل کراس کے چبرے پر آگیا تھا۔ جیسے اسے عبداللہ کی بیہ ہے باکی بالکل اچھی نہیں گئی تھی۔اس کے بعداس کی جانب سے فاموثی چھا گئی تھی۔ وہ خود دوبارہ بھی اس سے خاطب نہیں ہوا۔ البتہ لاریب ، بریرہ یا پھرامن کے ذریعے اپنی برقراری یا کوئی بھی شوخ وشنک کے ذریعے اپنی برقراری یا کوئی بھی شوخ وشنک نفرہ اس تک پہنچادیا کرتا تھا۔ جسے ایک بارامن فقرہ اس تک پہنچادیا کرتا تھا۔ جسے ایک بارامن نے اس سے ایک شرارت سے کہا تھا۔

"بھائی کہ رہے ہیں اتباع! وہ تہاری پابندیوں کی وجہ سے پردیس میں بے صدروکھی اور بے رونق زندگی گزار رہے ہیں۔جس کا پورا پوراحیابتم ہے آ کر ضرور کریں مے۔اور تبتم کو....؟ "لاریب نے اس پر گرفت کی تو وہ اپنی جگہ
پرامچل پڑا تھا اس الزام تراثی پہ۔
" میں کیوں اے مانوں گا۔ سڑے کر یلے جیسی
لڑکی ہے۔ "اس نے ناک چڑھائی۔
" جی ہاں! اب تو بھائی جان ایسے ہی کہیں
گے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں گئے تو واپس
لوشنے کودل نہیں کر رہا تھا۔ یہ دل کس سے لگا تھا جیسے
ہمیں تو خبر ہی نہیں ناں۔"

اتباع کو اے چھیڑنے میں مزاآنے لگا۔ عبدالعلی نے کاندھے اچکادیے۔

"الكاتى ر موالزام \_ جب اس ميس كوئى صدافت نبيس تو مجھے دل پهر لينے كى كياضرورت \_ كيوں پارٹنز؟"اس نے عبدالا حدكو بمنو اكرنا چاہا\_ جومشكوك انداز ميں الٹادانت نكالے لگا۔

''امال میں کہدر ہی ہوں ناں۔وال میں کہدر ہی ہوں ناں۔وال میں کہتھ کیھ کالا ہے۔ بس بھائی جان کا سہراسجانے کی تیاری کیڑیں۔'' اتباع نے بات کوطول دیا تھا۔عبدالعلی نے جوابا اے شرارتی نظروں سے دیکھا۔

"سرے کے پھول کس کے سجنے ہیں بہتھیں ابھی معلوم ہیں ہے۔ عبداللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں پاکستان ..... اور سنا ہے شادی کے لیے فاص اتاولے ہیں۔ آج چائے پہتشریف لانے فاص اتاولے ہیں۔ آج چائے پہتشریف لانے والے ہیں کمی ایسے ہی ارادے سے ..... مسموس تو یہ محمضر نہیں ہوگی۔''

اس کا انداز تاؤ دلانے والا تھا۔ چھیڑتا ہوا شرارت کا رنگ لیے۔انباع نے بوکھلا کر، گھبراکر پہلے اسے پھر باری باری سب کود یکھا۔ بھی چہروں عی بھر بورتائیدی مسکان اس کے اوسان خطا کرنے کوکافی تھی۔

(افظ افظ مهكت إس خوبصورت ناول كى اللي قبط ما وجولا كي ميس ملاحظ فرماية) کی نہ کرسکوگی۔' اور وہ اتی شرمسار ہوئی تھی کہ کتنے دن اس سے امن سے بھی ڈھنگ ہے ہات مہیں ہوگئی تھی۔ مہیں ہوگئی ہے۔ بلکہ وہ الثالی سے اُلچھ ٹی تھی۔ مہیں ہوگئی ہے۔ بلکہ وہ الثالی سے اُلچھ ٹی تھی۔ ''جمعیں شرم نہیں آتی ہے امن! اتی نصول ہاتیں مجھے ہے کرتے ہوئے؟''

میں وہمیں جھے شرم کیوں آئے گی۔ میں تو ہمیں کے میں تو ہمیں کا کو سے کھے لوا کیے مشین ہوں۔ ایک کتو رہوں جس کا کام بس فرض نبھانا ہے۔ ہاں ہمائی ہے لیوجے لوا کی انہوں آئی ہے شرم۔'' ہمائی ہے لیوجے لول گی انھیں آئی ہے شرم۔'' اور انتاع اتنا جھلائی تھی کہ اسے مارنے کو دوڑ پر کی۔ اسی تسم کے اور لا تعداد مظاہرے اس کی بے صبراور بے مہاری کے جن سے انتاع اب تک بس صبراور بے مہاری کے جن سے انتاع اب تک بس دانت کیکھائی تھی۔ تا مملائی تھی۔

☆.....☆.....☆

عبرالعلی کے پہنچ ہے قبل اس کا کارنامہ علیزے کی زبانی ان تک پہنچ کیا تھا۔ ساتھ علیزے کی زبانی ان تک پہنچ کیا تھا۔ ساتھ میں سفارش بھی۔ جس کالب لباب یہ تھا کہ۔
'' پلیز بھائی عبدالعلی کو ڈانٹے گانہیں۔ اس کا جذبہ تو قابل قدرہے۔ جھے تو بہت اچھالگا۔ ہارے فائدان میں دور نزدیک کوئی فوج میں نہیں ہے۔ فائدان میں دور نزدیک کوئی فوج میں نہیں ہے۔ یقین کریں یو نیفارم میں اتنا چہاہے کہ بتانہیں گئے۔'' اور لاریب گہراسانس بھر کے دہ گئی۔۔ اور لاریب گہراسانس کی سفارش نہ لاتے تو ہم نے جیسے اور لاریب گریسان کی سفارش نہ لاتے تو ہم نے جیسے

فوج ہے واپس مینے لانا تھا۔ حد ہے بیٹے تم ہے جی۔' عبدالعلی پہنچاتولاریب نے اسے کان سے پکڑلیاتھا۔ وہ ہنتا ہواان کے گلے میں بانہیں ڈال گیا۔ '' جیوٹی بھی نہیں۔ ہوجانی کو مان لیا ہے میں نے جیوٹی بھی نہیں۔ ہوجانی کو مان لیا ہے میں نے '' وہ بات ہے بات چہک رہاتھا۔ لاریب اور عمیر کے ساتھ۔ اتباع نے بھی اسے معنی خبزیت

ہے دیکھا۔ ''کس کو مانا ہے رہمی سے اگلو۔علیز کے یا قدر ''کس کو مانا ہے رہمی سے اگلو۔علیز کے یا قدر

PAKSOCIETY1



"میں پھرنہیں ہوں ثناء! تہاری طرح جیتی جائتی انسان ہوں۔میرے سینے میں بھی اسلام کو سے بینے میں بھی میں بھی موشت سے بناول دھڑ کتا ہے۔تم اچھی طرح جانتی ہو۔ میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہوں اور اپنے مال باپ کے ہوتے ہوئے بھی لاوارث ہوں مما پاپاکوا پی محبت .....

## محبت کے رنگوں سے مزین ایک خوبصورت ناولٹ

"اوران کے دل ان سے زیادہ عجیب ہوتی ہیں؟ اوران کے دل ان سے زیادہ عجیب وغریب ہوتے ہیں مال باپ کی عز توں کوئر عام پامال کرنے والی لڑکیاں محبت کے نام پر جومشغلہ اپنا کے ہوئے ہیں وہ خود ان کی زند کیوں میں کیسا وائرس پیدا کر رہے ہیں۔ وہ اس بات سے بے خبر ہیں۔ "وہ تحق سے ہونٹ سکیٹرتے ہوئے یولی۔

" أف ..... توب ہے تم پھر شروع ہو گئیں کیما وائرس ..... تمہاری باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیںتم ہمیشدایک ہی زخ پرکیوں سوچتی ہو۔' ثناءا ہے نوٹس ایک طرف رکھ کر ہاتھ میں پکڑے برگر کے ساتھ انصاف کرنے گئی۔۔

" وہ وائرس جو محبت کے نام پر آج نو جوانوں کی صلاحیتوں کو دیمک کی طرح چاہ رہا ہے ....خود کو ضائع کرنے کے لیے اس سے بہتر تفریح ان کے پاس کوئی اور نہیں اب بتول کو ہی د کیدلوشکل سے کتنی معصوم گئی ہے یا تیں بھی ایسی

ہولی ہمالی کے دل موہ لیس چارمو ہائل ہیں چھ سمیس ہیں اس کے پاس .....کل تم کو کیسے فخر سے
اپنی چھٹی محبت کے قصے سنار ہی تھی اور یہ بھی کہ اس
نے کیمیسٹری ڈیپارٹمنٹ کے ہونہار طالب عظیم
اوراس کے کزن کو بیک وقت اپنی محبتوں کے جال
میں پھانس رکھا ہے اور ان سے جو تحاکف سمیٹنی
میں پھانس رکھا ہے اور ان سے جو تحاکف سمیٹنی
وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھے رہی تھی یہو۔'
ایک واحدموضوع تھا جس پردونوں کا اختلاف ہو
جاتا تھا۔

'' ایک بنول کے علاوہ اور پھی کتنی لڑکیاں ہیں۔ تم سب کے جذبات کو ایک ہی تراز وہیں نہیں تول عتی بیاتو آفاقی جذبہ ہے جو بن چاہے دل میں اتر جاتا ہے جن لوگوں کا تم ذکر کر رہی ہو وہ محبت نہیں فلر ہے کرتی ہیں۔ وہ بات کوخوشگوار بناتے ہوئے بولی۔

"معلوم نبيل ثناء فلرث كرتى لا كيول كود مكيم كر





میرے جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ پھر زبان انگارہ بن جاتی ہے، دل چاہتا ہے لائن میں کھڑا کر کے ایسے لوگوں کو کس کس کے کوڑے لگاؤں۔ جنہوں نے محبت کے نام پراپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زند کیوں سے کھیلنا شروع کردکھا ہے ۔ ۔۔۔۔ ویسے تم ہمیشہ محبت کے تن میں دلائل اس کے دیتی ہوکہ خود اس میں جتلا ہو۔' احساس محروی بوند بن کر اس کے لفظوں سے گر رہا تھا۔ نجانے کیوں اس نے اپنی باتوں کا زخ بے خیالی میں ثنا می طرف موڑ دیا۔

" ہاں میں تمہاری طرح کھورنہیں، تمہاری طرح کھورنہیں، تمہاری طرح میرے سینے میں دل کی جگہ پھرفٹ نہیں ہے معلااان ہاتوں کا تم پراثر کیوں ہونے نگا ۔۔۔۔ " ثناء کو اس کی بات ناموار کی اور اُس نے رُخ کی معمرال۔

پیروه زخ پھیرکر ہولی تھی۔ پچھ ہی گھوں بعد اے لینے کندھے پر ہلکا سا دیا و محسوس ہور ہاتھا۔ اس نے مڑکر دیکھا ہالہ کی آئٹھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئیں تھیں۔ ثنانے اپنے کندھے پر سرر کھااوراس کا ہاتھ جلدی ہے تھام لیا۔

"کیاہوا ہالہ! کیوں رورہی ہو؟"

"کیاہوا ہالہ! کیوں رورہی ہو؟"

ماکن انسان ہوں۔ میرے سینے بیں بھی گوشت سے بنا دل دھڑ کہا ہے۔ تم انجی طرح جاتی ہو۔
میں اپنی نانی کے ساتھ رہتی ہوں ادراپ مال باپ کے ہوتے ہوئے بھی لا دارث ہوں مما پا پا کوائی محبت کی شادی کے جارسال بعد احساس ہوا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب مواکہ انہوں نے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب ہوا کہ انہوں نے شادی کر کے اپنی زندگی کی سب مواکہ انہوں نے شادی کر ہے اپنی زندگی کی سب کے بعد پا پانے مماکو طلاق دے دی۔ ان دونوں کے بعد پا پانے مماکو طلاق دے دی۔ ان دونوں کے بعد پا پانے مماکو طلاق دے دی۔ ان دونوں کے بعد پا پانے مماکو طلاق دے دی۔ ان دونوں کے بعد پا پانے مماکو طلاق دے دی۔ ان دونوں کی بھی پر کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ دوسال کی بھی پر کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ دوسال کی بھی پر

اِس بات کا کیا اثر پڑے گا۔ میں تو جپین ہے ہی محبت کے سائے سے محروم کردی کی ہوں۔ مما پا پا دونوں نے شادیاں کرلی ہیں ان کی اپنی اولادیں ہیں۔ مما انگلینڈ میں اپنے شو ہرا در تین بچوں کے ہمراہ نئی زندگی کا جشن مناتی ہیں۔ مجھے نانی کو سونی کران کی اکمیلی زندگی پراحسان جماتی ہیں اور باپا ..... جنہوں نے بلٹ کر بھی خبر نہیں کی اور مما کی ایس جھے ماہ میں ایک بار فون پر مما کہیں جو ماہ میں ایک بار فون پر کے ساتھ رونے کی شاہ اس کی کی دوہ ایسا کے ساتھ رونے کی شاہ اس کی گی دوہ ایسا کے ساتھ رونے کی شاہ اس کی گی دوہ ایسا کی باتوں پر خمر دوہ ہوگی۔ دوہ جانی تھی کہ دوہ ایسا فریشن میں کرتی ہے۔

" دوب موجاد ماليا بمصمعاف كردو محصالي بالتين نبيل كرنى جاسي حق-"

"اليحمت كهوشاء! تهارا كيا تصور؟"اس

نے اپنے آنسو پو مجھ کیے تھے۔
'' اب اپنے اسائمنٹ کی تیاری بٹروع کرتے ہیں۔ ورندمی کہیں گی ایک تھنے کی کمبائن اسٹری کا کہدکر جاتی ہے اور دو تین کھنے بعد واپس آتی ہے۔' وہ اس کا موڈ بدلنے کی غرض سے بولی۔

''نہیں میرادل بین جاہ رہا،کل شروع کریں کے۔''ہالہ بجیدگی ہے بولی۔

(1260)

آج اخبار میں کھ Vacancies دیکھی ہیں کل انہیں جگہوں پر قسمت آ زمانے چلیں سے مجھ آ ٹھے ہے تیار رہنا ورنہ بیتم اچھی طرح جانتی ہو میں وفت کی لتنی یا بند ہوں۔جس چلیے میں موجود ہوگی ای میں اٹھا کر لے جاؤں گی۔ اس نے

" كل ..... وه بهى آئھ بج ..... كجھ تو جھ غریب پر رحم کرورزلٹ آئے دو دن تو ہوئے ہیں۔ کم از کم مہنہ بھرآ رام تو کر لینے دو۔ " ثناء نے مسلين شكل بناني\_

'' میں تہاری کوئی فضول بات نہیں سنوں کی۔ بس کل چلنا ہے تو سے بات ون اینڈ فائل ہے۔Understandاس نے کویا بات ہی خم کردی۔ شمس شمس ش

" كيا چيز ہوتم باله إانبول نے توجمہیں ساري Qualification دیکھے بغیرر کھ لینا ہے۔سارا حن الله نے حمدیں سونی رکھا ہے۔ ہم غریب ذرالیت ہو گئے اس کیے رہ گئے ۔اوپر سے نہتم نے مجھے ناشتہ کرنے دیانہ بال بنانے ویے۔منہ يراكى كمكاريرس رى بكك الاعان!" ثاء

ووثناء كى باتوں كى يرواكيے بغيراس كا باتھ بكر كرهمينية موئ تيز تيز قدم پاركنگ يس كمزى ايى كازى كى طرن يوهارى مى -

" بس نے مہیں آٹھ بے تیارر ہے کا کہا تھا البيس-" وه كارى اشارك كرتے موسے سكون

دو پہر کے ایک بجے اشمنے والی لڑکی ہے محرّمہ فرماری ہیں کہ آٹھ بجے تیار ہوجانا وہ تو مرے کیڑے بدل لیے تھے۔ورندنائٹ سوٹ

'' کیا..... تم جاب کروگی۔'' نثاء جیجی ۔ "بال .... من MBA كر كے كمر ميل بيض كر جيك ميس مارنا جائت و وقت ضائع كرنے بہتر ہے ای ملاحبین استعال کی جا کیں۔ بالدائي چرے ير بھرى مخصوص سجيدكى سے بولى ساتھ عى شرالى مين ركھي كافى اور ويكر لواز مات اس كى طرف يرد حان لى

" حكر بالمحمين جاب كى كيا ضرورت ب-ا تنابر ا كمر، بنك بينكس ، جائيدادسب بي ولحمد نالي نے تہارے نام کردکھا ہے۔ پھر جاب کرنے کا كياجوان بنآب - وقت ياس كرنے كے ليے كئ مشاعل پڑے میں بلا وجہ جاب کی خواری سرلے ر بيا ہو۔'' بناء نے الحد کراہے سمجھانے کی کوشش

" من جاب جيوں كے ليے تيس كرنا عابتی۔ مجھے اپنی ملاحیتیں آزما کر اپنی پیجان عالى ب على بالدعلى ربانى ....على ربانى جي

بڑے تاجر کی بٹی۔ یا ایک بری ویلفیئر چلانے والی ماہ تورکی

میں ان تاموں ہے الگ رہ کرائی شاخت سانا عامی ہوں .... بہت رولی این بالی جان کے شفقت کے سائے میں۔ اب زندگی کی کڑی وحوب كا مزه لينا جائتي مون .... " ثناء نے ديكھا وه پیرو بریش کی طرف جاری سی

" يارفكر كيول كرني مويس بول ناتمهارے ساتھ تہارا باڈی گارڈیس تناء۔ بیہ باڈی گارڈ دند کی کی آخری سائس تک حمیس الوداع نیس کے گا۔ وہ سینے تھو کتے ماحول خوشکوار بنانے لگی کہ مال تحليطا كربس يرى-

'تو پھرائی تمی ہے اجازت کے لیٹامیں



تیہاں انٹرویو سے فارغ ہونے کے بعد قریبی کسی ریسٹورینٹ میں کیج کوچلیں گئے: ''بالہ بلڈیگ کی سیرھیاں چڑھتے ہوئے بولی اے اس کی حالت پررخم آریا تھا۔ '' اُف خدایا کتنی بڑی تعدا دا نثر و یو کے۔ ثناء باله نما كمري مين أيك كونے سے دوسرے کونے تک تھیا تھے لاکے اور لو کیوں کو و مکھتے ہوئے بولی ان دوتوں نے اپنی درخواست کے ساتھ مسلک ویکر لواز مات کا ونٹر پر موجود مخض کے حوالے کیے اور وہ لوگ کارٹر پر جگہ تلاش " ہالہ مجھے تو ابھی ہے کھبراہٹ ہور ہی ہے۔ جانے اپنی باری کب آئے۔ بھوک کے مارے

ميرابرا حال مور باع-"

'' فی الحال خاموشی ہے بیٹھی رہواور پیلو۔'' بالدنے پرس سے سکٹ کا پیکٹ نکال کراس کے - 61 1 5 re 2 yeb-

ثناء کہاں جب رہنے والی حی۔ اس نے اسیے سامتے بیٹھی لڑی ہے پیس لگانا شروع کر دی۔ ساتھ ہی برے برے منہ بنا کرسکٹ کھائے جا ر ہی تھی۔ساتھ والی لڑ کی نے اسے جوس کی آ فر کی جےاس نے بخوشی قبول کرلیا۔ تين كھنے بعد ہالہ كا نام بكارا كيا۔ "عالى كم الناسر؟"

يس..... پليزسٺ ڏاؤن!" بالدوهيرے سے قدم اٹھائی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔سات افرادکواہے سامنے موجود پاکروہ کے جر گھرای گئ تھی۔سات افراد کے درمیان بیٹھے ایک نہایت پروقار اورمعزز تحض نے اسے بیٹھے کے لیے کہاتھا۔

میں انٹریودیتی ہوئی حور پری ہی گلتی۔'' وہ اس کی طرف دیچه کر جل کر بولی جواس کی طرف نگاه ڈالے بغیر اظمینان سے گاڑی چلانے میں مصروف تھی ، پھراس نے اپنا پریں کھولا اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں مصروف ہوگئی۔ " نماز يرهي تهي آج تم نے-" باله اے ترجیمی نظروں ہے دیکھ کرتفتیشی انداز میں بولی۔ '' کون .....ی ...... نماز وه مکلانی <u>'</u>' " فجر کی نماز۔" ہالہ نے اپنا ہمیشہ کیا جانے

والاسوال وهرايا-وال وہرایا۔ '' کیا کروں بارآ نکھ بیں کھلتی میری۔وہ لا پر وائی ہے بولی۔

'' ثناء نماز پڑھنے ہے انسان کے اندر بہت ى خوبيال پيدا ہوجاتی ہيں۔نەصرف خوبيال بلکه انسان کی زندگی میں آ سانیاں بھی پیدا ہونے لکتی میں \_ جیسے وقت کی یا بندی \_

آج اگرتم نے بجر کی نماز اوا کی موتی تو آج ہونے والی خواری سے نے جاتی۔ آئی کیا سوچتی ہوں گی۔ میں تہمیں یوں ناشتہ کیے بغیر اٹھا لائی

" تمہاری آئی میری ہمگر نما دوست ہے الجيمي طرح واقف ہيں اور پيجمي كهتم وقت كى لغني یا بند ہو۔ وہ تو مجھے خود تہاری مثالیں دے دے کر وسیلن کی تلقین کرتی ہیں۔ تمریس کیا کروں نہ ط بے ہوئے بھی ہمیشہ ایک افرا تفری کا شکاررہتی ہوں مہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں قصور میرا بی ہے۔ بے شک نماز انسان میں بے شار مبت تدیلیاں پیدا کرتی ہے۔ میں کوشش کروں كى تىمارى قرح نمازى پابندين جاؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کردیکھا۔گاڑی ایک وسیع بلڈنگ کی یار کنگ میں جا پینجی تھی۔

میا پھروہ پندرہ منٹ میں اس کے رو بروتھی۔وہ دونوں باہر نکل کر ایک قریبی ریسٹورینٹ پہنچ مکئیں۔

" اب کہاں چلنا ہے، ایمان سے میرا دل مزید کسی انٹرویو جیسے جن کا سامنا کرنے سے کترا رہاتھا۔" ثنا برگر کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے یولی۔

" ٹھیک ہے پھر گھر ہی چلتے ہیں۔ ہالہ نے ہاتھ میں پکڑی نیوز پیر کی کٹنگ واپس پرس میں رکھتے ہوئے بولی ،جس کا وہ مطالعہ کررہی تھی۔ " ویسے بائے دا وے کیا خیال ہے۔ اتن يرى ميني مي عارى دال كلے كى \_" جاس ہے چھوی کے جائے۔اصل میں اس کمپنی کی دو تین فیکٹریاں ہیں اور وہ اپنی گارمنٹ کی نیو برایج بہال کھولنا جاہ رہے ہیں ۔ان کی برائج فیصل آباد میں بھی ہے یہ لوگ اپنا مال ا يكسيورث بھى كرتے ہيں۔ اپنى اس نى برا ج كے لیے انہیں ایک نئ فریش میم درکار ہے۔اس لیے عالس ہے.... بہر حال کل ایک دو جگہ اور انٹرویو تے لیے چلنا ہے کہیں نہ کہیں قسمت کل بی جائے كى مِنْ مَا مُم يرريدى ربنا او ك\_" بالدكولارىك ختم كر كے ايك طرف ركھتے ہوئے بول رہى تھى۔ اس کی معلومات پر ثناء کا منه کھلا کا کھلا رہ کیا تھا۔

وہ جانتی تھی ہالہ کے جنون ہے ..... وہ جس کام

كر يحييلك جاتى ب-اسكوياية عيل تك يبنيانا

اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔

دور کو کیے اللہ جس ایک آفیسرزسیف کے لیے خود کو کیے اللہ جس میں۔ جبکہ آپ کا تجربہ زیرہ ہے اور آپ نے صرف آفیسرزسیٹ کے لیے ہی ایلائی کیا ہے۔ آپ فرایش MBA ہیں لیکن تا تجربہ کار ہیں آپ نے آز مائٹی طور پر کسی اور سیٹ کے لیے ایلائی کیوں نہیں کیا؟

وہی آدی دوبارہ بولا تھا۔ یکھددرر کئے کے بعد ہالدنے جواب دیا۔

''سرپہلی بات تو ہے کہ میرا تجربہ زیرو ہے لیکن میری صلاحیتیں زیرو نہیں ہیں۔ چونکہ مجھے اپنی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ ہے۔اس لیے میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میں اس سیٹ کے لیے موزوں ہوں۔''

''اتی کم عمری میں خود پراتنا بھروسہ۔''ایک مخص اور بولا۔

'آ زمائش شرط ہے سر۔'' وہ خوداعتادی ہے لا۔

'' یہ بتا کیں ایک آفیسر ہونے کی حیثیت ہے آپ اپنے ماتخوں میں سب ہے اہم اور پہلی خونی کون می دیکھنا جا ہیں گی اور کیوں؟ ان میں سے ایک نے سوال کیا۔

''سر!وقت کا احساس....اس لیے جووفت کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے تمام کاموں میں ڈسپلین آ جاتا ہے۔ یبی احساس انسان کومخنتی اور ایکٹیو بنا دیتا ہے۔ای شخص نے ہالہ سے مزید چند سوال کیے اور پھر بولا۔

'' تھیک ہے آپ ہالہ! ہم آپ کو دس پندرہ دن میں انفارم کر دیں نے کہ آپ کا تعلیکشن ہوایا نہیں ۔ تھینک یو فار کمنگ!''

وہ بھی تھینک ہو کہہ کر باہرآ گئے۔ باہرآ کراس نے ایک گہرا سانس لیا تھوڑی دیر میں شاء کو بلایا

دوشيزه (129)

تازوں سے می الوکی شاء کو ہالہ کا ساتھ اس قدر بها تا تفا كدلسي اور كي طرف دوي كي نكاه تك نه ڈ الی۔ دونوں کراچی کے پوش علاقے ڈیفٹس میں ربائش پذریتے۔ نائی کی محبت کے علاوہ بالدنے تناء کی دوئی کوجھی بہت اپنائیت سے اپنایا تھا۔ چند سال ملے وہ لوگ یہاں شفیف ہوئے تو چلبلی سی تاءنے ہالہ کی وران ی زندگی میں سارے رنگ مجرد ہے۔ تناء کے والدین کویت سے یہاں سینل ہوئے تھے۔ ثناء اور ہالہ کی پہلی اتفاقیہ ملاقات نے جلد ہی دوئ کا روپ دھارلیا تھا۔ کرا جی اس کے لیے انجان شہر تھا۔ ہالہ ڈرائیونگ جانتی تھی۔وہ اکثر کھنٹوں اےشہر کے مختلف مقامات یراہے کھو مالی مجرانی رہتی۔ نائی ای بھی ثناءے بہت خوش میں کہ جس کے آئے ہے ان کی نوای کی زندگی میں کھے خوشیاں درآئی تھیں۔ وہ ہونٹ جو رہی محرابث سے بھی نا آ شا تھے۔اب محلکسلانے کے تھے۔ ثناء کی شوخی ، شرارتیں ہالہ ك خزال آلودزندكي مين بهارك آئے تھے۔وہ دونوں کا بج کے بعد یو نیورٹی میں بھی ایک ساتھ تھے۔ اب دونوں MBA شاندار تمبروں سے یاس کر چکی تھیں۔ ہالہ ابھی کسی اور جگہ ایلائی کا سوچ رہی تھی کہ ان دونوں کا ہی ایا ممنٹ لیٹر آ حمیا۔ایک ہفتہ بعدان کوآ مس جوائن کرنے کی بدايت دى كئ سي -:

" بجھے لگتا ہے ان لوگوں کی آکھوں میں Defect .... Defect کوئی نظراتو آیا نہیں لیکن آئی ایم شیور میرے الئے سیدھے دیے گئے جوابات ہرگز اس قابل نہیں سیدھے دیے گئے جوابات ہرگز اس قابل نہیں سے کہ جاب .... او مائی گاؤ .... اور ہاں یاد آیا لیے ایلائی نہیں کی سیٹ کے لیے ایلائی نہیں کیا تھا بلکہ لکھا تھا " جہاں دل لیے ایلائی نہیں کیا تھا بلکہ لکھا تھا " جہاں دل

جاہے وہاں رکھ لیں' اور ان صاحبان نے سیر بیری کی سیٹ ایسے تھالی میں سجا کر دی ہے جیسے میرے علاوہ اس کرہ ارض پر کوئی اور مخلوق اس سیٹ کے لیے موزوں ہی ہیں تھی۔ میں لیٹر تھا ہے شادی مرگ کی کیفیت میں تھی۔ میں لیٹر تھا ہے شادی مرگ کی کیفیت میں تھی۔ ماتھ پر ہاتھ رکھا اس کی بے تکی باتیں سنتے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اس کی بے تکی باتیں سنتے ہوئے بولے بولی۔ پھر پچھ کے بعدا سے شرارتی نظروں سے وکے دیا۔

''اب تمہیں کیا معلوم انہیں تمہاری کون ک ادا بھاگئی ہو ..... ویسے بڑے جہاندیدہ لوگ ہوتے ہیں یہ پہلی نظر میں بھی بھانپ لیتے ہیں کہ سامنے والا کتنا صلاحیت مند ہے۔اب کیوں کفران نقمت کررہی ہو؟''

"او مائی گاڑ! میرے تمہارے ڈیمیا شنٹ تو بالکل الگ ہیں۔ ہیں تمہارے بغیر کیے رہوں گیا۔ نہ بابا نہ اگرتم ساتھ نہ ہوگی تو جھے جاب گوارہ نہیں ویے بھی اس ون انٹر ویونے ایک ہفتہ کے لیے بخار میں مبتلا کردیا تھا۔ نہ جانے روز مفتہ کے لیے بخار میں مبتلا کردیا تھا۔ نہ جانے کی ۔اس روز یہ جاب کی خواری کیا رنگ دکھلائے گی ۔اس نے اپنالیٹرد کھے کہا۔ یہ نے اپنالیٹرد کھے کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہے

''تم پھرشروع ہوگئیں اب بکومت… بی بریو! دیکھو وفت کا خاص خیال رکھنا۔ انہوں نے ہمیں لیٹر میں تو ہج سے پہلے آنے کی سخت تا کید کی ہے۔'' ہالہ نے اس کی ہمت بڑھانے کی سعی کی اور ساتھ ہی وفت پر تیار رہے کی حبیہ ن کر ثناء ایناسر ہلاکر روگئی۔

"کیار ہاآج کا دن .....گتا ہے میری رانی بہت تھک گئی ہے" نانی ای اس کے تھکن سے چور چرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ پھر پیار سے اس کے لیے بے قرار تھا۔لیکن وہ بظار نے نیاز بنی کیک کے ہاتی بچے ٹکڑے کو مزید انہاک سے کھانے میں مصروف تھی۔ دونوں کے درمیان پچھ در خاموثی رہی اوراس کے دل کی دھڑکنیں تیزاور تیز تر

" آج آفس کا پہلا دن تھانہ .....سارا دن تعارف اور کام کی نوعیت بچھنے میں لگ گیا۔اس نے کیک کا آخری پیس طلق میں اتارتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اب وہ کافی اپنے کپ میں اتڈیل رہی تھی۔ بھاپ اڑاتی کافی کا ایک کپ اس نے نافی ای کے سامنے رکھ دیا تھا۔

" وہ تمہارے متعلق کچھ بات کرنا جاہ رہی تخیں انہوں نے تمہاری زندگی کے متعلق کچھ فیصلے کیے ہیں۔" نانی ای اس کا سرد رویہ نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ہوئی۔

"میں فیصلہ کرنچی ہوں نانی ای ۔" گرم گرم کافی کے پہلے محمونات نے اس کے حلق تک کڑواہٹ بھردی۔۔

کژواہٹ بھردی۔ ''کیسافیصلہ……؟''

"میں جاب کروں گا"

''جانتی ہوتمہاری ممانے کیا فیصلہ کیا ہے؟'' وہ تمہاری شادی کرنا جا ہتی ہیں۔''

" کیوں اچا تک ان کو میری شادی کی فکر ستانے گئی۔ پلیز آپ ان سے آئندہ اس موضوع پر بات مت سیجے گا۔ مجھے شادی نہیں کرنی۔ نانی ای آپ میرے لیے وہ شجر ہیں جس کے سائے میں اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ "اب وہ نانی ای کے سامنے پنجوں کے تل موں۔ "اب وہ نانی ای کے سامنے پنجوں کے تل میں رکھ کر مسلانے گئی اور ان کے ہاتھ اپنے گود میں رکھ کر سہلانے گئی۔

بیٹا یے جراب بوڑ ما ہو چکا ہے۔ اس کی تنیں

ہرے ہورے ہالوں ہیں انظایاں پھیرنے گئی۔
ہالہ آفس سے فریش ہوکر سیدھا نائی امی کے
کمرے ہیں آگئی گئی۔ پھران کی کود ہیں تھیںکر
آ تکھیں موندلیں تو نائی امی کواس کی معصومیت پر
سکون یائی تھی۔ دوسال کی ہالہ جب نائی کی کود ہیں
موند سے سو جایا کرتی تھی۔ ہر شے سے بے
موند سے سو جایا کرتی تھی۔ ہر شے سے بے
موند سے سو جایا کرتی تھی۔ ہر شے سے بے
موند سے سو جایا کرتی تھی۔ ہر شے سے بے
مانی کی کود ہیں آ تکھیں موند سے لیٹی ہوئی تھی۔
نیاز ..... ہر بل سے بے خبر ..... آج بھی وہ ایسے
نیاز اس سے بالوں ہیں انگلیاں پھیرتی رہیں اور
وہ ہجھی ہوئی تھی۔
وہ ہجھی کھوں ہیں سکون کی وادی ہیں از گئی۔
وہ ہجھی ہوئی تھی۔

" " میری رائی افعو کچھ کھائی لو، پھر سوجانا آج آفس کا پہلا دن تھانہ تو محقین ہے کیے ہے حال .... ہے سدھ بڑی ہے میری پچی۔" نائی ای پیارے پکاررہی تھیں۔اس نے کسمسا کر بغیر آئیسیں کھولے نانی ای کے گرداہے بازوں کا حلقہ مزید تک کردیا۔

☆.....☆

" آج تمہاری مما کا الکلینڈ سے فون آیا

فریش پائن اپیل کے کیک کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ لیے بھرکے لیے ژکا تھا۔ اس کا وجود ساعت بن کرنانی کا اگلا جملہ سننے کے

ليپ ٹاپ میں فيد كرر ہاتھا۔ "آفكورس سرا" " آپ کی کارکردگی د کھے کر بابا جان نے آپ کی تخواہ میں اضافہ کیا ہے۔ ویسے بابا جان نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کا جربہ نہ ہونے کے باوجودآ پ کااعمادالہیں بے حدیسندآیا۔جس کی وجہ سے بورڈ نے آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ " حالانکہ اتن کم عمری میں بغیر کسی تجربے اور مچیورتی کے اتنے احسن طریقے سے کام کوسنجالنا به بظاہرآ پکود کھے کراییامکن نہیں لگتا۔'' کا شان اب اس کے نازک وجود کا جائزہ کیتے ہوئے بولا۔ ملکے گرین کار کے پر عد سوٹ میں اس کی رنگت میک آپ سے بے نیاز دمک رہی تھی اور آ تلھوں میں ذبانت اورخوداعتادی کی وہی جھلک جووہ سلے دن سے محسوس كرر ہاتھا۔ '' سر! اس دنیا میں ناممکن کچھ بھی نہیں ، مجھے

رو اس دنیا میں نامکن پھے بھی نہیں، مجھے پہلینجگ کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔' اس کو دیا ہوں کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔' اس کو دہاں خود پر ہونے والی گفتگو اچھی نہیں لگ رہی تھی وہ وہال سے جانا چاہتی تھی اس وقت وہ چند فائلز پرکا شان احمہ کے سائن لینے آئی تھی۔ فائلز پرکا شان احمہ کے سائن لینے آئی تھی۔ فائل بند کر سے اس کی جانب بڑھادی۔

'' سر! کیا میں اب جاستی ہوں ۔'' کا شان کو دوبارہ کسی فائل پر جھکا دیکھے کروہ بولی ۔

''شیورمس ہالہ! کل کی میٹنگ یادر کھےگا۔ منح کمپنی کے تمام آفیسرز کی میٹنگ ہے۔جس میں آپ بھی شامل ہیں۔'' وہ بغیرنظریں اٹھائے بول رہاتھا

'' ایس سر مجھے یاد ہے۔'' وہ کہہ کرایے کیبن میں آگئی۔آج اسے جلدی گھر پہنچنا تھا۔ ثناء نے جاب چھوڑ دی تھی۔ بقول اس کے وہ اتنا بھاری ہمی کمزور ہو پکی ہیں۔ اب مزید تہیں ہے سا ہے وینے ہے قامر ہے۔ اچھا ہے میری زندگی میں ہی تم اپنے لیے کوئی مضبوط سہارا چن لو، جو تہ ہیں محبت وے سکے .....'

'' مجھے ڈرگٹا ہے محبت سے ۔۔۔۔'' اس نے جلدی سے نانی امی کی بات کاٹ دی پھرروتے ہوئے ان کی گود میں سرر کھ دیا۔

'' مجھے خود ہے الگ نہ کریں ممی پاپا کی شادی بھی تو محبت کی تھی نہ ..... پھر محبت کا کیساانجام تھا۔ جس کی سز مجھے بھکتنی پڑی۔

"بیٹا ہر مخص کو ایک ہی کسوٹی پر پر کھنا دانشندی نہیں۔ پچھ ہا تیں نصیب کی ہوتی ہیں بس اللہ سے ہرنماز میں اپنی بہتری کے لیے دعا ما گووہ جوتہارے جن میں بہتر ہو۔

مغرب کی اڈانیں ہورہی تھیں۔ نانی امی لوہ نظریں کھڑی ہے باہر آسان پر تھیلے سفید بادلوں پر پھیلے سفید بادلوں پر پڑیں۔ان کا دل ڈھیروں اظمینان ہے بھر کیا۔ایے جیسے ان کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے ہالہ کے لیے ڈھیروں خوشیاں ڈال دی ہیں۔

مس ہالہ! ویل ڈن! ان تین مہینوں میں جس طرح آپ نے محنت اور لگن سے خود کو متوایا ہے وی آر پراؤڈ آف یور پر فارمنس کا شان احمد اس کی کارکردگی کے متعلق سینئر آفیسرز کے اچھے ریمارکس دیکھ کرخوش دلی سے بولا تھا۔ تمام سینئر ز نے اس کی کارکردگی کومراہا تھا۔

''تھینگ ہوسراہالہ خوش ہوتے ہوئے ہوئے۔ ''نہیں امید ہے آپ اپنی کارکردگی ہے کمپنی کوترتی کی سمت لے جائیں گی۔'' اس کا انداز بالکل آفیشل تفا۔ وہ ایک فائل پر سر جھکا کر سائن کررہا تھا۔اساتھ ہی مغروری Data اپنے

ووشيزه 132)

# ( حیرت انگیز کتاب )

آزر کیوان، پارسیون کا ایک پیشوا گزرا ہے۔
اس نے ایک بجیب وغریب کتاب تصنیف کی تھی
جس میں کمال یہ تھا کہ اصل نسخے کی زبان
خالص فاری تھی لیکن نقطوں کے رد و بدل سے
عربی بن جاتی تھی اورا گرالفاظ کواُلٹ کر پڑھتے
تو ترکی اور مصحف کرنے سے ہندی بن جاتی
تھی۔ ایک اُردومصف کرنے سے ہندی بن جاتی
لوگ اس کتاب کو تحن فانی تشمیری کی تصنیف،
لوگ اس کتاب کو تصنیف بتاتے ہیں۔لین
اور بعض دارالشکوہ کی تصنیف بتاتے ہیں۔لین
دراصل یہ ذوالفقارار دستانی کی تصنیف ہے۔
دراصل یہ ذوالفقارار دستانی کی تصنیف ہے۔
دراصل یہ ذوالفقارار دستانی کی تصنیف ہے۔

''اجھاڑیا وہ مکھن مت لگاؤ۔ منہ ہاتھ دھولو میں کھانا لگوائی ہوں۔ڈرائینگ روم میں آ جاؤ، ہم وہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔''

وہ سجیدگی ہے کہہ کر اسے ایبا جران و ریان ہوں جھوڑ کر جلی گئیں اور بیسو چنے گئی کہ ان حمیس سالوں میں بھی نانی کا رویہا تنا عجیب نہیں رہا، جتنا آج گئی کہ وہ ہرگز اتی غیر ذمہ دار لا پرواہ نہیں ہورہا تھا کہ اس کی غیر نہمہ دارانہ رویے کی بناء نانی ای کو یقینا اپنے ذمہ دارانہ رویے کی بناء نانی ای کو یقینا اپنے مہمان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مہمان کے سامنے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جب ہی ان کارویہ عجیب تھا۔

وہ فریش ہوکرڈ رائینگ روم میں جب داخل ہوئی تو وہاں نانی امی سلے سے ہی موجود تھیں اور نہ جانے کن سوچوں میں کم تھیں کہ اس کے جینے کا احساس بھی انہیں نہ ہوسگا۔ جب اس نے نانی کو ایکارا تو وہ چونکیں۔

'' کیا ہوا آپ مجھ سے خفا ہیں۔آپ جو حاب سزادے لیکن خفامت ہوں۔ میں سب پچھ

کام اینے نازک سے کندھوں پر برداشت نہیں کر علق۔ویسے بھی وہ کسی پابندی میں رہ کر کام کرنے والوں میں نہیں تھی۔

والوں میں نہیں تھی۔
اے اپنی بے فکری کی زندگی ہے بڑا پیار تھا۔ آج ہالہ کو نانی امی نے جلدی گھر آنے کی ہدایت کر رکھی تھی۔ ان کا کوئی مہمان آنے والا تھا۔ جےریسیوکرنے ان دونوں کا ایئر پورٹ جانا تھا۔ وہ اپنے کام نیٹانے میں مشغول ہوگئی۔ کام تھا۔ وہ اپنے کام نیٹانے میں مشغول ہوگئی۔ کام نہیں ہوا۔ نانی امی نے اے جانے کا احساس ہی شہیل ہوا۔ نانی امی نے اے چار ہے تک گھر شہیل ہوا۔ نانی امی نے اے چار ہے تک گھر نی میں ساڑھے یا نے گئی کھری میں ساڑھے یا نے گھر نے کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کھر کے تک گھر کی میں ساڑھے یا نے گھر کی دیکھر کر شیٹا گئی آفس نے کھر کی دیکھر کر شیٹا گئی آفس نے کھی خالی ہور ہاتھا۔

"او مائی گاؤ! نائی ای تو میری اس غیرد مه داری پر سخت خفا ہوں گی۔" وہ بروبردائی اسے شدت سے نانی ای کی خفگی کا احساس ہور ہاتھا۔ وہ اسے شدت سے نانی ای کی خفگی کا احساس ہور ہاتھا۔ وہ اسے آگے بکھری فائلوں کو سمیٹنے گئی۔ آصف صاحب کو پچھ ضروری ہدایت دیں، پھرا پناموبائل صاحب کو پچھ ضروری ہدایت دیں، پھرا پناموبائل اورگاڑی کی جانب دوڑ لگا دی۔

گھرکے پورج میں گاڑی سے اترتے ہوئے ہاتھ باندھے سامنے کھڑی نانی ای نے اس کے وجود میں سنسناہ نے دوڑادی۔

''سوری نانو جائی!نہ جانے آج کیوں میں نے اتن غیر ذمہ داری دکھائی۔آئندہ ایسا ہرگز مہیں ہوگا۔ پلیز آپ خفامت ہوں۔آئندہ ایسا ہرگز آپ خفامت ہوں۔آئی پرامس آئندہ ایسا بھی نہیں ہوگا۔ ٹائم اتنا ہوگیا تھا کہ میں آپ کو کال تک نہیں کرسکی۔' وہ وضاحتیں دے رہی تھیں۔ساتھ ہی نانی امی کے مجلے میں بانہیں ڈال دیں تو نانی اے خود ہے الگ کرتے ہوئے بوئے بولیں۔

دوشيزه [33] ك

مکھڑا دیکھنے میں خود ہی چلی آگی ،تنہیں تو فرصت نہیں۔''

''بی ابھی بہت کام ہیں مجھے۔'' ''اچھا۔۔۔۔ بحتر مہکوا پیا کون ساا ہم کام ہے۔ جو ہوا کے گھوڑ ہے پر سوار ہو۔'' وہ مصنوعی خفکی دکھاتے ہوئے بولی۔

''آج ہارہے ہاں ایک عدد مہمان تشریف فرما ہیں۔ انہی کے کھانے کی خاص تیاریاں ڈنر پر ہو رہی ہیں ۔ بس ای سلطے میں مصروف میں۔ آفس کے آنے کے بعدایک لمحے کو آرام نہیں کیا۔ بس پچھاس کی تھاں بھی ہورہی ہے۔' وہ اپنی تھاں زدہ گردن دائیں بائیں کرتے بول رہی تھی۔ اس وقت اسے شدید آرام کی طلب ہو رہی تھی۔ اس وقت اسے شدید آرام کی طلب ہو عیامتی تھی۔ اس لیے ان کی تمام ہدایات پر عمل کر عیامتی تھی۔ اس لیے ان کی تمام ہدایات پر عمل کر

" مہمان! ..... یہ اچا تک کون سا مہمان استہارے گھر آ پیکا ہے۔ جب سے بین تہمیں جاتی ہوں تب سے اس کھر بین اس قسم ہوں تب سے اس عرصے بین اس گھر بین اس قسم کی مخلوق بھی ہیں دیکھی ۔ بین تو خود تہمیں ہمتی رہی کہیں آ جایا کرو ہمیں جاؤ گی تو تہمارے گھر کی رونق الوگ آ ئیں گے ۔ خود تہمارا دل گھے گا گھر کی رونق برا ھے ان کی مگر مجال ہے تم کہیں جاؤ ۔ فقط بے چاری میری واحد ہی تہمارے دولت خانہ پر قدم انجا فرمانے آ جاتی ہے۔ رشتہ وار تہمارا کوئی ہے مہیں ۔ ساب مجھے یہ بتاؤیہ مہمان کون ہے؟ کس منف سے تعلق ہے؟ نام کیا ہے؟" ثناء حسب منسق ہے تعلق ہے؟ نام کیا ہے؟" ثناء حسب منسق ہان اساب ہے تکے جملے ہولے چلے گئی۔ صنف سے تعلق ہے؟ نام کیا ہے؟" ثناء حسب کے جملے ہولے چلے گئی۔ میں تو انجی تک کی نام ہے اور کہاں ہے آیا کہ نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں ہے آیا کہ نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے نائی ای کے دور کے رشتہ دار ہے اور کہاں وقعہ کے دور کے دو

برداشت کر عمق ہوں ،آپ کی خفکی نہیں۔''وہ رو دینے کوتھی۔ '' پھر دعدہ کرو مجھی مجھے خفا نہیں ہونے دو گی۔''وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ ''وعدہ۔''

ہالہ ان قطروں کو ہاتھوں سے رگڑنے گی جو پیکوں کی چلمن میں قید تھے۔ پھرنانی اور ہالہ نے مل کر کھانا کھایا۔ اس دوران نانی نے بتایا کہ وہ مہمان کو لینے کسی کو جیجنے والی تھیں کہ وہ خود ہی گھر پہنچ کہا۔ ابھی وہ آ رام کرر ہاتھا۔

کھرکا ایڈریس اے معلوم تھا۔ وہ نانی کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ نانی نے اس کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کی۔وہ عرصے بعد نانی سے لیے ملئے یہاں آیا تھا۔ اور پھر وہ اسے رات کے کھانے کے متعلق خاص ہدایت دیتے ہوئے آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں جلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں جلی آرام کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں جلی گئی

"سب چیزیں تیار ہیں نہ!" ہالہ نے تورمہ کا مسالہ تھکھتے ہوئے خانسامال سے پوچھا ساتھ ہی دوسری ڈشنز کا بھی جائز ہ لے رہی تھی۔ دوسری ڈشنز کا بھی جائز ہ لے رہی تھی۔ "ہالہ بی بی آپ کی دوست ثناء آئی ہیں۔"

چوکیدار کے اطلاع دیے پر وہ مڑی۔
'' نمیک ہے میں آئی ہوں۔ تم بٹھا دَائہیں۔''
بٹاء کا اس وقت آ نا اس کے لیے تبجب کی
بات نہتی۔ وہ اکثر یوئی آ جایا کرتی تھی۔ دونوں
کی آ پس بے تکلفی کاعلم کھر کے تمام ملازموں کو
تفا۔ وہ ڈرائیک روم میں داخل ہوئی، تو حسب
توقع قالین پر آڑی ترجی لیٹی وہ ایک میکزین
توقع قالین پر آڑی ترجی لیٹی وہ ایک میکزین
کے مطالعہ میں معروف تھی۔ اے آتا دیکھ کر وہ
اٹھ کر بیٹھ گئی اور میکزین ایک طرف رکھ کر ہوئی۔
اٹھ کر بیٹھ گئی اور میکزین ایک طرف رکھ کر ہوئی۔

ووشيزه (34)

سالہ محبت اینے خوبصورت انجام کو چیج رہی ہے۔ ہالہاس کی بات پرخوش ہوتے ہوئے بولی۔اس کو ا پنی بیدوا حدد وست عزیز تھی ، وہ جانتی تھی کہ عدنان اوروہ جارسال سے ایک دوسرے کواسے ول میں بسائے ہوئے ہیں۔عدنان مین بھائیوں میں چھوٹا اور اس كا خاله زاد كزن تقا، اے اين Study اور Job کے سیٹ ہونے کا انظار تھا۔ یقیناً دونوں کا ممل کرنے کے بعداب وہ یا قاعدہ ای کی فیملی کو پر پوزل جیج رہا تھا۔ ثناء بہت خوش محی عدنان کے ذکر پراس کے چرے پر بھرے حیاء کے خوبصورت رنگوں کے بالے کو و مکھ رہی تھی۔ اتنی بولڈلڑ کی محبت کے مشیخے میں جکڑی ہے بس تھی اور اب یا لینے کے انو کھے رنگ .....اس كے چرے ير بھرى دھنك ..... واہ رے مولا .....عبت ہوتو الی .....اللہ اس کی محیتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے آمین وہ دل سے دعا کر رہی

محی۔ ''ایک بات کہوں ہالہ!'' وہ اس کے یونہی مسلسل دیکھے جانے پر جھینپ کی۔ وہر پچھسوچ کر بولی۔

''بال بولو۔'' اسے اپنانے میں دفتہ ضائع مت کرنا۔ بھی بھی میرے دل میں بھی شکی اور باغی سوچیں ابھرنے میرے دل میں بھی شکی اور باغی سوچیں ابھرنے گئی ہیں۔ بچھے ڈرگٹا ہے اس لمجے ہے، میں نے عدنان کو بے حد جاہا ہے ۔۔۔۔۔ دل ہے محبت کی عدنان کو بے حد جاہا ہے ۔۔۔۔ دل سے محبت کی کی۔۔۔۔ بھی بھی مجھے ڈرگٹا ہے کہ عدنان مجھے زندگی کے نے رستوں پرتونہیں چھوڑ دے گا۔ میں تواس کا ہاتھ تھا ہے بہت آ کے جا چکی ہوں۔اب تواس کا ہاتھ تھا ہے بہت آ کے جا چکی ہوں۔اب

اینے کی کام سے یہاں آیا ہے۔ ' وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔

رے ہوں۔ '' انسان ہی ہے نہ ..... ویسے کافی مشکوک ہمانِ لگ رہاہے۔

مہمان گدرہا ہے۔
کیا پتا ۔۔۔۔ محمر کا مہمان بنتے بنتے دل کا مہمان بن جائے ۔۔۔۔ ممر کا مہمان بنتے بنتے دل کا مہمان بن جائے ۔۔۔۔۔ اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ کن اکھیوں سے ہالہ کود کیے رہی طرف سے تہماری معلومات کے لیے اتنائی کافی ہے کہ میرے دل میں کسی مہمان کے رہنے کے لیے کوئی مخبائش معلومات کے ایمامی طرح جانتی ہواب مزید مبین ۔ کیوں؟ بیتم انچی طرح جانتی ہواب مزید معلومات لینا جائی ہوتو مہمان سے خود مل کر معلومات لینا جائی ہوتو مہمان سے خود مل کر ماصل کرلو۔ "

" او ..... اچھا لیعن تہاری محبت کی تحمیل ہونے والی ہے یہی بات ہے ند۔ 'وہ اس کا محبت بحرامعنی خیز لہجہ بجھ چکی تھی۔ محرامعنی خیز لہجہ بجھ چکی تھی۔

''ہاں میرا با قاعدہ عدنان کے لیے پر پوزل لے کرآ رہی ہیں۔ متلیٰ کر کے ہی جائیں گی اور اعلے سال شادی۔''

'' اچھا تو بیگم صاحبہ نے سارے پروگرام بیٹ کر کیے۔ بیاتو واقعی گذینوز ہے چلوتہاری جار

شاید سے میری محبت کی انتہاء ہے یہ باتیں عدنان ہے کرتی ہوں تو وہ میرے ہاتھوں میں اعتاد کے اتنے خوش رنگ پھول تھا دیتا ہے کہ میں ان کی خوشبو دل میں اتارتے ہوئے مطمئن ہوجاتی ہوں۔اب کل مماے خالہ نے اس رشتے پر بات کی تو میرے گھر والے بھی بہت خوش ہوئے اور میں خود بھی اپنی محبت کی محیل ہونے پر جسے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔اس کی آ تکھیں محين" ميشه وه تبيل موتا جوسوحا جاتا ہے۔ بھي جب جا ہا جاتا ہے تو ضروری نہیں جا ہے بھی مل جائے۔ ہارش تو ہرطرف ہی برتی ہے لیکن زمین کے ہر عمر ہے کو ہریالی نصیب تہیں ہوتی ۔خودز مین کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔بس ثناء یہی بات انسانوں پرمنحصر ہوئی ہے۔تم تو ہوہی اچھی یقینا تمہارے دل کی زمین پر چھیلی ہے کو پلیس تناور درخت ضرور بنیں کی اوراچھا کھل دیں گے۔ یہ میری دعا ہے۔' وہ دونوں یا تیں کررہی تھیں کہ خانساماں نے کھانے کے تیار ہوجانے کی اطلاع دی۔ ثناء نے اس ہے معذرت کر کے گھر واپس جانے کی اجازت لی۔وہ اے الوداع کہدکر تاتی ای کے کمرے کی طرف بڑھائی۔

وعلیکم السلام! جیتے رہو بیٹا! اشعر یہ میری کے لیے ج نواس ہے ہالہ۔ نانی نے دونوں کا تعارف کردایا۔ کی جائی او '' نائس ٹو میٹ ہو۔'' وہ سرخم کرتے ہوئے نے بتایا۔ بولا جواباس نے بھی سر ہلادیا۔

" کیا کرتی ہیں آپ .....آئی مین پڑھتی ہیں۔"
ہیں۔"
" بی نہیں جاب کرتی ہوں۔" وہ مخضر ہوئی۔
" کہاں؟"
" کہاں؟"
" کون کی کمپنی میں؟" وہ اس کی جھنجھلا ہث سے محفوظ ہور ہاتھا۔
" آپ کھانا کھا کیں پلیز!" وہ اکتانے گئی۔
" آپ کھانا کھا کیں پلیز!" وہ اکتانے گئی۔ بے کیے سوالات پراسے شدید غصہ آنے گئے۔

''کھانا شخندا ہور ہا ہے چلو بیٹا ہاتیں تو پھر
ہوتی رہیں گی کھانا شروع کرو۔'
ہوتی رہیں گی کھانا شروع کرو۔'
اجنبیوں سے تھلی ملی نہیں تھی ، وہ بات کومزید طول
وینے ہے بچاتے ہوئے کھانا سروکر نے لگیں۔
اشعر بریانی میں چچچ چلاتے ہوئے کن
انکھوں سے ہالہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بظاہراس لڑکی
انکھوں سے ہالہ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ بظاہراس لڑکی
لگاکیوں کہ وہ اس کے کا نیخ ہاتھ اور جھکی کا نیتی
پلکیں دیکھ چکا تھاوہ مسکرانے لگا۔ اوراپی پلیٹ پر
پلکیں دیکھ چکا تھاوہ مسکرانے لگا۔ اوراپی پلیٹ پر
جھک کرکھانے میں مصروف ہوگیا۔ ساتھ ہی نائی
جھک کرکھانے میں مصروف ہوگیا۔ ساتھ ہی نائی
اتوں کا رُخ ہالہ کے بجائے Currant

☆.....☆

آفس ٹائم پائے ہے ختم ہوجاتا تھا۔ پائے ہے وہ اپنے ہے وہ اپنے تمام کام سمیٹنے گئی۔ آصف صاحب کوکل کے لیے کیے کیے کے ختم ہوجاتا تھا۔ پائے گئی کاری کے لیے کچھ ضروری ہدایات دیں اور اپنی گاڑی کی جاتا ہوا ہوا ہوں کی جاتا ہوں کے لیے کچھ ضروری ہدایات دیں اور اپنی گاڑی کی جاتا ہے۔ کی جاتا ہے۔ نے بتایا۔

"آ پکوصاحب اندر بلار ہے ہیں۔"

دونوں کے درمیان طویل خاموشی ہے۔ آس یاس آنے والے لوگوں کی تعداد معمول سے کم تھی۔ اکثر فیملیز آئی ہوئی تھیں۔ ایک نوبیا ہتا جوڑا خوش کیوں میں مصروف نظر آرہا تھا۔ ہلکی موسیقی نے ماحول کوروما نکک بنار جھا تھا۔

ے ما موں وروما عل بنار جما تھا۔ ''مس ہالہ! کیا آپ بتا سکتی ہیں میری عمر کیا ہوگی؟''

وہ خاموشی تو ژا ہوا بولا جو پچھ دہرے ان کے درمیان حائل تھی۔ ہالہ سر کاشان کی طرف سے بات شروع کرنے کے انتظار میں بیٹھی تھک ہارکرائے اطراف کا جائز ہ لے رہی تھی کہ ان کی کھلا چا تک اس بات سے وہ انہیں بجیب نظروں سے دکھتے ہوئے بولی۔

'' سر! اس میٹنگ کی یہی اہم بات مجھے ڈسکس کرنے کے لیے بلایا کیا ہے۔''وہ پچھالجھ کی گئی۔

"آپ میری بات کا سیح جواب دیں۔" وہ اس کی بدلتی کیفیت کود کھے کرزی ہے بولا۔
"سرید کیسی باتیں کررہے ہیں آپ معاف کی بیسی باتی احتمانہ سوال کا جواب نہیں دیے کے بین آپ میں کے لیے میڈنگ رکھی کئی میں میں کے لیے میڈنگ رکھی کی ہے۔

دو میں وہ بھی کرلوں گا۔ ابھی میں آپ سے جواہمانہ سوال کرر ہاہوں اس کا جواب دیجے۔ وہ ایک ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ عجیب پاکل محف ہے بلا وجہ رعب ڈالنے کی کوشش کررہا ہے کہہ جو دیا بھر بھی احقوں کی طرح اپنی عمر کنوانے بیٹھا ہے وہ دل ہی دل میں خود سے سوال کی ایک میں خود سے سوال

وہ او کے کہتی سر کا شان کے کمرے کی طرف کی۔

بڑھی۔ '' پلیزسٹ ڈاؤن مس ہالہ!'' کاشان اپنی فائل پر تیزی ہے اپنا قلم چلاتے ہوتے اس کی طرف دیکھے بغیر بولا تھا۔ چند کھے یونمی گزر گئے وہ فائل بندکر کے اب اس کی طرف متوجہ ہوکر بولا۔

''منہالہ آپ ہے ایک امپورٹنٹ پراہم پر ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ If you dont میں کہیں چل کراس سلسلے میں ایک میٹنگ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شجیدگی ہے بولا۔ ''کیسی پراہلم ہے سر؟''

"آپ جانے کے لیے تیار ہیں؟" وواس کی بات نظرانداز کرتے ہوئے بولا۔ "" ایس سرا" اس نے گھراہٹ میں جلدی

کاشان کی گاڑی میں وہ دونوں PC ہوئل
میں داخل ہورہ تھے۔ وہ یہاں کی بار کمپنی کے
دیگر آ فیسرز کے ساتھ میلیٹ انمینڈ کرتی تھی۔
اے پریشانی اس بات کی تھی کہ اس ارجنٹ میلیٹ کی وجہ ہے اے آج خاصی ویر ہوسی تھی۔
اگراہے کاشان پہلے بتا دیے تو وہ نانی کواطلاع کردیتی لیکن سر کی سجیدگی اور رعب کہ زیراثر وہ کردیتی لیکن سر کی سجیدگی اور رعب کہ زیراثر وہ بانند وہ ان کے تھم کی بحیل کر رہی تھی۔ وہ لوگ بانند وہ ان کے تھم کی بحیل کر رہی تھی۔ وہ لوگ اب پہلے ہے ایک ریزونیبل کے سامنے زک باتھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے سوچنے گی اس سے شرک کیا اور اسے شخصہ آ رہا تھا۔ وہ بیٹھتے ہوئے سوچنے گی اس کے بیلے سے اس میٹنگ کے لیے تیبل ریزوگرائی اسے شرک کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی گیا۔ آ فس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ کہیں شاوو ناور ہی جاتی تھی۔

بهمی ان کی طرف اور بھی اپنی بندمشیوں کی طرف و مکھر ہی تھی جو پینے سے شرابور تھی۔اس سے پہلے که وه میچه کهتی سر کا شان اس کی جستجهلا هث کا جازئزہ لے چکے تھے۔ بولے۔ '' میں جا ہتا ہوں آپ بیرجاب چھوڑ دیں۔ میں آ ہے کودوسری جاب آ فرکرنا جا ہتا ہوں۔ " مركون سر؟ كياميرى كاركردكي مين كوني کی رہ گئی ہے اگر ایس بات ہے تو آپ جھے بتا عية بين-"يى تومسكدى آپ ميس كوئى كى نېيس-" " آپ مجھے کون ی دوسری جاب آ فر کرنا چاہتے ہیں سر!" وہ ضبط کر کے بولی۔ 'ہاؤس جاب۔''اس نے اطمینان سے کہا۔ "كيامطلبآب كا-"وه كمرى موكل-'' پہلے میری بات کول ڈاؤن ہوکر سنے پھرجو مرضی فیصلہ بیجے گا۔''اس نے اشارے سے ہالہ کو بيغضنے كاحكم ديا جب وہ بيٹھ كئ تو دوبارہ بولا \_ " من كاشان حمد اين كمر كا اكلوتا حجتم وچراغ ہوں۔ میں نے اپی تعلیم ممل کرنے کے بعد صرف اور صرف کئی سال اینے والد کے برنس سنجالنے اور اے ترتی دینے کے لیے گزار دیے۔ ممی کی خواہش تھی کہ جلد از جلد شادی کر لوں۔لیکن میں خاصا پر پیٹیکل بندہ ہوں۔زندگی يريكثيل كزاري اورا ينالائف يارمنزنجي ايساحا بهتا ہوں۔ جیسا میں خود ہوں جبکہ می میرے لیے خاندان سے جولا کیاں دیکھرہی ہیں ان کا مزاج الٹرا ماڈرن ہے۔اور مجھےخودکوشوآ ف کرنے والی لڑکوں سے سخت پڑ ہے۔ جو خوبیاں اور جیسا مزاج میں اپنی بوی میں ویکھنا عابتا ہوں۔ وہ سبآپ میں موجود ہیں۔آپ کواس طریقے ابي عمر بتانے كاليمي مقصد تقاكه ميں جاننا جا بتا

جواب کرتی رہی۔۔۔۔۔کیا کرے اور کیا نہ کرے۔
دل تو چاہ رہا تھا کہ ای وقت ریزائن دے دے
اور خوب سنائے۔ کین سامنے بیٹے رعب دار
مخصیت ہے وہ دل سے مرعوب تھی چاہتے ہوئے
مجمی کہ نہیں پار ہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا یہاں سے
خوب تیز دوڑ لگائے کین جانے کیوں بیٹی رہی۔
پھراس نے جیسے خود ہار مان کی وہ کسی احتجاج کی
ممت نہیں کر پار ہی تھی۔ پھر وہ بیٹورسامنے بیٹے
ممت نہیں کر پار ہی تھی۔ پھر وہ بیٹورسامنے بیٹے
محص کی طرف دیکھنے گئی تا کہ اس کے کئے تھے
مخص کی طرف دیکھنے گئی تا کہ اس کے کئے تھے
میں بلد جن سیا

بلیو جیز پر بلیو دھاری شرب پرسفیدرگات نمایاں ہورہی تھی۔ تھنے بالوں کوجیل ہے سنوارا کمیا تھا۔ بلندقد وقامت کے مالک ان کی پرسالٹی شاندار تھی تھنی موجھوں تلے مسکرا ہے کا شان کے لبول پر دوڑ رہی تھی۔ وہ اس کا ایسے جائزہ لے رہی تھی جیسے سامنے رکھے بے جان مجھے کو اپنی نظروں سے پر کھرہی ہو۔

''سر!30سال سے زیادہ عمر نہیں ہوگی۔''وہ شیٹا کر بولی تب کا شان نے مسکرا کر بولا۔ '……نومس!' آپ کا اندازہ غلط ہے۔آئی

ایم 38 ایئر اولڈ!'
کاشان کی بات پر وہ جرت زدہ ضرور ہوئی
کیونکہ کاشان کی برسالٹی اتی شاندارتھی کہ وہ تمیں
برس سے زیاد کا نہیں لگتا تھا۔ وہ بظاہر ایے بیٹی
رہی جیسے اے اس بات کی پرداہ نہیں کہ وہ عمر کی
حصے میں ہیں۔ اس کے چبرے سے بے زار ک
فیک رہی تھی۔ اے یہ با تمیں ذیر بحث لانا اچھا
فیک رہی تھی۔ اے یہ با تمیں ذیر بحث لانا اچھا
فیک رہی تھی۔ کہنا چاہ رہی ہو کہ اب وہ مزید کیا
بات کرنا چاہتے ہیں؟ ان کا یہاں ہیٹھنے کا کیا
مقصد ہے؟ وہ اسے زبن میں کی سوالات لیے

میں آفس ہے ہالہ نے گاڑی مشکوالی تھی۔

ہمرہ میں زندگی میں مخلص ساتھی لیے تو اسے
اپنانے میں وقت ضائع مت کرنا۔

اس کے کانوں میں ثناء کی بات کو نجے گئی۔
اس کے کانوں میں ثناء کی بات کو نجے گئی۔
کیراس نے نانی امی کوساری بات بتادی۔
لیکن بیٹا! جانتی ہو یہ مہمان کون ہے؟ اشعر کو
تہماری ممانے بھیجا ہے بیان کی خواہش ہے کہم
ایک دوسرے سے ملواور بیٹنی بندھن میں بندھ حاؤ۔''

م کہوگی ..... جیساتم جا ہوگی۔''
نانی ای کچوسوج کرمضبوط لیجے میں بولیں
اور ہالہ کسی معصوم بیچے کی طرح ان کی کود میں
سمٹ گئی۔ اس نے اب تک کی زندگی احساس
کمتری کی تھنن میں رہ کر گزاری تھی۔اب اے
لگا اس کے آس باس تازہ ہوا چلنے لگی ہے۔
جس میں رہ کر وہ آزادی سے سالس لے عق
حد مضبوط تھا۔
حد مضبوط تھا۔

**☆☆.....**☆☆

تا۔ آپ بھے کیا جھتی ہیں اور باتی لاکوں کی طرح آپ میری توجہ پاکر کیا ری React ایک React کرتی ہیں۔ آپ کی شجیدگی جھے اپنے متعلق ہو چھنے پر آ مادہ نہیں کرسکی، ورنہ ہیں خود طے کر کے آیا تھا آپ سے اپنے متعلق ضرور رائے لوں گا۔ بہر حال اس نشست کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہیں آپ کو پہند کرتا ہوں آپ کے گھر اتنا ہے والدین کو بیم نے سے پہلے آپ کی رائے جاننا جاتا تھا۔ ہمارے درمیان خاصا اتن ڈیفر نہیں جاتے خیر اہم ہے۔ اصل بات ذہنی ہم آ ہمکی کی ہوتی ہے۔ ول ہے۔ اسل بات ذہنی ہم آ ہمکی کی ہوتی ہے۔ ول ہے۔ ول ہے۔ اس بات کی مرضی ہے۔ اس بات کی مرضی

جوآپ کہیں گی ، ویبا ہوگا۔ کل آپ آفس نہ آئیں تو شام کو میرے والدین آپ کے کھر آجائیں مے۔

کاشان احمد کی بیرطویل منفتگو وہ سر جھکائے سنتی رہی پچھے بول نہ پائی۔

اس دوران آرڈ رسر وہونے لگا۔ ''سر! آپ میرے متعلق پھولیں جائے۔'' وہ ہمت کر کے بولی۔

'' بیں سب جانتا ہوں مس ہالہ! بیں نے اپنی زندگی کا فیصلہ آپ سے جوڑنے کا ایسے بی تو طے نہیں کر لیا بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ آپ کے والدین بیں طلاق سے لے کر آپ کی ناتی کے ساتھ گزارنے والی زندگی ..... یہ سب جانتا ہوں۔''

ہوں۔ ہالہ اس کی بات سن کر جرائی سے و کیے رہی سخی۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ اس دوران ان کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔کاشان احمد اسے خود کھر چھوڑ نے کیا بعد





"لوگ .....؟ كون لوگ؟ كن لوگول كى بات كررى موآ پ حرمت ـ بيراه چلتے لوگ مارے بارے ميں كيا جائے ہى كتنا بيں اور جب ده مارے بارے ميں كيا جائے ہيں؟ بيا جنبى لوگ جميں جانے ہى كتنا بيں اور جب ده جميں جانے ہى كتنا بيں ـ جب وہ ہمارے ليے اور ہم ان كے ليے سراسراجنى ہى .....

# زندگی کے اند جیروں میں آس کے دیپ جلاتا ایک خاص ناولٹ

عمر کی ہوں اور تم مجھے ایسے گالیاں وے رہی ہو، جسے میں نادان بی ہوں۔ اور یہ ..... یہ میرا بیٹا۔ یہ بھی چپ چاپ .....؟

کیا ۔۔۔۔۔؟ کیا کہا آپ نے میری ماں؟ اور
آپ جیسی؟ ہمت کیے ہوئی آپ کی میری ماں کا
مام اپنے ساتھ لینے کی۔ اربے میری ماں صوم
صلوۃ کی پابند، نیک پر ہیزگار، تبجد گذار، شریف
خاتون ہیں۔ ''آپ جیسی'' نہیں۔ خبر دار! جوآج
نے بعد میری ماں کا نام بھی لیا آپ نے اپنی
زبان سے تو ، حشر خراب کر دوں گی۔ جبی آ ئیں
بڑی اور ہاں نا دان پی نہیں آپ۔ لیکن بہت
تیز خاتون ہیں۔ ایک ہار پھران کی بات کا ک کر
منٹوں سیکنڈوں میں انہیں بے بھاؤ کی سنا کر اب
منٹوں سیکنڈوں میں انہیں ہے ہواؤ کی سنا کر اب
دو کے خن اپنے شو ہرنا مدار کی جانب تھما چکی تھی۔
میرا گزارا اس مورت کے ساتھ نہیں ہوں آپ کو۔
میرا گزارا اس مورت کے ساتھ نہیں ہوساتا۔ بس

کی اور کھے

ہور اور کھی اور کھی اور اور کھی اور کھی اور کھی اور کھی خیال ہیں تھا تو اس خریب کی عزت کائی اور کا کھی خیال ہیں تھا تو اس خریب کی عزت کائی سوج لیا ہوتا جو آپ کو مال کہتا ہے۔ آپ کی ہر ضرورت بنا کے پوری کرتا ہے آپ کے ناز نور اٹھا تا ہے۔ ارب کی کھنٹوں سے فارحہ وقفے تو۔ اس کے بولئے وقفے سے ان پر برس وہی تھی۔ اس کے بولئے واویلہ کرنے اور مغلطات بجنے کی رفتار پہلے واویلہ کرنے اور مغلطات بجنے کی رفتار پہلے وادیلہ کرنے اور مغلطات بجنے کی رفتار پہلے میں تدم رکھا ، اس کے بولئے نے اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز قبار کیا کہ دھار تلوار سے بھی زیادہ جیسی تیز اور زبان کی دھار تلوار ہے کیا کہ دھار تلوار ہے تھی دیا دھار تلوار ہے کیا کہ دائی کے دو اس کی دو اس کی دو اس کیا کہ دیا دھار تلوار ہے کیا کہ دو اس کی دو

"فارحہ بیٹا! میں نے ایبا کیا مناہ کر ڈال ہے۔ ہے۔ جس کی سزاختم ہونے میں بیس آ رہی ہے۔ ارب بین اور کی ہوں ارب بین اور کی کی تمہاری مال ہی کی تمہاری مال ہی کی

الوشيزة 140 ك



بہت رو کی، ان کے ساتھ بڑی سنوار کی اینی عاقبت میں نے۔ اور بردانام کرلیاد نیامیں۔خوب واه ، واه محمى كروالي شريكول بيس \_بس اب ميس بير یائی۔اب چھے دنیا اور آخرت سنوارنے کا موقع اسے بھائی بہن کو بھی دے دیں۔ میں نے محمیکہ تبین لے رکھا۔ ساری زندگی'' ایسے ایسوں'' کو یا گئے بوسنے کا۔ اٹھا وَان کا بوریا بستر اور پھنگ کر آؤ این لاڑلے بھائی کی طرف۔ مجھے مہیں طاہے اس بھیک کے چند او پلی۔ ہونہہ! سنی آسانی سے وہ دونوں چندروپوں کے عوض اپنی جان چیزا کر چلتے ہے ہیں اور یہاں ہرطرح کی ہریست میں اشانا پرتی ہے۔ بس کمہ دیا میں نے ، اب جیس رکھنے والی میں آپ کی امال کو ..... جہاں مرضی چھوڑ کر آؤ انہیں میری بلا ہے۔!" اہے شوہر نا مدار کومنہ کھولتے و کھے کراس نے ب حد غصے ہے اسے بھی لٹاڑ دیا تو وہ ہے بھی امال اور می بیوی کود میم کرره کیا۔

'' کلنا زاری او گلنا ز! فارحہ کی تیزیکار پرگلنا ز پیولی سانسوں سے بھا گئی ہوئی وہاں آئی تھی اور اب جران جران کی روئی ہوئی امال سر جیکائے بیشے بھائی اور غصے میں بحری باتی کود کچے رہی تھی۔ '' چل ری گلنا ز جلدی کر اور امال کا سامان باتی ندرے۔ کپڑے جوتے سب لے آ۔' فارحہ باتی کا نیاظم من کر گلنا زچوکی تھی تکر پچو بھی کہہ کر باتی کا نیاظم من کر گلنا زچوکی تھی تکر پچو بھی کہہ کر طوفان کا زُرخ اپنی طرف موڑنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ لہذا چپ چاپ اندر چلی گئی۔ اور پھر انگلے چند کھنٹوں میں وہ اپنے ہی گھرسے پچھے بے سروسامانی اور بے عزتی کے ساتھ نکالی جارہی تھی سروسامانی اور بے عزتی کے ساتھ نکالی جارہی تھی عالت و کھے کر شاید وہ بھی وہاڑیں مار مار کر

روتے۔اگر جو بے زبان زمین وآسان کو دل و زبان عطا کردی جاتی تو شاید زمین چیخ مارکر بھٹ جاتی اورآسان دولخت ہوجا تا۔گرنہیں جب جیتے جاگتے انسانوں کے دل پھراور زبانیں ڈنک بن جاکیں تو پھرشا ید درو دیوار زمین آسان کا ساکن رہناہی ٹھیک رہتا ہے۔

اس خوبصورت کوشی کے بورج میں گاڑی
روک کراس نے ان کی طرف دیکھے بغیر آٹو مینک
لاک کھول دیے۔ جس کا مطلب تھا۔ انہیں اب
اس گاڑی سے نکل جانا چاہے اور باتی کا وقت
لان میں بیٹھ کراس مکان کے کمینوں کا انظار کرنا
چاہے کہ دونوں ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔
چاہے کہ دونوں ابھی آفس سے نہیں آئے تھے۔
بیٹا۔ میراقصور تو بتا وو جھے بیٹا۔۔۔۔ وہ ۔۔۔۔!'
انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے بجائے
روتے ہوئے اپنے بیٹے گٹانے پر ہاتھ رکھ
کرکہنا جا ہا گھر۔

" گلناز الفاؤان كاسامان اور اندر لاؤن كاسامان اور اندر لاؤن كي بيس ركه دو جاكر ميرى بات ہوگئ ہے آرہے ہيں۔ وہ لوگ تعوزی وريش اور بھاؤانيس اندر ميرا منه كي البيس جلدی كرو۔ ميرا منه كيا تك ربى ہو۔ اور ميں آپ ہى چليس ميرا منه كيا تك ربى ہو۔ اور ميں آپ ہى چليس اب جلدی واپس۔ ہمائی سے پھر بھی مل ليجے گا آب جلدی واپس۔ ہمائی سے پھر بھی مل ليجے گا آب جات كى الحال ہميں جلد از جلد واپس جانا ہے اور ہميں اب واپس جانا ہے انہيں كي ہمى كرنا ہے راستے سے بس كريں اب يہ ميلونيلي ورامه اور چليس اب واپس!"ان اب يہ ميلونيلي ورامه اور چليس اب واپس!"ان كى بار والم مختی سے كاشتے ہوئے قار حد سے لئی ہر ہوگ جائی، انہيں چارو نادار گاڑی سے كاشتے ہوئے قار حد سے كاشے ہوئے قار حد سے كاشتے ہوئے قار حد سے كاشتے ہوئے قار حد سے كاشتے ہوئے قار حد سے كاش ہوئے والد رام اور كاش ہوئے اور نادار گاڑی سے كاش ہوئے ادار گاڑی سے كاش ہوئے ادار گاڑی سے كاش ہوئے ادار گاڑی

☆.....☆.....☆

کے لی اے کرتے ہی ان کے اہامیاں نے ان کا روند این دور پرے کی کزن کے بیٹے حسن ضیاء کے ساتھ طے کر دیا۔ جوان کا بھیجا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ہونہار اور فر ما نبر دار شاکر دہمی تھا۔ حسن میاء کے ساتھ ان کا نیا رشتہ کیا جڑا، آ تھوں نے نیندوں سے ناطرتوڑ، خوابول کے سنگ رشته جوژ لیا۔ اور پھرجلد ہی بیہ سب خواب پورے ہو گئے ۔دونوں خاندانوں کو یا ہی رمنامندی کے ساتھ دھوم دھام سے ان کی شادی ہوگئ۔اورحرمت النساءا پنا بچپین ،اپنالز کین ، اپن كريال اين كملوني كتابين سب بابل ك آ تکن میں چھوڑ کر پیادیس سدھاریں۔حسن ضیاء كاآبائي كمرظفروال كرقري كاؤل يس تفاجبكه وہ خودنوکری کے سلطے میں لا ہور میں ہی رہے تھے۔شادی سے پہلے تو وہ اسے دوستوں کے ساتهدا بارثمنث شيئركرت يتع كراب جونكهان كي خود کی فیلی تھی لہذا انہیں رہائش کا بندویستے کرنا تھا۔وہ CA کرنے کے بعدایک ویل نون مینی میں بوی اچی پوسٹ پر تھاور ابھی ترقی کرنے کے بی جانز تھے۔

حرمت النماء شادی کے چند ماہ اپنے سرال بیں رہیں۔ آئیں مجوری کے عالم بیں لا ہور منت کی جاب منتقل طور پر آنا پڑ کیا۔ ایک تو حسن کی جاب دوسرے امال بی کی وجہ کہ وہ سیر صیوں ہے ہر کر کر اپنے شخنے کی ہڈی تڑوا بیٹی تعین کو کہ حسن ضیاء کو سسرال شفٹ ہونے بیں جمجھک محسوس ہوری تھی مما شرے بیل کہیں گے داماد کا سرال بیس رہنا معاشرے بیس جمیعہ جاتا معاشرے بیس جمیعہ جاتا معاشرے بیس جمیعہ جاتا معاشرے بیس جمیعہ جاتا سرد یوروں سے ظراکر اکر مرجا کیس یا اند جبری سسرد یوروں سے ظراکر اکر مرجا کیس یا اند جبری سسرد یوروں سے ظراکر اکر مرجا کیس یا اند جبری رات کو ڈاکولٹیروں کے ہاتھ ترزیج ہوجا کیس ۔ مگر

لاؤن من کے خوبصورت آرائی آئینے پر جیسے ہی ان کی نظر پڑی وہ پھرائی گئیں۔
سامنے ہے دیوار گیر شخصے میں نظر آنے والانکس ان کا توہر گزنیں تھا۔ یہ کون کی حرمت النسائی ہی جو ان کے سامنے کمٹری ان کی آگھوں میں آئیس خاس کی گئی و کیمنے جا رہی آگھوں ان کی آگھوں میں آئیس کے سامنے کمٹری ان کی آگھوں میں آئیس آگھوں ان کی آگھوں میں آئیس آگھوں ان کے سامنی آب ہی تاب بھی انہیں کا خود تھیں آب ہا تھا۔ جے وہ فود تھیں جو وہ خود تھیں جو ان کا اپنا وجود تھیں جو وہ خود تھیں انہیں کہال کئی تھیں۔ وہ حرمت النساء اور یہ سامنے کہال کئی تھیں۔ وہ حرمت النساء اور یہ سامنے کہال کئی تھیں۔ وہ حرمت النساء اور یہ سامنے کہال کئی تھیں۔ وہ حرمت النساء اور یہ سامنے کی ایک تھی یا جھانہیں جا ور ی تھیں۔

ان کے والدین نے برے جاؤے ان کا نام رکھا تھا۔ان کے ابامیاں گورشنٹ ہائی اسکول فار بوائز کے ہیڈ ماسٹر تنے اور بے حدعکم دوست انسان تنے۔حرمت النبیاء نے علم سے دوی اپنے ابا میال ہے لی تھی اور عمرایا، ہنرمندی امال فی ے چرائی می - امت ابا میاں کی طرف ہے لی يتصرتومعاملة بمي اورخوش اخلاتي امال بي ني سفي الكالي تھی۔غرض میہ کہ دواہینے والدین کی اُمیدوں اور تمناوں کا واحد مرکز تھی۔حرمت النساء کی زندگی کی كاڑى اين محبت كرتے والے والدين كے زير سایہ بوی سبک رفتاری سے روال دوال تھی۔حصول علم اور امور خانہ داری کے کر دکھو متے محوضے کب ان کا بھین اور لڑکین چیکے ہے میں ڈیرے ڈال کیے۔انہیں خبر ہی نہ ہوئی مران کے والدین تو ان کے جہیز کی تیاریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ سوان

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



بٹی کے والدین ہوئے کے ناطے وہ اکلوتی بٹی، اکلوحے واماد کواپنے پائن نہیں رکھ سکتے۔ کیوں کہ لوگ کیا کہیں مے۔

اور شایدا فی جھیک کی وجہ سے حسن ضیاء کوئی ممروغيره لے بى ليتے بحراس سے يہلے بى امال بی نے اپنا ویرو واکران کے ارادوں پریانی مجیر دیا۔ پرسب کے سمجانے پروہ لوگ ایا میاں کی طرف المرة عدامان في جوبعي معمولي نزل مجى بخار ميں مبتلا ہو ہوئيں تعيں -اب جو بستر پر روس مي و يمية ي و يمية حيث يد بولكس -فدرت نے ان کی حساس طبیعت کا خوب بحرم رکھا اوروه کی ہے جمی زیادہ خدمت کروائے بغیرائے ابدى سنر يرروانه بوكئيں -حرمت النساء كے كيے بيسانحد بهت براتفا-امان بي كى زم زم آغوش ان ے ہیشہ کے لیے چن کی گی۔ وہ جانے کب ك اس مدے كزر أثر بولائى بولائى چرتيں كەقدرت كوان پررحم آيا اوران كى دل بىتى كا سامان زيد كى صورت من ان كى كود من اتارديا\_ وہ تو ان ننھے معلونے کو یا کر مہلی تھی۔ ایا میاں کے بےرونق چرے پر بھی جیسے رونق دوڑ گئے۔زیدان كاسب سے زيادہ لاؤلاشخرادہ تھا۔اورحس كى تو اس میں جان تھی۔ پر جلد ہی جلد زید کی محبول میں حصہ بٹانے ، ان کے مکشن کومہائے کے لیے اتم مجى چلى آئى۔ اب اور البيس زندگي سے كيا جا ہے تھا۔ حسن ضیاء کی پرموش بھی ہوگئ تھی۔ان کی سکری میں بینڈسم اماؤنٹ کا اضافہ ہوا تھا۔ أدهراتع كى پيدائش كے فور أبعد حسن كے ايا جي نے ائی ساری جائداد ائی زعری میں ہی اسے يتيم بول کے مل سیم کر دی می۔جس کی دجہ ہے الہیں بھی خاصی رقم کی ،جس سے انہوں نے جو ہر نا ون من يلاث في اليارزعد كى بدى يرسكون كزر

ہاں تبیں بتایا کسی کو بھی تبیں بتایا۔ حتی کے بہت بیار کرنے والے اسے والدین کو بھی تہیں بتایا۔ بہت سال پہلے آیک چھوٹے ہے گاوں سے ایک جوشیلا اور باہمت جوان حصول علم کے لیے اپنا آب موانے کے لیے اپنانام خود پیدا کرنے کے کیے اس بوے شہر میں آیا تو، وہ باہر سے جتنا مرضی بہادر،اسٹرانگ اور جوشیلالگ رہاتھا،مگراندرے بہت ڈرا ہوا تھا۔اس کے دل کی گہرائیوں میں خوف كندً لى ماركر جيمًا تقا- بارجائے كاخوف ييجھے رہ جانے کا خوف اینے باپ کا او نیجا شملہ اور کسی غلطی بھی نادانی کے سبب مٹی میں رول وینے کا خوف، وه نو جوان سارا دن قیقیجانگا تا \_اونجا او نجا بولنا، خوب جم كرير هتا، اور شهرى لؤكول كو پيچھے ئی رات اینے پکھ پھیلائی وہ اینے خوف سے لیٹ کرروتا را توں کو جاگ جاگ کرایے آپ کو کے سامنے کھڑے ہو کرخود کو ایک سٹرھی اور او پر

وع ع ك ك لي جار كراء م اليس مانتي حرمت! پیسب کم قدرمشکل تفا۔وہ دوروہ جہدو جيدوه كاميابيول كي راه بين اندها دهند دوژنا اور رائے میں می کو جانا۔ مرشر ہے کہ جھے ایا میاں كاسابي شفقت ميسرة حميااور مي ملآخرا يي منزل كوياى كيا حرحرمت! يس ميس جابتا كه زيدكوكى يمي تحتم كى كوئى يرابكم ہواس كيے البيس ہم قل سورث كريس كے فيك بنال!"انہول نے حرمت النساء كي باته تعاشع بوع مضبوطي س کہا تو وہ جیلی پلکوں سے مسکرا دیں۔

☆.....☆ ایا میاں کی دعاؤں کے سائے تلے وہ اپنے بجوں کی بہترین پرورش کرتے انہیں ہرمردوگرم ے بچائے ہوئے تھے۔ان کے بیج،ان کے خواہوں کی حسین تعبیران کی آرزؤں میں رنگ مجرنے کے لیے پڑھائی اور غیر نصابی سر کرمیوں على بييشه اول تمبر يررب تن من رزند كي اكراي طرح چلتی رہتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ نہ کوئی اتار ير حاد، بس بموار راي اورسك رفارسز ..... مرتبين! بيزندكى ب- بورى كى بورى زندكى كوئى دو محضة كاسفرتيس كداس من بموار چالا چلا جائے اور کوئی اسٹریٹ بریکرندآئے اور ان کی زعركى كى سيدى روال مؤك يرجى بريكرة حميا-ابا میاں کی وفات کا زبروست جھٹکا لگا الہیں۔ اِس ونیامی برآنے والے کوجانا بھی پڑتا ہے۔" کل نغس ذ الكتبة الموت \_''اورابا ميال مجى انبيس جيوژ اہے ابدی سفر پرروانہ ہو گئے۔ یہ جھٹکا ان سب

کے لیے بہت یوا تھا۔اماں بی کی طرح ایا میاں

بھی بہت کم بیار پڑے تھے۔ بہت فٹ اور فعال

زند کی گر ارکر پر سے سکون سے اسے سفرآ خرت پر

ونت بھی لگا اور دنت بھی ہوئی تمر بہر حال وہ اس فیزے بھی نکل آئے کہم کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو آ ہتہ آ ہتہاں کا اثر زائل ہوہی جاتا ہے۔سووہ لوگ بھی آ سته آ سته نارل زندگی کی طرف لوث آئے اور بہتو ہے جہال عم ہوتے ہیں، وہیں خوشیوں کا پھیرا بھی پڑتا ہے۔ان کے در پر بھی خوشیوں نے ایک بار دستک دی۔ العم کے کلاس فیلوجزہ کے والدین اس کے سوالی بن کر چلے آئے اور حزه کا قبلی بیک گراؤنڈ ٹھیک ٹھاک تھا۔ اس کے والد کا اینا برنس ایمائر تھا اور حزہ سمیت اس کے دونوں بھائی بھی اینے فیملی پرنس میں انوالو تے اور جلد ہی حزہ کا MBA کی ہاڑا سٹڈی کے لے USA اور اس کے والدين جائي تف كروه جانے سے يہلے اس كى شادی کر دیں ۔اب ہے الگ بات تھی کہ وہ خود حابتا تھا کہ وہ اتعم کو بھی اپنے ساتھ امریکہ لے جائے۔ اور اس کے لیے تو ظاہر ہے شاوی ہونا

آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ کا خیال ہاس رہے کے بارے میں بچ یوچیس تو مجھے ڈرلگ رہا ہے۔اُن کے اور مارے ماحول میں بہت فرق ہان کا اسینس بہت ہائی ہے۔ ہیں کل کو ہماری بی کوکوئی مشکل شہو۔ آپ اچھی طرح سوچ سجھ كرفيعله يجيحار"

لازم عی۔

''ہوں!'' کہداتہ آپٹمیک رہی ہیں مگریہ بھی تو دیکھیے ناں! کہانتم اس رہتے ہے کتنی خوش ے اور بیکم صاحبہ اگر حمزہ کے کھر والوں کا اسٹیٹس مائی ہے تو ہم بھی کسی ہے کم نہیں ہے۔ ماشاء اللہ زید بھی سنی اچی جاب پرلگ کیا ہے۔ بہت اچی يوسث يراورزين كالاء بحي ممل بونے والا --جلد ہی انشاء اللہ وہ بھی بہترین ولیل کے روپ "ای! لیسی باشی کرری بیل آپ-" اور خدانخواستہ کیوں نکالیں گے۔ مجھے بتا تیں کیا فارحہ بھائی نے ..... آپ کے بیٹے آپ کو کھر ے۔ بہآپ کا کھرے ای جان! آپ کا اپنا كمرب- الكين آپ يهال كى برشےكى -كيا ہم بھول مجئے کہ آپ نے اور ابا جان مرحوم نے كس محبت سے محنت سے اس مكان كو كھر بنايا تھا۔ كيا ہم بحول محية كد كس قدرعزت اور مان كے ساتھ آپ نے ہمیں یہاں بسایا تھا۔ جیسِ ای جان! ہم کچھ ہیں بھولے نہ بھول سکتے ہیں۔ کیسے بھول جائیں آپ کی محبت، شفقتوں کو کیوں اتنا ڈی کریڈ کیا آپ نے خود کو ..... مجھے بتا تیں ..... ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ .....؟ مرکبول .....! سونیا کو جرت کے ساتھ ساتھ شدید غصہ بھی آرہا تھا۔ان کی باتیں جیسے اس کا کلیجہ چرکئیں تھیں۔ " من كيا كه عنى مول مول بينا! آج كل تو فارحه کا مزاج ہر وقت سوا نیزے پر رہتا ہے۔ مجھے خود مجھنے میں بے حد دفت ہورہی ہے کہ وہ كول ہاتھ دھوكر ميرے يتھے پر كئ ہے۔ فيك ہے ساس بہو کا جھڑا ہر کھر میں ہوجاتا ہے اور ب رشية بھي ايبا ہوتا ہے كه نه جائے ہوئے بھي اس میں بھی بھارتی آ جاتی ہے مراس طرح کا سلوک میری توعفل نے کام کرنا بند کردیا ہے۔ پہلے تو چلو ويمر بمي كوئي لحاظ مروت كرليتي تمي، مراب پيجيلے چند ہفتوں سے تو اس سے بھی گئی۔ جانے کیوں ائ برتیزی کے ساتھ جھے سے بات کرتی ہے۔ میں اپنی نگاہوں میں خود کر جاتی ہوں یہاں تک كەنوكروں كے سامنے بھى مجھے ذكيل كرنے ميں اے کوئی لحاظ میں ہوتا ہے تو پھر یے ہیں۔ایی صورت حال کے بعد تو میرا حوصلہ بالکل ڈھے کیا ہاورآج تواس نے ساف ساف کہددیا کہوہ

"ای جان آپ ای طرح کیوں کمڑی ہیں؟
کیا ہواسب نمک تو ہے تال آپ کی طبیعت تو ....؟
وواجی جانے گئی دیر آ کینے کے سامنے کھڑی اپنے امنی کی چکی فام کو دیکھے چلی جا تیں کہ سونیائے آگر اسکا اور اپنی طرف ان کا اُنٹیل ان کے کندھوں ہے تھا ما اور اپنی طرف ان کا رُٹ کرتے ہوئے چونگ ہی۔
رُٹ کرتے ہوئے چونگ ہی۔

کیا ہوا ای جان؟ آپ رور ہی ہیں کسی نے کے کہا ہے آپ سے یا صغری۔ مغری ۔۔۔۔ مغری اس ہے اپنی یات درمیان ہیں جیوڑ کر مغری کو بکارا۔

 میرج تک رکرحن ضیاءات نادان نہیں تھے کہ جوان بیٹے سے اختلاف کر کے اسے ہاتھوں سے نکال دیتے۔

نکال دیتے۔ '' ٹھیک ہے بیٹا! زندگی آپ کی ہے اور اس کے لیے ساتھی منتخب کرنے کا اختیار بھی آپ کو ہونا عابداورآپ نے اپنے کیے فری بنی کو چناہے تو ہمیں کوئی اعتراض کیوں ہونے لگا۔ اور پھر آپ لوگ مجھدار بھی ہیں باشعور بھی ہیں اپنا برا بھلاسب جانتے ہیں آپ بس جمیں یہ بتاویں کہ ان کے والدین سے ان کا ہاتھ مانگئے کب جانا ہے۔ہم خوشی خوشی جائیں کے اپنے بیٹے کی خوشی كے ليے۔" زيدى بات الجي يوري ليس موئي مى کے حن نے بہت خوش دلی سے فری کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اور کیا! آپ کے ایا جان بالكل تحيك كمدر بي بيا- آپ كى خوشى میں ہی ہماری خوشی ہے۔اللہ آپ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور ہارے بچول کے سارے دلی ار مان بورے کرے آمین۔حرمت نے اپنی کلائی سے محلن اتار کرفری کی کلائی میں يبناتے ہوئے بہت محبت اور مان سے كہا تو وہ بہلی بارمسکرادی۔شایداے اب تک یقین مبیں آیا تھا بغیر کسی رکاوٹ کے اس نے ای اعلامیت کی جنگ جیت لی۔ محراب زین کے نام کے تنان اپنی کلائی میں ہے دیکھ کراے اطمینان ہوا تھا۔

اور پھر پروگرام میں تعوزی تبدیلی ہے دونوں شادیاں بخیرخوبی انجام پاکٹیں۔ایک بیٹی کو انہوں شادیاں بخیرخوبی انجام پاکٹیں۔ایک بیٹی کو انہوں نے دعاوں کے ساتھ کھر ہے رخصت کیا تو دوسری کو محبتوں کی چھاؤں میں گھر لے آئے۔ دوسری کو محبتوں کی چھاؤں میں گھر لے آئے۔ اس نے ایک مشہور معروف وکیل کے ساتھ جونیئر اس نے ایک مشہور معروف وکیل کے ساتھ جونیئر کے طور پر کام کرنا بھی شروع کردیا تھا۔اُدھراہم

جوجیں حورت کے ساتھ ٹیس رہ سکتی ۔ اس لیے میرا بیٹا بچھے بہاں چیوڑ کیا۔ اب اس نے ایسا کیوں کہایہ وہ زیادہ بہتر جانتی ہے جس نہیں۔!''
کیوں کہایہ وہ زیادہ بہتر جانتی ہے جس نہیں۔!''
کے ان سے ۔ ان کی جرات کیسے ہوئی آپ پر شکس کرنے کی ، مال جی آپ ہماری۔ کوئی ایم اس آپ ہماری۔ کوئی ایم اس بی ایم کریں ہم آپ ڈر باہر کریں گے اور وہ بھی آپ کے فورٹ ریس آ رام آپ کے فورٹ ریس آ رام آپ کے فورٹ ریس آپ کی اور وہ بھی آپ کی کی اور پھر آپیں ساتھ لگا کر لیا ریا ہم کی اور پھر آپیں ان کے آپ کی کے فورٹ ریا ہم چیوڑ کر باہر چلی تی۔

'' ایا جان اید فری ہے۔ میرے دوست فرحان کی کزن۔ اور فری ہے۔ میرے ای ابو۔
ای ہم ایک ووسرے سے بہت مجت کرتے ہیں اور آئ میں طوانے آپ سے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ ایک دوسرے سے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ ایک دوسرے سے اس لیں۔ ایا جان آپ ایک دوسرے سے اس لیں۔ ایا جان آپ ایک دوسرے سے اس کی شادی کروا دیں کیوں کہ آئ کل فری کے مرافل کی کے مرافل کری کے مرافل کی دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان میاہ نے بغور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان میاہ نے بغور ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کی بات دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی تو دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی تو دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کے ہرانداز سے لگ رہا تھا کہ بیشادی کو دیکھ دونوں کی مدیکہ جاسکتے ہیں شاید کو دیکھ دونوں کی مدیکہ جاسکتے ہیں شاید کو دیکھ دونوں کے در بیس کے در بیسال تو دونوں کی مدیکہ جاسکتے ہیں شاید کو دیکھ دونوں کی مدیکہ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ دیکھ کے در بیسال کو دونوں کو دونوں کو دیکھ کے در بیسال کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کو دیکھ کے در بیسال کو دیکھ کے در بیسال کو دیکھ کو دیکھ کے در بیسال کی در بیسال کے در بیسا

اور حز ہ کے کاغذات بھی کمل ہوئے اُدھرحسن ضیاء نے اپنے والدمجرم كے تقش و قدم ير بھى جلتے شفث كرديا كيا-

ہوئے، اپنی زندگی میں بی اپنی ساری جائیداد اہے بچوں کے نام کردی تھی۔العم کے تھے کے یلاث اور کاغذات اس کے حوالے کر ویے اور باتی دونوں بیوں اور بیوی کے نام کر کے ایک

طرح سے قارع ہوئے۔ العم اور حزہ کے امریکہ چلے جانے کے بعد ان کی زندگی واپس روتین کی طرف لوٹ آئی اور

مرجعے بی وہ ریٹائر ہوئے البیں زین کے لیے خريدے محتے پلاٹ پر كنسٹركشن كا شوق چرايا۔

انہوں نے بڑے شوق سے محبت سے زین اور اس کی منتیتر جو که انتی سیجی تھی کی پیند کو مدنظر رکھتے

ہوئے جدیدانداز کا خوبصورت بنگلے میر کروایا۔ ان كازياده تروقت كنسر كشن سائك يركزرتا

اورحرمت النساء كمرسنبالنے اورسنوارنے میں معروف رہتی کہ فری کے اور تلے کے دو بچوں نے تو اس کی خاصی مت مار دی تھی۔ایسے وہ اس پر

محرداري كانديد بوجه تبين ذالنا جاجي تعين-کین ان کے اس قدر مدر درویے اور خیال رکھنے

کے باوجود فری جانے کیوں اکھری اکھڑی خاموش رہا کرتی بظاہر تو اے کوئی تکلیف نہ تھی۔

نەكونى خلالم ساج ، نەروك تۈك ..... تىر پىر بىمى ان دیکھا کچھضرور تھا۔ جواسے کمر والون سے کھلنے

ملخنه دیتا تھا۔ جلد ہی زین کا کھر کمل ہو گیا اور ساتھ ہی انہوں نے اس کی شادی کی تاریخ رکھ دی بوے دونوں بچوں کی طرح اسے سب سے چھوتے لا ڑ لے بیٹے کی شادی بھی انہوں نے خود دھوم وحام ہے کروائی العم اور حزہ مجی ال کی شادی میں بوے جوٹی وخروش سے شریک ہوئے تھے۔ اور

پھرای محبت کے ساتھ نے جوڑے کونے کھر میں

یہ بھی وستور زندگی ہے۔ جہاں نے جوڑے بنتے ہیں وہیں برانی جوڑیاں ٹوٹ بھی جاتی ہیں۔ کوئی آ رہا بیکوئی جارہا ہے ہرکوئی بیہ ریت نبھائے جار ہاہے۔حسن ضیاء بھی اس روز اليحمط بھلے تنج اپنے یوتوں کوروز کی طرح پیار کر کے، حرمت اور فری کو اللہ حافظ کہہ کر اینے شایک پلازه کا چکرنگانے کئے تھے۔جہال ان کی دو کا نیں تھیں ۔ تمرشام کو دالیں اینے پیروں یرچل کر نه آسکے۔وہ تو اپنے دھیان اپی لین میں مناسب رفتار پر بائیک پر چلے جا رہے تنے۔ مرموت جوان کے تعاقب میں تھی اس کی رفار بری تیز می کولی ہے بھی زیادہ تیز۔ اور کیوں شہوتی البیں لے جانے ہی تو آئی تھی۔ سو الہیں کے جائے بغیر کیے واپس جاتی سو و مکھنے والے و مکھتے ہی رہ گئے۔ اور درمیالی رفتارے چلنے والی یا تیک صرف ایک خالی جوس کاٹن پہنے کے نیچے آنے سے لہرائی اور سیدھی این سوارسمیت نهر مین جا کری۔ بس محول کا تحيل تقاراور بازي تثب رسب ثفا تحد دهرا كا دهراره کمیاا در بنجاره چاتا بھی بنا۔

☆.....☆.....☆

" بیکیا کہدرہی ہیں بھالی آ ہے؟ ایبا کسے ہو سكتا ب بعلا؟ " آب كوضروركوني غلطة بي مونى مو كى ـ....ا يەكى كىسىسى كرح .....؟!"

تا بها بھی تاں! کوئی غلط بھی نہیں ہوئی ہمیں۔ وہ لوگ خود آئے۔عثانی صاحب اوران کا بیٹا اور بہو۔اوروہ لوگ کیوں آئے کیے آئے؟ کس کے كني يرآئے۔ اتن نادان تو تم بھى تبيں ہو تال - آخرکواتی بدی ولیل مو پھے تو انداز ہ ہوگاہی مہیں بھی ناں؟" سونیا کی بات برے غصے ہے كاشت موئ فارحه في محداس اعداز ع كماك وه سلک کرره کی۔

" بمانی پلیز! اول تو میں مان عی نبیں عتی که الياويا كم إوراكر بوكيابرا ب-آب خود بی بتا کی وه عنانی انگل کی بهو بھی تو بہو بی ہے تال۔ وہ اگر ایبا سوچ سکتی ہیں تو آپ اور من كيول جيس؟

" ارے ہٹاؤ! توبہ ہے مہیں میں ہی تظر آئی ہوں ان خرافات کے لیے جاؤیی لی بخشو مجھے۔ میں بھریائی۔ تم بھی تو بہوہوناں تم سوج لوتمہارا تورشتہ ویسے بھی برامضبوط ہان کے ساتھ آخر کوان کی چیتی بھی ہی تو ہوان کے مرجوم شوہر کی۔ سو،جو کردگی بہتر کردگی جھے ہے كونى توقع بدر كمناتم بالكل بمي .....!" قارحه نے ایک بار پراس کی بات کانے ہوئے لھار انداز میں کہاتو سونیا کمڑی ہوگئی۔

تھیک یہ بھائی جھے سے ملطی ہوگئے۔جویس آپ سے اکیلے بات کرنے کے لیے آگی اور وہ بھی اس وقت جب آپ اکملی تھیں۔ جھے آب كوروركماته بى أناجاب تارادر ہمیا کی موجود کی میں ہی بات کرنی جا ہے گی-علظی ہو گئ اب چلتی ہول۔ مرآ پ سے اب ان دونوں کے سامنے ہی بات ہوگی۔اور اگر كى انتالُ فيل تك بميں پنجنا يرا، جس ميں ای کی بہتری ہوئی تو ہم آپ کے کسی اعتراض كود زه برابرخاطر من نبيل لأكيس مع يادر كم كاآب-!" بيك كندم يردالتي كارى كى جانی ہاتھ میں لیے وہ انگی اٹھا کراسے وارن کر مبارک بادومول کررے تھے۔سب کے چرے ربی سی۔ اور وہ مجی فارحہ بی کیا جو کی کی وارنگ برداشت كرلے اوروه بحى سونياكى

" اگريه بات ہے تو تم كان كھول كرين لواكر تم لوگوں نے کوئی ایسا ویسا کارنامہ سرانجام دیا تو یاد رکمناتم لوگول سے ناطہ بمیشہ کے لیے حتم ہو جائے گا۔ میں جینا مرناحم کردوں کی تم لوگوں كے ساتھ بميشہ كے ليے ، اى كے انداز ميں اے وارن كرتى فارحه بحيفل جارحانه مودين تحى معاف مجي كا بمالي! نات توآپ نے يہلے

مجی کھے خاص جیس چھوڑے اور رہی بات مرنے جینے کی تو، وہ سب نے اپنے کیے بی جینا اور اپنی عى موت مرنا ہوتا ہے۔اس كى آپ ينشن ندليس چلتی مول\_الشرحافظ\_

بوے سکون سے کہتی سونیا باہر نکل کئی اور فارد كومزيد ينظ لكا كى - دبال س آئے ك بعدسونيائے اسے طور پر تحقیق کی تو بہت کھے اس كرمامة آياس في الى تحقيق كا دار ، وسيع كرتي ہوئے اپنے شوہر كے ساتھ ساس اور نند کو بھی شامل کر لیا۔ اور پھر کانی روز کی جنتو ادر سوچ عیار کے بعد وہ لوگ بلآخر ایک منطقی نتج رائع الكاء

☆.....☆.....☆

جوہر ٹاؤن لی بلاک کے اس خوبصورت بنگلے میں اس ونت بری خوشکورای رونق تھی۔ زین اور سونیا کے ساتھ العم اور حمز ہ بہت خوشکوارا نداز میں مہمانوں سے فل رہے تھے۔ان کے بہت قریبی عزیزوں کے ساتھ ان کے دوست احباب بھی موجود تھے۔ اور جن دولوگوں کے اعزاز میں پید محفل سجائی منی تھی۔وہ بہت پروقار انداز میں سامنے ہے ہوئے صوفے پر بیٹے مہمانوں سے بے مد کھلے کھلے اور اندرونی خوشی سے جمگار ہے تنے اور میں علیمدہ بات تھی کہ اس خوشی کو حاصل

" لوگ .....؟ كون لوگ ؟ كن لوگون كى بات کردہی ہوآ بےحرمت۔ بدراہ طلتے لوگ ہارے بارے میں کیا جانے ہیں؟ بداجبی لوگ ہمیں جانے ہی کتنا ہیں اور جب وہ ہمیں جانے ہی حبیں۔ جب وہ ہمارے کیے اور ہم ان کے لیے سراسراجیبی ہی ہیں۔تو پھران کو کیا ضرورت ہے جارے بارے میں باتیں بنانے کی۔اوراگرآب کا اشارہ اینے رشتہ داروں، اینے بچوں کی طرف ہے تو وہ باتیں کیوں بنانے لگے۔ وہ تھوتھو کیوں كريں گے۔ جب كه وہ تو خود دل سے ہى ايسا جاہتے ہیں۔آپ کی بنی داماد جو امریکہ سے مرف آپ کی خوشی اور آپ کوخوش و میصنے کے کے آئے ہیں۔اناسب کام دھندا چھوڑ کر۔اور آپ کا بیٹا بہو کتنے دنوں سے اپی ساری معروفیات چھوڑے صرف اور صرف آب کے میکھے خوار ہو ہے ہیں اور میرابیٹا اور بہو، جو ہردن رات آب ہے التجائیں کررہے ہیں۔آخرکس لے۔ مجھے بتائیں نا حمت .... آخرس لے۔ مرف اورمرف آپ کواس عذاب سے بیانے

کرنے اور اس تقریب باسعید کومنعقذ کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کو کتنے پاپڑ بہلنے پڑے تھے۔ زین اورسونیائے سارے حالات کا بوی حمری نظراور شخنزے دل و د ماغ سے جائزہ لیا تھا۔ فارحہ کی طرح جذباتی اور زید کی طرح بے حس ہوئے بغیر....اور بیتوالگ داستان تھی کہوہ کیے کیے مرحلول سے گزرے تھے، پھر جیسے ہی انہوں نے العم اور حمزہ سے بات کی تو خلاف تو قع وہ ان کے ہم خیال ہی فکے اور ان کی مدد کرنے کے لیے وہ فورا چھٹی لے کر پاکستان آ گئے جس ے انہیں کافی سہارا ملاء کین اس کا کیا علاج کے جس مقصد کے لیے بیسب ایکٹے ہوئے تھے اور جس فرض اورجس سنت كودل سے ادا كرنا جا ہے تصال کی راہ میں سب سے بردی رکاوٹ تو وہ خود ای میں جن کے لیے فکر مند ہوتے ہوئے وہ اتے ہفتوں سے خوار ہورہ تھے سب کے ، معجمانے ، زور دینے کا بتیجہ بیانکلا کہ" ان کی" طرف سے ان سب کو ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے چھوڑ ویے جانے کا اعلان صاور ہو گیا تھا۔اب ان کے یاس اس کے علاوہ اور کوئی جارہ جیس رہ کیا تھا۔ فریق ٹائی کو فریق اول کے مقابل لا کھڑا کیا جاتا۔ اور باتی سب مجمداللہ پر چیوڑ دیا جاتا۔ سو انہوں نے باہمی رضامندی سے ایسائی کیا۔ "آب مجے بتانا پندكريں كى حرمت النساء كرة ب كوكوكى اعتراض كس بات يرب- بجول کی خواہش پر، یا میری ذات پر آخر آپ بات سجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی ہیں۔ یہ بیچ آپ كا فائده عى توسوى به ين آخركيا برائى ہاں میں؟" وہ جانے کن سوچوں میں کم بیتی محی کہ ان کے قریب سے آواز اجری جس پر انہوں نے چک کرسی مینوں یہ اے سے

جیت کئی اور میری شائق کی محبت روتی سر پیختی رہ سن شا تقتہ نے اپنی زندگی کے آخری سال بھاری میں بسر کی ہی ہو کر گزارے۔ اس کے یا وجود میری اس ہے محبت میں کوئی کی واقع نہ ہوئی بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا کیا۔ کھر کا سِاراا نظام میری دور کی بیوه اور بے اولاد پچی کی دیمتی تھیں۔شا نقہ کی و کھے بھال کے لیے کل وقتی زى ہونے كے باوجود ميں بھى اپنا سارا قارخ وفت اس کے ساتھ اور شایق کے ساتھ کز ارتا۔ ہمیں علم تھا کہ وہ ہمیں کسی بھی وقت چھوڑ کے جا عتى ہے۔ كينرنے اس كے سارے جم يں اينے زہر یلے اور تو کیلے بنے بروی معبوطی سے گاڑ ر کے تھے۔ کر پر بھی جانے وہ کون ی کوشش میں محى كه وه ايك طويل عرص تك اين موت ك آ محمول مين آ ممين دالے جاري محبت بين اے پھاڑے جل جا رہی تھی عر پرمہلت حم ہوئی جتنا وقت اے دیا کیا پورا ہوا..... جتنا عرصہ ہم نے مل بیٹھنا تھا، ہنسنا بولنا تھا تمام ہوا اور وہ باتیں کرتی کرتی اچا تک خاموش ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے مجمعی جانے ہوئے کہ ایسا ہونا ہی تھا۔ بیرتو مطے تھا۔ ہم باپ بیٹا بے بیٹن کی سولی پر لنگ من بی بی ماری حالت ویلمتی رو زار زار روتیں ..... اور پھر اس بوڑھی ممکسار خاتون اور معموم سبے ہوئے بے کے لیے جمور کرخودکو سنبالناردا واپس زندگی کی طرف آنای ردار حمت! آب جانی بی جب شائقه کا انقال ہوا میں جوان تھا اور شاکق کی عمر کم تھی میں ما بها تو دوسری شادی کرسکتا تھا۔ این زعدی ک ورانیاں اور اسے خاموش کمر کی خاموشیاں بوی آسانی ہے جم کرسکتا تھا۔ سی بھی رہین آ چل کے خویصورت رکول سے اپنی طاہر ویران اور اجاز

کے لیے بی ٹال، جوشن کی جدائی کے بعد آپ کامقدر ہو کیا ہے بتا کیں ٹال حرمت۔ جب وہ لوگ اینے فکر مند ہیں آپ کے لیے تو وہ کیوں ہاتیں بنا کیں ہے آخر کیوں ۔۔۔۔؟'' عثانی مساحب نے ان کی ہات کا شکر پچھاس انداز سے کہا کہ وہ نہ جا ہے ہوئے بھی دل ہی دل میں قائل ہو پچکی تھیں۔

" وواقو تحمیک ہے عثائی صاحب! مگر میرے
لیے حسن ہی سب کو تھے۔ کل بھی اور آج بھی۔
میں نے اپنی ساری زندگی ان کے نام کر دی تھی،
ان کے علاد و بھی کسی کی طرف آ کھ افعا کر نہیں
دیکھا تب بھی نہیں جب پانچ سال پہلے و و مجھے
اچا تک مجھوڑ کر چلے مجھے تھے۔ اور مجھے خود کو
میں اکیلی رو گئی ہوں تو اب تو میں تنامی کر چکی۔
میں اکیلی رو گئی ہوں تو اب تو میں تنامی کر چکی۔
اور خود کو ان کی یا دوں کے سہارے جینے کی
عادی بھی بنا چکی تو اب یہ کیے ممکن ہے میں ان
عادی بھی بنا چکی تو اب یہ کیے ممکن ہے میں ان
کی جگہ کی اور کو دے دوں ناممکن سے میں ان
کی جگہ کی اور کو دے دوں ناممکن سے میں ان

''تو آپ کوکون کہ رہا ہے۔آپ حن کی جگہ کے لیکا ہے جا کہا کے کے سکتا ہے جہ کہ کا درکود یجے کوئی کئی گا گیے لے سکتا ہے جہ حرمت۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہماری زندگ ہے ہر حصل کی اہمیت آئی جگہ مسلم ہے۔ ہر رشتہ، ہر ناطراپ مقام پر ہی اچھا لگتا ہے۔آپ کر اور خوشکوار رفافت میں زندگ کے کر اور خوشکوار رفافت میں زندگ کی اور میں سی اپنی ادھوری رفافت میں مرف پندرہ سال کا تھا، میٹرک کا اسٹوڈ نے جب میں اپنی اسٹوڈ نے جب میری مجبوب ہوی شا نقہ دس سالہ طویل بیاری میری مجبوب ہوی شا نقہ دس سالہ طویل بیاری سے جنگ کرتے کرتے آخر کار بارگی۔ موت سے جنگ کرتے کرتے آخر کار بارگی۔ موت

زندگی کورنگ سکتا تھا۔ کہ بیرے بالی حالات بھی
شاندار ہے اور مجھے قائل کرنے اور فورس کرنے
والے بھی بہت ہے۔ گر حرمت! میری زندگی
اجاڑ اور ویران کہاں تھی۔ میرے کھر میں اگر چہ
خاموثی اور ساٹا وتی طور پر چھا گیا تھا۔ میرے
ایدر بوی رونق تھی۔ شاکقہ دنیا کے لیے جا چکی
تھی۔ مگر میرے لیے تو آس پاس ہی موجود
تھی۔اس کے ہونے کے احساس ہروقت میرے
ساتھ رہا پھر میں اسکیلے کیے ہوسکتا تھا۔اس لیے
جب چی کے پرزورا مرار پر بھی میں نہ بانا تو وہ
خاموش ہوگئیں میں نے اپنی پوری توجوا ہے جیے
فاموش ہوگئیں میں نے اپنی پوری توجوا ہے جیے
اور بحر پورز کر دی اور الحمد اللہ آج میرا بیٹا ایک ممل
اور بحر پورز کر کی اور الحمد اللہ آج میرا بیٹا ایک ممل

ارید! میرے بین کے دوست کی اکلوتی بیٹی تھی اور میں نے ان دونوں کی پیند کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دوئ كورشتہ دارى ميں بدل ديا۔ مر ایک نعنانی حادثے میں اربیہ کے ساتھ ساتھ میں نے بھی اس دوئ ، اس رشتہ داری کو ہمیشہ کے ليے محوديا اربيه برى طرح سے بمرحى-اكلوتى ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی بہت لاؤلی محی۔ان کی اجا تک وفات نے اے عظیم ترین نقصان سے دوجار کیا۔ پھرہم سب کی محبوں نے اے واپس زندگی کی آئے میں مدد کی۔ پر ننے عیان، شایان اور ریان کی آمے نے می ماری زند کیوں میں کئی نے اور خوبصورت ریک بمر و بے ۔ مرحرمت النساء ایک بیٹی اور ایک بہن کی کی مجمع اور شاکن کو ہیشہ محسوس ہوتی رہی اور میں اب بیکی اینے ہوتوں کی آ کھ میں بھی ضرور د کھتا ہوں وہ ہم ہے آئے دوستوں کی بار بی ڈولز جیسی بہنوں کی چیوٹی چیوٹی شرارتوں کا ذکر اس قدر افتاق برے اعداز می کرتے میں کدان

کے ول جیں پلنے والی نوائی ساف نظر آئی ہے کر اب ٹیا یہ ایسامکن نہیں رہا ، کیوں کہ ریان کی مکر اب ٹیا یہ ایسامکن نہیں رہا ، کیوں کہ ریان کی ولاوت کے ووران ار یہ پھی ایسی میلیکیشیز کا شکار ہوئی کہ نام ووران ار یہ پھی ایس بی نہیں رہا ہے ہیں ہیں جب سے وہ سہاور معل سے ملے ہیں اکر کیا ہے جیسے انہیں بہن مل کئی ہیں۔ اور صرف انہیں بی کو بھی تو بہن اور انہیں بی کو بھی تو بہن اور انہیں بی کی جی خوشیوں کا سمندر بھی خوشیوں کا سمندر شما ئیں مارتا نظر آ رہا ہے۔

کیا آپ انہیں دیکھ پارہی ہیں یا دیکھ کربھی ان دیکھا کر رہی ہیں!'' عثانی صاحب کے اس طرح اجا تک ہو چینے پروہ کڑ بڑائی گئے۔

کوکیے تو زسکتی ہیں۔ آپ ایبا کیے کرسمتی ہیں حرمت؟ بتا ئیں مجھے پلیز مجھ تو بولیں آپ ....؟ عثانی صاحب نے مجھ اس انداز میں کہا کدان کی کئی ہر بات حرمت النساء کے دل میں ازنی جلی کی ۔ائیس بہت مجھ سوچنے پرمجور کرنے لکیں۔

حرمت النساء! میں پھر پوچھ رہا ہوں۔ کیا آپ اپنی زندگی کا ہاتی ماندہ سنر میں جھے ہمراہی کا شرف بخشا پیند کریں گی۔ شرف بخشا پیند کریں گی۔

یقین ما نیں! میں آپ کو بالکل بھی اُ واس نہیں ہونے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ حسن کو بھلا نا آپ کے لیے اور شاکفتہ کو بھلا نا میرے لیے چھے

صاحب کے اس بیان نے دور کردی۔ ہوں ..... مُعیک ہے عثانی صاحب! اگر آپ سب کی بینی خوشی ہے اور اللہ کی اس مس رضاہے تو میں کیا کہ عتی ہوں سوائے اس کے کہ میں بھی رامنی ہوں۔ مرمری بھی ایک شرط ہے! انہوں نے ممراسانس لیتے ہوئے کہا تو عثانی صاحب محل كرمتكرائے۔ " آپ کی جو بھی شرائط ہیں ہمیں سے بغیر حمینک یوای ..... هکریه ای .....! " ان کی بات جمم ہونے سے پہلے ہی جانے وہ کہاں ہے وہ سب نکل کر یک زبان کہتے ان سے لیٹ گئے۔ ☆.....☆ اتوار کا دن تھا اور چھٹی ہونے کی وجہ سے ناشتا بھی درے ہواتھا اور پھرسارے کام خواہ مخواه تاخير كالشكار موتے مطے كئے تھے۔اس وقت سمد پہر کے جارئ رہے تھے۔وہ جاروں حسب معمول لان مين موجود تنے۔ بظاہر سب مجمد ويبا ى تقاروز مرەجىيا.....ىمرىكى بىلى جىيانەتقا\_ زید سے کا پڑھا ہوا اخبار ایک بار پھر سے کھولے اس میں سردیے بیٹھا تھا۔ جبکیہ فارجہ اس کے سامنے بیٹی مسلسل بو بردا رہی تھی۔ بھی ہلکی تو بھی تیز آ واز میں اپنی قسمت کورونے کے ساتھ ساتھ زید کے پچھلوں کو بھی کوسے جارہی تھی۔سی اورشرى ان سے كھ فاصلے پر بيد منٹن كھيلتے ہوئے خود کواس ساری بک بک سے لاتعلق ظاہر کرنے کی کوشش میں بلکان ہورہے تھے اور رہی گلناز وہ

اییا آسان مجی نہیں .....اور کے پوچیں تو جی ایسا میا ہی '' کا مطلب ہے اور ایجے دوست کا ہوتا ہے جس سے مطلب ہے اور ایجے دوست کا ہوتا ہے جس سے مطلب ہے اور ایجے دوست کا ہوتا ہے جس سے با نمیں بن کے جان کیس ۔ جو ہمارا خیال رکھے ہم اس کا خیال رکھیں اور آنے والے والی وقت کے اس کا خیال رکھیں اور آنے والے والی وقت کے لیے خود کو بہتر طور پر تیار کر سکیں ۔ ساری زعر گی جو کھیتی ہوئی، اس کی قصل کا نمیں اور اپنے لگائے ہو کہ ہو کہ بیٹھی کر ان بیٹھے رسیا ہول کی جمالاں میں آرام سے بیٹھی کر ان بیٹھے رسیا ہول کا مزہ لیس ۔ تو حرمت! بیٹھی کر ان بیٹھے رسیا ہول کا مزہ لیس ۔ تو حرمت! کیا آپ میر سے ساتھ ان کھنے درخوں کی جھایا گیس بیٹھیا ان کے میں بیٹھیا ہے ہوئے سوالیہ انداز میں انہیں میں بیٹھیا ہے ہوئے سوالیہ انداز میں انہیں در کھی ہو ہے۔

''وہ تو ٹھیک ہے عثانی صاحب کر.....!''وہ ابھی بھی تذہذب کا شکارنظر آ رہی تھیں۔

ریمیس حرمت! آپ کی ججمک اور تذبذب کو میں مجھر ہا ہوں۔آپ کے دل میں انتخاب کے بیان کا ڈر ہے۔ فرمان یاد کریں آپ، کیا ہمار نے نویستی دو خرمان یاد کریں آپ، کیا ہمار نے نویستی کو جہاں کی ہدایت نہیں کہ بیوہ کا نکاح ٹائی کرنے ہیں جہاں کی ہدایت نہیں کہ بیوہ کا نکاح ٹائی کرنے ہیں جلدی کرو۔اللہ اوراس کے رسول ملیستی نے ہمن بیوہ مورت کی دوسری شادی کا تھم دیا ہے کیاان ہیں بیوہ مورت کی دوسری شادی کا تھم نہیں؟ جب ہیں بیوہ مورت کی دوسری شادی کا تھم نہیں؟ جب نیا کے ڈر سے اسے کیوں کرنے سے روکنا جا ہی اس نیا کے ڈر سے اسے کیوں کرنے سے روکنا جا ہی اس نیا کہ ڈر سے اسے کیوں کرنے سے روکنا جا ہی اس انکار کا جواز ہی کہاں بیا تھا کہ قائل تو شایدوہ ان انکار کا جواز ہی کہاں بیا تھا کہ قائل تو شایدوہ ان ہوگئی ہو مثانی ہو گئی ہو گئی ہو مثانی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو مثانی ہو گئی ہو مثانی ہو گئی ہو گ

تو بچاری چھلے کچھ دو دنوں سے ویسے ہی فارحہ

ك زيرعتاب آئى موئى تقى اوراس ونت بعى وه

كراج إور يورنكوكو يائب لكائے وحوتے ميں

معروف می - فارحه باری باری سب کودیلمتی اور

پھر کوئی ٹی بات یاد آنے پر پھر سے شروع ہو جاتی ۔اوراس وقت بھی اس کا پارہ جانے اور کتنا چڑھتا کہ اچا تک کال بیل چیخ اٹھی۔

'' میں دیکتا ہوں ۔۔۔۔؟'' کہنا ہوا سی
دروازے کی سبت بھاگا۔ اورایک جھکنے ہے ہی
سی واکر دیا۔لین انگلے ہی کمبے اندرآنے والی
شخصیات کو دیکھ کراس کا منہ کھلا کا کھلا اورآئی کھیں
جیرت کے مارے پھیل گئے۔ یہی حال گلنا زکا بھی
ہوااس کے ہاتھ سے پائپ اور جھاڑ وایک ساتھ
سرے ہوای کی وجہ سے فارحہ کے ساتھ ساتھ زید
ساتھ ساتھ دید

" کون ہے تی باہر، ایسے کیوں کھڑے ہوتم " " سی کو بت بنا دیکھ کر فارحہ تیزی ہے اس کی طرف بڑھی تھی ، تمرا ندر آتے ہستی کودیکھ کراس کا غصہ ایک دم محو دکر آیا۔

" تم .....؟ تمباری جرات کیے ہوئی یہاں آنے کی؟ اتناسب کچہ کرگزرنے کے بعد ۔۔۔۔۔ استے " گل کھلا" کچنے کے بعد بھی اتن ہمت ہے کہ تم اپنا کروہ وجود لے کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہو کون ہے اب تمبارایہاں ۔۔۔۔؟ کس کے لیے آئی ہواب إدھر کیل جاؤ۔ ابھی ای وقت نگل جاؤمیرے گھرسے باہر۔

میں تہارا نا پاک وجود اپنے کھر میں برداشت نہیں کر عتی!'' چٹاخ سے زور دار آ واز سے ساتھ پڑنے والے تعیشرنے نہ مرف فارحہ کی فینچی کی طرح چلتی زبان روک دی بلکہ اس کا منہ مجمی پھیر کے رکھ دیا۔

"بن ابہت فی فی تہاری بکواس بن اب اس سے زیادہ ایک بھی لفظ تہارے منہ سے لکا تو زبان محدی ہے مینج کر تہارے ہاتھ میں رکھ دوں کی ۔ جتنا سہنا تھا سہہ بھی۔ اب نہیں اب

ایک لفظ اور نہیں ..... مجمی ا" حرمت النساء نے فارحہ کی آگھوں میں آگھیں ڈالتے ہوئے ہے حدسرداور کشلے لہج میں کہاتو وہ ان کے اس دہنگ انداز پر ،منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آگھوں سے انداز پر ،منہ پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی آگھوں سے انہیں دیکھتی رہ تی۔

" بجھے کل بھی تم لوگوں سے کوئی غرض ، کوئی مطلب نه تقااور آج بھی تم جیسے بے حس خود غرص لوكوں كے سامنے آنا پندنه كرتى محركيا كروں تم لوگوں کا کچھ قرض تھا جھے پر ،جو مجھے چین کہیں کینے دیتا تھا۔ آج وہ قرض اتار نے آئی ہوں ور نہتم جیسی نا فرمان، منه بهٹ اور حاسدی عورت کے منه لکنا بھی پیند نه کروں!" ایک ایک لفظ برف میں ڈھلا نیزے کی آئی جیسا نوکیلا تھا۔ دل کو چھیدتا ہوا، روح میں خراشیں ڈالتا ہوا مرتفا تو سے ای \_اور سے سے نظریں ملانا ہر کسی کے بس کی بات كبال-خاص طور يران لوكوں كے ليے جن كى زندگی میں حجوث، عناد اور بغض کی ممل اچارہ داری ہو۔ اس کیے فارحہ اور زید بھی تظریب جرائے کھڑے تھے، کیوں کہاس وفت ان کے سامنے حرمت النساء حسن نہیں ، حرمیت النساء عثانی کھڑی تھیں۔ بے حد تقیس اور قیمتی لیاس میں ملبوس، بہت پر وقار اور ڈیشنیک پرسنالٹی والے عنائی انکل کے پہلو میں۔ یر وقار اور رعب دارجوڑا، جن کے رعب کی وجہ سے ہی فارحه کی بولتی بند ہو گئی تھی اور زید کی تکاہیں زمین میں کڑی جارہی تھیں۔

حرمت النساء! ہم جس مقعد کے لیے آئے ہیں۔ آپ وہ کام پورا کریں ہمیں واپس بھی جانا ہے، بنچ ہمارا بے مبری سے انظار کررہے ہوں کے۔عثانی صاحب نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کران کی توجہ اپنے ہاتھ میں پکڑی فائلز کی طرف ساتھ بانہوں میں مجر کر سینے ہے لگا کیا اور باری بارى ان كى كشاده پيشانياں چوم ليس-"بيلوبينائ، من نے شاپک پلازه والی گار خند شاپ تمبارے نام کردی ہے اور شیری بیٹا سراسٹور تہارے نام بیٹا، بیتہاری دادو کاتم لوكوں كے ليے تحذ ہے۔ ميں تم لوكوں كى ترقى اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ دعا کرتی رہوں کی ۔ انہوں نے دونوں کو ہلی گلائی اور نیلی فائلز پکڑاتے ہوئے ایک بار پرے کے لگاکر پیار کیا۔ " او کے بیک مین! دروازہ بند کر لو۔ چلتے بين بم اب، اينا خيال ركهنا الله حافظ! عثاني صاحب نے بھی آ کے بڑھ کران دونوں بھائیوں كے شانے ير ميكى ديتے ہوئے كہا اور واليسى كے

كلناز! إدهرة واجات جات حرمت النساء کی نظر پھر بن گلناز پر بڑی تو انہوں نے اے آواز دے کریاس بلایا اور پھر ہاتھ میں پکڑے خوبصورت اورتقیں ہے چیج میں سے تی ہرنے اور فیلنوٹ تکال کراس کے ہاتھ میں رکھودیے۔ تم نے میری بری خدمت کی ہے گلتا ز۔اللہ حمہیں اس کا اجر ضرور دےگا۔ بید بیس مہیں اپنی خوتی سے تحفہ دے رہی ہول تمہارے خدمت کا اجر میں۔ اپنے بچوں کے لیے سردیوں کے كيڑے بنالينا \_ گلناز كے تفكرے بندھے ہاتھ محولتے بی اور اس کے بہتے آ نسو ہو چھتے ہوئے انہوں نے پیار سے کہا اور زید کی طرف ایک تظر مجمى ڈالے بغیرواپس موکئیں۔

کلنے ہاتی ہے۔ "سنی میری إدهر آئی بیٹا!" انہوں نے اپنے العم اور حزہ کی سیس کنفرم ہو پھی تھیں۔ اور پوتوں کو بلایا تو وہ ایک ٹرانس میں چلتے ان کے الیس کل شام کی فلائٹ سے واپس چلے جانا تھا۔ پاس آگمڑے ہوئے۔ حرمت نے دونوں کو ایک اس وجہ سے حالی ہاؤس میں مجے سے بوی رونق کی

ولائی تو وہ بھی جیسے کہیں دورے والی آئیں۔ " تم اس قابل مولونبين عمر كيا كرول ميري مجوري ہے كدريد مارے كلفن ميں تعلنے والا يبلا پیول میرااورحسن کا بے حدلا ڈلا بچہ .....اورتم اس کی پہند،اس کی جاہت اور محبت اور پھرسب سے بر ھر ہمارے بوتوں تی اور شیری کی ماں ہو۔اور مال توجیسی بھی ہو ماں بی ہوتی ہے اس لیے اپ پوتوں کے صدیے تہاری از لی خواہش پوری کر دی ہے میں نے۔جوتم جا ہی تھی وہ مہیں مل میا۔ حالاتكه بيرسب تنهارا بي تقا اكرتم مبراور حصلے ہے کام لیتی تو اس کھر کے ساتھ ساتھ اس خاندان سے بھی بہت عزت یا تیں۔ کہ بڑی بہوکا رہیا ور مقام تو ہمیشہ سے بہت اعلیٰ رہا ہے۔ مگر بیرسب تم جیسی کم حوصلہ اور بے مبری کے نصیب میں ہی نہ تقاراس کیے عزت وزت کو مارو کولی۔اورجس كاريمتى كى عمارت كى جاه بين اپنااعمال نامه ساه کرتی رہی ہو .....لواس کی ملکیت کے کاغذات بھی آج میں نے تم دونوں کے نام کردیے۔ بیجو ابھی ابھی تم بوے کروفرے میرا کھر کہدرہی تھیں ناں تو بیہ بات ہمیشہ یا در کھنا ہے کمر میرے جہزیں مجھے میرے ابامیاں نے دیا تھا۔ جوآج میں اپنی خوتی ہے اسے پوتوں کی خاطر مہیں دان کررہی ہوں ۔لوسنجالو۔اب مہتی پھرنا زمانے بحریس میرا، میرا کمر،!" سزرتک کی فائل حرمت النساءنے فارحه كا باتھ تقام كر، اس كے باتھ ير رکھتے ہوئے کہا تو وہ جیسے کھڑے کھڑے ای جکہ دفن ہو گئی۔ مرنہیں ، ابھی تو اسے اور جھکے

ہوئی تھی۔ شاکن اربیہ، زین اور سونیا، جزہ اور اہتم اور ان کے بچے، سبل کرا نجوائے کر رہے تھے پچی بی نے جو بہت صعیف ہو پچی تھیں، مگراس کے ہاوجود بے صدخوش تہتے لگا رہی تھیں۔ شاکن اور اربیہ کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں تھا، ایک دم سے جسے زندگی کمل اور پر رونق کلنے کی تھی۔ اس وقت بھی وہ سب وسیع وعریض لاؤنج میں بیٹے سلسل ہاتوں کے ساتھ ساتھ شمیری جائے ہے بھی لطف اندوز ہورہے تھے۔ سب باری باری اپنی زندگی اندوز ہورہے تھے۔ سب باری باری اپنی زندگی واقعات سارہے تھے۔ سب کتنا کم ل لگ رہا تھا خوبصورت، ممل اور مطمئن۔ خوبصورت، ممل اور مطمئن۔

لا ؤیج کی بردی می وکثورین طرز کی گلاس ونڈو کے یارکش کرین کھاس اورخوش رنگ چھولوں سے سجا لان۔ اور اس خوبصورت لان کے یار، خوبصورت براسا آبني كيث نظرة ربا تفارحمت النساء كمركى كے ياس ركلى ايزى چير يرجيمى سب کی باتیں مسکراتے ہوئے س رہی تھی۔عثانی صاحب کے چکے بی ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ سب كتناهمل ، كننا خوبصورت لگ ربا تفار همرا ندر کہیں کی ی سی می ۔ اور یہ کی صرف البیں ہی جیں ، لاؤج من بیٹے ہرفر دے اندر دور کہیں، بہت دور مل رہی تھی۔ اور اس کی کے احساس کو چھیانے کے لیے بی شاید وہ سب اتنابنس بول رہے تھے۔ ان سب کی باتوں پر جنے، ان کی شرارتوں پر مسكرات موت بھى ان كى تكابيں بار بار جانے کیوں گیٹ کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ جیسے کوئی تا محسوس ہونے والی کی کو پورا کرنے کے لیے جعجکتا ہوا چلا آ رہا ہو۔ وہ بے جینی سے داخلی دروازے کو و محصے لکیں۔ان کے آس یاس محیلا شور کرے سائے میں بدل کیا ہو۔ جہار اطراف خاموثی

چھائی۔سب کے ملتے ہاتھ اور بولتے اب دکھائی تو دے رہے تھے۔گرساعتیں شایدسن ہوئی تعیں اور پھر اس خاموشی اس ساکن سنائے کو ایک معصوم مہی ہوئی آ وازنے تو ڑ ڈالا۔

دادوجان اکیا ہم آپ کے پاس آسکتے ہیں! دروازے میں کھڑے تی، شیری اندر افراد کی موجودگی سے گھبرا کر وہیں کھڑے کھڑے اجازت طلب کررہے تھے۔

میرے بیج! میرائی ،میراشیری آ جا و! میری جان میرے پاس آ و۔ وہاں کیوں کھڑے ہواندر آ و اپنی دادو کے پاس۔ دہ ایک دم بے تابی ہے کھڑی ہو گئیں اور ہائییں پھیلا دی وہ دونوں تو دوڑتے ہوئے ان کی تعلی بائیوں میں سا مجے۔

"ای جان! جھے معافی کردیں۔ میں آپ کا نا فرمان بیٹا! آپ کی معافی کا حقدار تو نہیں، محرآپ مجھے معاف نہیں کریں گی، تواللہ بھی جھے معاف نہیں کرے گا۔ میں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذکیل اور رسوا ہو جاؤں گا۔ جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں گا۔ ای کیا جائتی ہیں کہ۔'

" نہیں ! نہیں بیٹا! کوئی ماں کس طرح برداشت کر عتی ہے اس کی نگا ہوں کے سامنے اس کے بچھلمائے جا کیس سنی اور شیری کے بیجھے بیجھے ہاتھ باندھے، روتے بلکتے زیدگی بات پوری ہونے سے پہلے کی حرمت النساء نے اسے بھی تھیج کرسینے سے نگالیا۔

''ای! آپ نے مجھے معاف کر دیا ناں! وہ گھٹوں کے بل بیٹا ان سے لپٹا بچوں کی طرح منہ اٹھائے ان سے پوچور ہاتھا۔

ہاں بیٹا! میں نے حمہیں معاف کیا۔ میرا اللہ بھی حمہیں معاف فرمائے اورتم پراپی رحمت اللہ میرا آپ ہے بھی وعدہ ہے آپ کی جگداور آپ کا مقام ہمارے دلوں میں ویسا ہی بلنداور اعلیٰ رہے گا جیسا کہ پہلے تھا۔اور بھینا آپ بھی اپنے بچوں کوخوش دیکھ کرخوش ہورہے ہوں سے

حن!آپ کواہ رہے گامیں نے آپ سے اورائے آپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ آپ جس جائداد كا مجمع كران بنا كئ فقے -وہ مل نے بوری ذمہ داری اور خلوص سے اس کے اصل وارتون تك پنجادى -آب كى محتت اورحق طلال ک کمائی، آپ کے پوتوں پوئی، نواسے، نوای ك نام هل كرك آج يل مرخرو ول اورآب جانے ہیں نال میدمیری شرط می اور بید ہی میرا قرض اور فرض بھی۔ اور شاکفتہ میں آپ ہے جی وعده کرتی ہوں، زید، زین اور العم میں بھی بھی فرق نبیں کروں گی۔ مجھے عیان ، شایان اور ریان بھی اسے بی عزیز ہیں جتنے کہ شیری اور تی، ميرے ليے اربيه بھي اتى بى معزز اور اتى بى پیاری ہے جتنی کہ سونیا اور فارحہ۔آ پ بھی دعا يجي كا اور من بحي اين رب سے التجاء كرتى ہوں كه وه مجمع همت واستقلال دے آمين۔ اور ویے بھی ابامیاں ہیشہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنے تعسركا آغاز كرديا ہے۔آ كاب الله كى مرضى وه جيها جام مم راضي بدرضا جيل " حرمت النساء نے آسود کی سے سراتے ہوئے پہلے عثانی صاحب اور محرسامن ديوار يركى شاكفته أورحسن کی تصاویر کود میصتے ہوئے مخاطب کیا اور پھراہیے بچوں کی طرف متوجہ ہو تھیں کہ اب ان کے دل کو اطمینان واتق ہو چکاہے کہ دکھ کی دھوب ڈھل چکی ہا بہر طرف سکھ کی جمایا ہی جمایا ہے۔ 

کرے۔ وہ مشکرا کر پولیں اور انہیں اٹھا کر ساتھ نگالیا۔

"کیا آپ کی معافی میں تعوز اسا حصہ مجھے ہمی ملے گا۔ گوکہ میں میں اس کی حقد ارتونہیں بمر پلیز ای ، مجھے.....!"

فارحہ المجمی تک لاؤنج کے دروازے سے باہر کھڑی تھی حرمت النساء نے اسے اس قدر شرمندہ اور پیشماں دیکھا توان کا دل پیج حمیا۔اور انہوں نے اپنی بانہیں پھیلا دیں۔

آ جا وَا فارحہ بینی آ میں حمیس مملا کیے
معاف نہیں کروں گی۔ تم تو میری بری بہوہو۔
میرے پوتوں کی ماں اور بری بہو کا مقام بھی تو
برا ہوتا ہے آ جا ویس نے تہیں دل ہے معاف
کیا۔ انہوں نے اپنے کلے ہے گئی بلک بلک کر
روتی فارحہ کو بانہوں میں جرتے ہوئے بروے
جذب اور پیارے کہا تو وہ کمرہ ایک بار پھر تہتے
کے نعروں سے کوئے اٹھا۔ ایک بار پھر تہتے
کے نعروں سے کوئے اٹھا۔ ایک بار پھر تہتے
کے نعروں سے کوئے اٹھا۔ ایک بار پھر تہتے
کی تھے۔ با تیں شرارتی اپنے عروق پر
پہنچ پھی تھے۔ با تیں شرارتی اپنے عروق پر
میں وہ بھی شامل ہو تھے۔ یہ سے میں وہ بھی شامل ہو تھے۔

''شکریونانی صاحب!ش آپ کی دل ہے ممنون ہوں آپ کے دم سے بچھے جوعزت جو مقام اور رہبہ ملا ہے میں چاہ کر بھی اس کا احسان نہیں چکا سکتی۔ واقعی آپ ٹھیک کہتے تھے اللہ کی رمنیا میں رامنی رہنے والوں کو ہی تجی خوشیاں ملی بیں اور آج اپ سارے بچوں کے چروں پران خوشیوں کا عکس دیکھ کر میں ااپ دل میں ایسا طمینان اتر تا محسوس کر رہی ہوں کہ لفظوں میں اطمینان اتر تا محسوس کر رہی ہوں کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔

بیان میں موں ہے۔ حسن، شاکفتہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، یقنیا اجھے مقام پراجھے حال میں ہوں کے انشاء

ووشيزه (15)



رات کے بارو بے تک میری نئ تو یلی دلبن اپنی ساس کے ساتھ بیٹی باتیں کرتی رہتی۔ولیمہ کی مجع جس زالی دلبن نے ناشتا اپی ساس کے ساتھ بیٹھ کر کیا ہوا س کے بارے میں آپ کیا کہیں گے۔میرا کر وال سے لیے تیدخانے کے مترادف....

# ہرگھر کی کہانی ، ایک یا دگارافسانے کی صورت

بعد بی ہوئی لکریوں کی حفاظت آپ ہی کرلی معیں۔میرے پیوں کا حباب کتاب رکھنے کے ماته ماته مرے کھاتے ہے ہے کے رمیرے دن رات کا حساب رکھنا بھی آپ ہی کا کا م تھا۔ مجھے یاد ہے تو آپ کوتو ضرور یاد ہوگا۔ جب بھی مجھے محلے کے دوستوں میں بیٹے کر در ہو جاتی ، تو آپ میری ریوالور جوآپ ہمیشدایے تکیے کے نے رکھا کرتی تھیں ۔اس سے فائر کرتیں تو کولی كى آ دازسارے محلے ميں كون جاتى۔ تب مجھے معلوم ہوتا مجھے میری ماں یا دکررہی ہے۔ میں نے جب لکڑی کا کام چھوڑ کرائی ویکن کی تب آپ بی نے تواہے سونے کے تکن چے کرایک بار پھر میرے برنس بارٹنری حیثیت حاصل کی تھی۔ کے چرے پر جی رونق آ جاتی تی۔

ب کتے ہیں جب میں پیدا ہوا تھا۔آب ك خوشى و يمينے سے تعلق رفيمتي مي - اگر چه جھ سے سلے ایک بیٹا اور ایک بنی تھی مگر میری آ مدتو آ پ کے لیے بہار کا ایک جمونکا تھی۔ جب میرے بعد یا مج بیٹیاں کے بعد دیکرے آئیں، تو میں تو میں ى ميں روكيا۔ آپ كے ليے ميرى جكدكوئى اور ند لے سکا۔آپ کے لیے تو میں ہی سب بھے تھا۔ مرے لیے خاص طور پر دیکی چوزے پالے جاتے اور جب وہ تعور ے یوے ہوجاتے تو آب ميرے ليے بمونتي -جس دن كمر مي دال كى ہوتى اس دن بھى آپ ميرے ليے كوشت مرور بناتیں۔ جے جے می برا ہوتا کیا میرے لية ب كامحبت بحى برحت كل بين بى سے مجھے بر مائی کا عوق نیر تھا۔ آپ نے ہر کوشش کر کے صرف برنس میں بی کیاز تدکی کے ہرموتعہ یہ آپ و کھے لی، جب میں کسی بھی ظرح پڑھائی کے لیے نے میری خوشیاں اور عم بائے۔ ہمارا رشتہ سب تیار نہ ہوا تو میرا پہلا برنس یارٹنر بھی آپ تی ے زالا تھا۔ جہاں آپ کے یاس آنے سے حمیں۔ بھے کاری کے آرے لگانے کے لیے مجھے سکون ملا تھا۔وہاں میرے آنے سے آپ آب ہی نے ہے دیے تھے۔فریچر بنانے



گیا میرے اندر سجیدگی پیدا ہوتی گئی، لیکن آپ

کے پاس آتے ہی میرے اندر وہی نظامنھا سائنو
جاگ جاتا تھا۔ جو اپنی مال کی گود میں جیپ
جانے کے لیے بے تاب رہتا تھا۔ آپ کی اس
محبت و چاہت کی وجہ سے باتی سب بہن بھائی مجھ
محبت کرتی تھیں لیکن وہ لوگ اس فرق کو انجھی
محبت کرتی تھیں لیکن وہ لوگ اس فرق کو انجھی
مرح محبوں کرتے تھے۔ جو آپ ان کے اور
میرے مابین رکھتی تھیں۔ آپ کے لیے تو میں

جب ابوجان ہیرون ملک ملازمت کے لیے
چلے گئے، تو آپ کا اور میراتعلق تو اور بھی کہرا ہو
گیا۔ ہم ماں بیٹا سردیوں کے دنوں میں
رضائیوں میں تھس کر اُلمے ہوئے انڈے اور
مونگ پھلی بھی کھاتے اور گھنٹوں با تیں کرتے
تھے۔ میں جب بھی بیار ہوتا تھا بلکہ بھی معلولی سا
بھی سر میں درد ہوتا تو آپ کی کود میں سرر کھتے ہی
بھی سر میں درد ہوتا تو آپ کی کود میں سرر کھتے ہی
والا دود ھ بنایا جاتا تھا۔ میرے لیے خاص بادا موں
والا دود ھ بنایا جاتا تھا۔ میرے لیے خاص بادا موں

پوری کا گنات تھا۔ میری ضرورت، میری طلب،
میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔
ہج تو یہ ہے میرا کوئی راز آپ کے سامنے راز نہ
تھا۔ آپ تو میرا آئینہ تھیں۔ ای لیے تو جب
میرے دل میں حنا کے لیے خیال آیا، تو آپ نے
میرے دل میں حنا کے لیے خیال آیا، تو آپ نے
میرے دگھے گئی میری آئھوں میں اُس کی تصویر
د کھے گئی ۔

حنا! ہاں حنا ..... آپ کی بہووہ ی حنا جو بھی ہے جھوٹی بہن فوزید کی کلاس فیلواور بہلی تھی ۔ جھے بیرے دل نے اپنے جیون ساتھی کے طور پر گئی اپنی آپ جس جے اپنی بہو ہنا نے کے لیے بہتا ہیں جسے اپنی بہو ہنا نے کے لیے بہتا ہیں ۔ اکثر دیکھنے میں ہنا نے کے لیے بہتا ہے تیں ۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ اپنی شادی پر دولھا سب سے زیادہ خوش تھیں ۔ خوش ہوتا ہے ، لیکن میری شادی میں معالمہ الش تھا۔ آپ تو جھے ہے بھی زیادہ خوش تھیں ۔ الش تھا۔ آپ تو جھے ہے بھی زیادہ خوش تھیں ۔ اسب مہمانوں نے کہا تھا کہ میری شادی پر آپ سب مہمانوں نے کہا تھا کہ میری شادی پر آپ سب مہمانوں نے کہا تھا کہ میری شادی پر آپ کے چیرے پہایک الگ بی نور تھا۔ اور حنا بھی نرائی تھی جوشادی تو جھے ہے کر کے آئی تھی بھی لیکن کی ایک تھا رشتہ آپ ہے جوڑ کر آئی ہے۔ ا

رات کے بارہ ہے تک میری ٹی نو بلی دلہن اپنی ساس کے ساتھ بیٹی یا تیں کرتی رہتی۔ ولیمہ کی ساتھ بیٹی یا تیں کرتی رہتی۔ ولیمہ کی ہی جس زالی دلہن نے ناشتا اپنی ساس کے ساتھ بیٹے کرکیا ہوائی کے بارے بیں آپ کیا کہیں ہے۔ میرا کمرہ تو اس کے لیے قید خانے کے سرادف تھا۔ سازا دن میری بہنوں اور آپ کے ساتھ ہی تھا۔ سازا دن میری بہنوں اور آپ کے ساتھ ہی تھا۔ سازا دن میری بہنوں اور آپ کے ساتھ ہی تھا۔ میں تھا۔ کے ساتھ ہی تھا جیسے وہ میرے لیے نہیں، آپ کی اور آپ کے لیے بی آئی ہو۔

شادی کے ایک ہفتے بعدائ نے کالی جانا دوبارہ شروع کر دیا۔ وہ تحرفی ایئر میں پڑھتی محی۔اورا پنالی اے ممل کرنا جاہتی تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جب حنا کالیے تھی ہوئی تھی میں

نے اپی محموقی بہن راحیلہ کو اپنے ضروری کاغذات، شاخی کارڈ، پاسپورٹ وغیرہ اور کیٹرے بھی دینے کے لیے کہا کیوں کہ میں چاہتا تھا کہ میری تمام ضروری چیزیں اب میری غیرموجودگی میں حناان کی حفاظت کر کئی میں و راحیلہ کی شادی ہونے والی تھی۔ پتائیس میرا مطالبہ غلط تھا، یا درست، میرا مطالبہ غلط تھا، یا درست، میر راحیلہ کا انداز بہت غلط تھا اس نے وہ تمام چیزیں نکال کر صحن میں پھنک دی اور بولی۔

''تہماری ہوی نے ٹی پڑھائی ہوگی' آپ

ذرا خود سوچیں ایک ہفتے کی دہن جوابے شوہر
سے نظر ملاکر بات بھی نہ کر سکی ہو، اسے بٹیاں کیا
پڑھائے گی۔راحیلہ جھ سے دوسال چھوٹی تھی۔
اس کی اس برتمیزی پہ بیل نے اسے ایک تھیٹر مار
دیا، بس تو پھر ایک طوفان ہر پا ہو گیا۔ آپ نے
پہلی بار میراساتھ نہ دیا بلکہ راحیلہ کا بحر پورساتھ
دیا۔اور جھ سے زیادہ حتا کو برا بھلاکہا۔ جھے ایک
بات بچھیں آتی ایک بیٹا ہیں ، پچپیں سال ماں
بات بچھیں آتی ایک بیٹا ہیں ، پچپیں سال ماں
ماپ بہن بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔اس کی
مال باپ جانتے ہیں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ
شام ایچی اور بری عادتوں کو تمام بہن بھائی اور
مال باپ جانتے ہیں پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ
شہرایا جاتا ہے۔

اس دن جب حنا کائے ہے کھر واپس آئی،

تو کھر کا ماحول ہی بدل چکا تھا۔ کھر میں کوئی اس
سے بات نہیں کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی
ابنی بیسٹ فرینڈ فوزید اور رضیہ جن کے بغیر حنا
کی جیسٹ فرینڈ فوزید اور حنا کے بغیر جن کی رات
نہیں ہوئی تھی اور حنا کے بغیر جن کی رات
کوارہ نہیں کر رہی تھی۔ اس می طرف و کھنا بھی
کوارہ نہیں کر رہی تھی۔ اس می ورتحال سے گھرا

'' ای کیا آپ ابھی تک مجھ سے ناراض بیں؟'' کاش صرف ایک بار ......'' کیسی کی سید

میں تو آپ کا لاؤلا ہی تھا۔ بجین ہی ہے
آپ بڑے ہمائی سے زیادہ جھے سے بیار کرتے
سے۔ میری رائے کو زیادہ اہمیت دیتے ہے۔
جب میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چیوڑ دی تھی
تو آپ کو بہت و کھ ہوا تھا ، لیکن آپ نے جھے سے
بیار سے پوچھا کہ اگر پڑھ منائیس ہے تو بھر کیا کرنا
ہیار سے پوچھا کہ اگر پڑھ منائیس ہے تو بھر کیا کرنا
ہیار سے بوچھا کہ اگر پڑھ منائیس ہے تو بھر کیا کرنا
ہیار سے بوچھا کہ اگر پڑھ منائیس ہے تو بھر کیا کرنا

"میں کاروبار کروں گا۔" آپ نے نامرف مجھے کاروبار کی اجازت دی بلکہ ہر قدم پہ میرا ساتھ بھی دیا۔ جب آپ بیرون ملک ملازمت کے لیے گئے تھے۔سارے کمرکی ذمہ داری مجھ پرڈال مجھے تھے۔

ایئر پورٹ پرآپ کوخدا ہافظ کہتے ہوئے میری آ تھوں میں آ نسوآ گئے تھے۔ آپ بھی ابنی پُرنم آ تھوں کے سے بار بار بلیٹ کر مجھے د میمنے رہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں د میمنے رہے۔ آپ کے جانے کے بعد میں

ے معانی ماتی۔ تب آپ نے غصے ہے اُس کے ہاتھ جعنگ کرکہا۔ ''جل ہٹ رے۔ جہاں سمیں میڑیاں (کشتیاں) وہاں محصلاح۔''

اس واقعے کے چندون بعد کی بات ہے ایک روز میں آپ کے قریب بیٹھا کینو کھار ہاتھا۔ ایک کینو کھانے کے بعد جب میں دوسرالینے لگا تو آپ نے میرے ہاتھ پہانیا ہاتھ رکھ کر روکا اور کہا۔ بس اپنے جھے کا کھاؤ۔ 'میں جے اٹھائیس سال تک آپ نے بلا شراکت فیرے اپنی مجبت کا مال تک بنائے رکھا۔ آج آپ ہی اس کو اُس کے ماک بنائے رکھا۔ آج آپ ہی اس کو اُس کے حصے کا احساس ولا رہی ہیں بس تو پھر دور یوں کا ایک لمباسللہ شروع ہوگیا۔

آب نے کیا جھ ہے ہاتھ کھینیا میں پیچے پیچے

ہرے لیے

ہاداموں والا دووھ بھی رکھنا بند کر دیا۔ بھے یاد

ہرت مرصے بعد آپ کی حتاہ دوبارہ بات

ہیت شردع ہوئی تھی۔ آپ اکر حتاہے ہیں۔

ہونے لیے باداموں والا دودھ بنا کر دیا

ہونے کے باوجود میں آپ کے لیے سعد ہیں 'منو

ہونے کے باوجود میں آپ کے لیے سعد ہیں 'منو

رکھیں۔ کر اب حتاہے کہد دیتیں ، جھے ہرائے

راست نہ کہ سکتیں۔ میرا سردہ ہوتا تو میراول کہتا

راست نہ کہ سکتیں۔ میرا سردہ ہوتا تو میراول کہتا

راست نہ کہ سکتیں۔ میرا سردہ ہوتا تو میراول کہتا

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سررکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں آپ کی کودیش سرکھ کر لیٹ جاؤں اور آپ

میں منہ سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتا۔

میں منہ سے اپنی خواہش کا اظہار نہ کرتا۔

میری تکلیف و کھے کر آپ بھی ہے چین ہو جاتیں، مجھ مجھ ہے کچھ نہ کہتیں بلکہ حتا ہے کہتیں، وہ والی آیت پڑھ کرمنو پر دم کرو، سر میں سرسوں کے تیل کی مالش کرو۔ مجھے یاد ہے جب ابو کی خواہش پر شہر سے پچھ دورایک اسکیم پر گھر بنار ہا

(1610:--

ایک دم بی بیس سال کا ایک ذمه دار مرد بن حمیا۔ پورے کمر کی ذمدداری میں نے خاموتی ے اینے کدموں پر اٹھالی۔ یا نچوں بہنوں کا خیال رکمتا، أن كوكانج اور اسكول لا تا اور لے جأناغرض كمركاكون ساكام ايباكام تفاجيي نے ای و مدداری نہ سمجما ہو۔ بوے بھائی کوتو شروع ہی ہے کیوتر بازی کے علاوہ کسی اور چیز میں دلچیں نہ تھی۔ کھرکے بارے بیں تو اُس نے بعى سوچاى ندتھا۔ آپ كو مجھ يەمكمل بحروس تفا۔ اُی مجروے کی وجہ سے تو آپ نے اپنی غیر موجود کی میں کاروباری معاملات کے لیے يا درآف الثارني لكه كرجيجا تعارايك بل كوآپ محے دل میں پیرخیال نہ آیا کہ میرا بیٹا اس کا غلط استعال ندكر سے اور ايك بل كومير سے دل ميں مجمى بيرخيال ندآيا كه بين اس ياورآف ا ثار ني کواچی یا در بتالوں۔ پیتو صرف ایک امانت تھی جو ميرے ابو جي نے مجھے سونب دي تھي۔ بياتو مرف ایک اعتبارتها جومیرے والدنے مجھ پر کیا تھا۔آپ ہر ماہ صرف چند ہزار روپے یا ہر ے میں تھے۔جس میں میں این کمائی شامل کر کے آپ کی غیرموجود کی میں تمام ذمہ دار بال ادا کرتا تھا۔ کھر کاخرج ، بکل کے بل ، بہنوں کی ير حالى بيرسب مجمد ال چند بزار بس مكن نه تقا۔اس کے باوجود بہنوں کے دل میں پیرخیال پیدا ہو گیا۔ کہ مارے ابوتو باہرے لا کھول روب بيج بن جومارا يمائى كماجاتا ب\_اى كى محبت جوميرے ليے مى أے برداشت كرنا مشكل تغا-اب آپ كا اعتبار إدر شفقت كو بمي مرداشت كرنا أن تے ليے نامكن ہو كيا۔ كھ عرصے بعد آپ میری شادی کے دنوں میں واليس آئے۔ان بى دنوں آپ كى خواہش يہ میں نے شرے دورئی اعلیم پرنے مرکالمیر

شروع کر دی۔ آپ چاہتے تھے کہ ای جگہ پر سکونیت اختیار کریں جہاں آپ ممل سکون سے اپنا لکھنے لکھانے کا کام کر سکیں۔ اپنا لکھنے لکھانے کا کام کر سکیں۔

اس نے مکان کی تغیر کے لیے آپ نے محان کی تغیر کے لیے آپ نے محصنولا کھروپے دیے تغیر جبکداس دس مرلے کے ڈیل اسٹوری مکان کی تغیر پیدنو لا کھ سے کہیں زیادہ لگا تھا، لیکن میں نے آپ سے کچھ نہ مانگا وہ گھر بھی آپ کے نام ہی تھا۔ وہاں تیام کے بعد کے بعد آپ نے اور میں نے ل کر چاروں بہنوں کی شادیاں کر دی۔شادی کے کے دنوں میں بھی بڑا بھائی کبوتر اڑا رہا ہوتا کے کے دنوں میں بھی گا اور میں انتظامات میں معروف پینے میں بھیگا اور میں انتظامات میں معروف پینے میں بھیگا و کی کرحنا چڑ جاتی اور کہتی آپ کپڑے ہی بدل و کی کہاں فرصت تھی ؟

اس مکان میں چند سال قیام کے بعد ہی آپ کو یو نیورٹی کی طرف سے دوسری زمین ملی ، تو آپ کی خواہش پیمیں نے پرانا مکان چ کرنے مکان کی تغییر شروع کروادی۔

ایک کنال پوڈبل اسٹوری کھر پرانے مکان
کی قمیت ہے کہیں زیادہ پییوں میں بنا تھا،کین
میں نے پھر بھی آپ ہے کوئی مطالبہ نہیں کیا اور
چپ چاپ آپ کی خواہش کی تحمیل کرتا رہا،کین
پھراچا تک کیا ہوا آپ کا وہی بیٹا جوآپ کے لیے
دنیا میں سب سے زیادہ قابل اعتبارتھا، نا قابل
اعتبار ہو گیا۔ جس ہیے کی تعریفیں کرتے کرتے
اعتبار ہو گیا۔ جس ہیے کی تعریفیں کرتے کرتے
آپ کی زبان نہ تھتی تھی ای جیٹے میں بے شار
برائیاں نظر آنے گئیں۔

بیان دنوں کی بات ہے جب ہم نے گھر میں شفٹ ہوئے تنے۔ ایک دن چھوٹی بہن پکی کا حنا ہے جھڑا ہو گیا۔ پکی حنا ہے سات آٹھ سال چھوٹی تھی۔ پھر بھی اُس نے حنا ہے آٹھ سال چھوٹی تھی۔ پھر بھی اُس نے حنا ہے ایک ماہ بعد واپس آگئے۔اب تو وہ دروازے کو بحی لاک لگا کر رکھتی تا کہ بچوں کا اور میرا آپ ے سامنانہ ہو۔ حنانے توغصے میں بچوں کو بھی منع كرديا تهاكهوه فيج اى نه جائيس مكريس توبيثا تهانا میں ہریل اس دروازے کے تھلنے کا انظار کرتا۔ میں وعا كرتا كاش بيدوروازه توث جائے اور ميں ايخ والد کے ملے لگ کر بیار کروں، اُن کی خدمت كرول \_ ين جانا تها آب تفك جاتے بين، تو میرے دبانے سے آپ کوسکون ملتا ہے۔ بچول اور میری دوری نے آہتہ آہتہ آپ کی صحت برباد کر وی۔ پانبیں بہنیں یہ بات کیوں میں مجھتیں کہ جیسے شاوی کے بعدان کے لیے مال باپ کی اہمیت بروھ جاتی ہے ایے ہی ایک بنے کے لیے بھی مال باپ اور بھی اہم ہوجاتے ہیں۔شادی منے کی محبت میں کوئی کی نہیں کرتی کی تو محبول میں تب ہوتی ہے جب مارے ارو گرورہے والے ہماری محبول میں فك كاز بر كمول دية بي -

ہیں؟ کا کی سرف ایک بارابو بن کی اپ کے گئے لگ کر پوچھ لیتا کہ مجھ سے کیا عظمی ہوئی ہے یا آپ ہی آپ کے آپ ہی مجھے بنا دیتے کہ آپ کس بات پر مجھ سے ناراض ہیں۔ صرف آپ ایک بارید جا موشیاں ٹوٹ جا تیں۔ صرف آیک بارید بند دروازے کھل جاتے .....

سعدنے بیج بیخ کرروتے ہوئے کہااوراپے دائیں، ہائیں بی ہوئی قبروں سے مٹی اپی مٹھیوں میں بھر کراپے سر پرڈالنے لگا۔ کی کی سیکھیں

بہت بدمیزی کی جس کا حنا کو بہت و کھ ہوا۔ بس اتفای بات پرآب نے چھوٹی بہن کے کہنے یہ اینا کچن الگ کرلیا۔ صرف ایک بارآپ مجھ ہے اور حنا ہے بھی پوچھتے کہ ہم الگ ہوتا بھی عاہے ہیں یا جمیں ..... اور اگر عاہتے ہیں تو تیوں؟ حمرات نے مجھنہ یو چھامکمل خاموثی اختیار کر لی۔ائی خاموشی نے دوریاں بوھا دیں۔ آپ میرے جاروں بچوں سے بہت پارکرتے تھے۔ ترجب بیچ آپ سے ملنے آتے تو آپ کی نظر بچا کر پنگی اُن کو ڈانٹ کر اویر بھیج دیتی۔ جب آپ بچوں سے نیچے نہ آئے کا گلے کرتے ، تو وہ کہتی حتائے روکا ہوگا۔ یے بھی تو پھول ہوتے ہیں۔جس طرح پھول مونموں کے سرد اور گرم رویے کو ہم انسانوں ے زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ای طرح یے بھی بروں کے رویے کو ہم سے کہیں زیادہ محسوں کرتے ہیں۔آہتہ آہتہ بنے آپ ے دور ہوتے ملے گئے وہ کہتے چھو چھو ہمیں ڈ امنی ہیں اور داوا أبو بھی کھیٹیں کہتے۔اُن ہی دنوں شاید خدا کو ہم پر رحم آ محیا جب چکی خود ے بری بہن تمید سے منے (جو برون ملک میں بیابی می کیا۔

وہ دن تو تو یا ہمارے کے نعمت تھے۔ یوں

لگنا تھا جیسے آپ ہمارے پاس چھٹیاں

گزارنے آئے ہیں۔آپ حتا ہے کہتے کھانا

ینچ مت لانا،آپ اوپر بچوں کے ساتھ ٹی وی

گھانا کھاتے۔اُن کے ساتھ ٹی وی

ویکھتے۔آپ کو بچوں کے پہندیدہ پروگراموں

کے نام تک یاد ہوتے۔ بچوں کو پڑھاتے اور
میرے بیٹے تی ہے کہتے۔

میرے بیٹے تی ہے کہتے۔

لیمن خوشیوں کے یہ بل جلد ہی ختم ہو گئے اور پکل

(دوشيزة 163)





اس پوری رات وہ سیجے ہے۔ سوبھی نہ پائی۔ جب آ کھ لگتی۔خواب بیں ہونے والی بھاوج ہے لڑنے گئتی۔خواب بیں ہونے والی بھاوج ہے لڑنے گئتی۔ مبلخ سیک نورین شوہر کی باتوں کی قائل ہوگئی۔''ازل چندا ابتہاری شادی ہورہی ہے۔ میراخیال ہے ابتمہیں۔ اپنا کھر خالی کرواکر.....

## محبت کو فتح ہے ہم کنار کرتا ، ایک خوبصورت ناولٹ

لذت کشیدنے کے بعد ہجر کی تنہائی کا جہان بھی اس کی یادوں سے آباد کر رکھا تھا۔ انہیں زندگی نے ایک ہی رمز سکھایا ،صرف یانے کا نام ہی سب کھھ نہیں ، محبت کھونے کے بعد بھی قائم رہٹی ہے۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہونے کی ، مر انہوں نے ملک بھی نہ جیلی ۔ حالال کہ۔ نیند پتلیوں میں تنکری طرح چیوری تھی۔ کھڑی سے آتی سرو ہوانے ان کی ہریوں کے برانے دردکو جگادیا، مروہ " برواه نبین" کی تغییر ہے ، دلہن بنی مہر کی تصویر کو بی سکے جارے تھے۔ چھ در یوں بی بے حس و حرکت بیٹے رہے پھر شنڈی آہ بھر کر ارد کرد پھیلی تصاور کوجمع کر کے واپس لفانے میں ڈالنے لگے۔ بیان کا ہر دوسرے دن کامعمول تھا۔اگراس وفت با فی گھروالے ان کی حالت و کچھ کیتے تو جیران رہ جاتے ۔جس گھر میں دن کے روش اجالوں میں ناصرعلی کے سامنے مہرالنساء کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا، وہ رات کی تنہائی میں ای کی یادوں ہے اپنے ول کوآ ہا د کرتے

استشقى روم كى فضاء كى ختلى نا قابل برواشت تھی، پھر بھی وہ بغیر کوئی گرم کپڑا ہے،ایے ارد گرد تصاور بھیرے بیٹے تھے۔ باہر کی خونڈی ہوائیں ،ان کے وجود میں اٹھنے والے آکش فشال بررتی برا برا ثرا تدارنبیس مور بی تھیں، ناصر على نے ایک تصور اٹھائی،جس میں مہر النساء دلہن بنی اتن حسین لگ رہی تھی کہ وہ ایک تک و کھے جارے تھے۔ تصور بلیک اینڈوائٹ ہونے کے باوجود ان کے حین چرے کے نفوش بوی ول آویزی سے اجا کر کردہی تھی۔ شرے سے جھی آسمیں،سکاتے نازک لب، تھونگٹ میں چھپی شفاف مانگ ،جس پرافشاں جھڑی منی تھی، انہیں وہ ساعتیں یاد آنے لکیں، جب وہ ان کی زند کی بنادی گئی تھی۔ مہرالنساء کے حسین چرے کے نین نقش انہیں ازبر تھ، وہ بھو لتے بھی کیے ای کے دم سے توان كى تنهائيوں ميں چراغاں ہوتا محفل بحق \_وہ محبت کی عجیب منزل تک جا پہنچے تھے جہاں وصل کی

悪

# WAWARAKSOCIETY COM

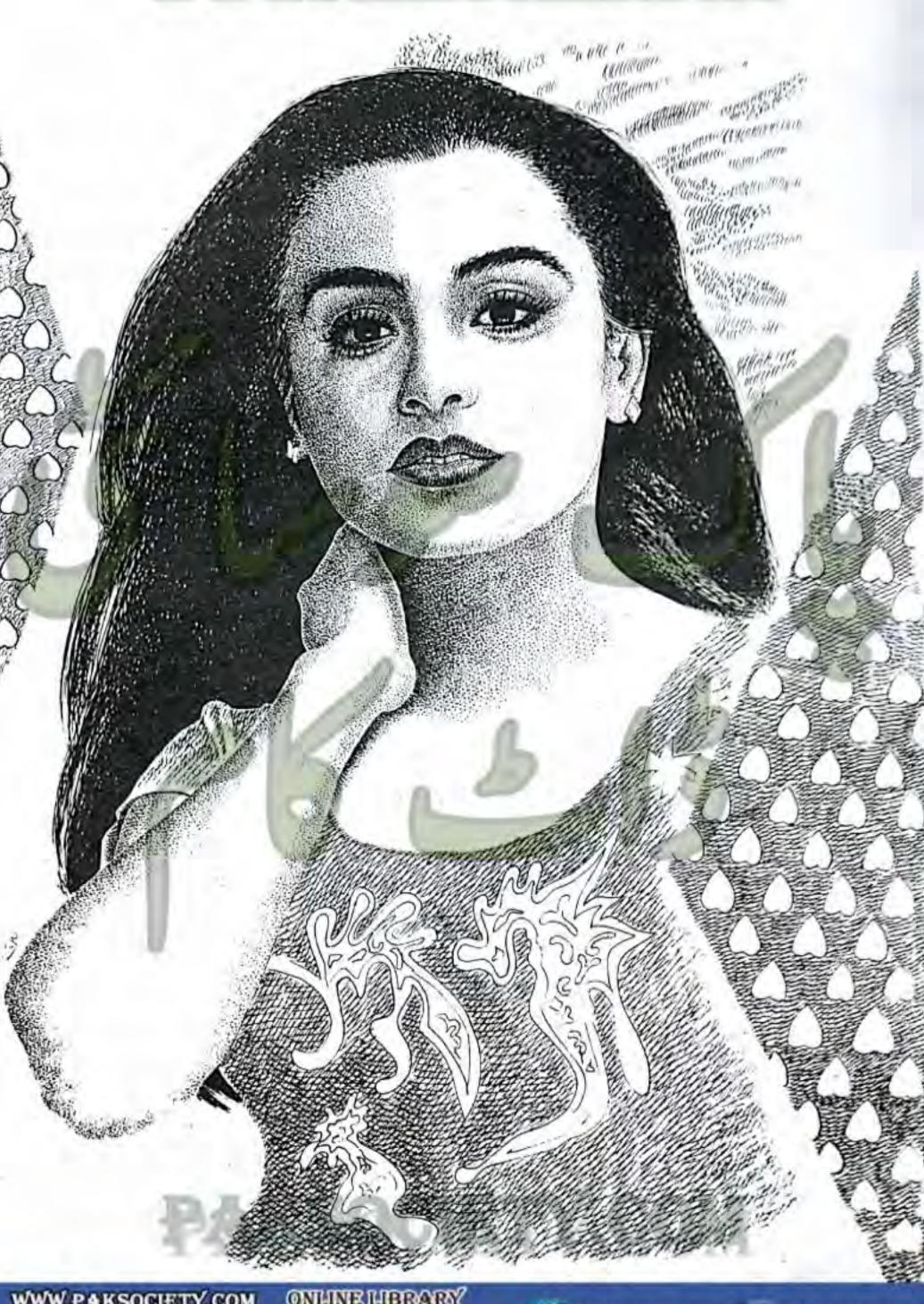

وہ ساہ رات بھی آئی ہی بھاری تھی جنتی مہرالنساء
کے ان کی زندگی ہے جانے کے بعد سے دوسری
را تیں ان پرکڑی گزری تھیں۔دل میں دردسا اٹھا
تو بے قراری ہے شہلنے گئے، کمرے کی ہر چیز
آنکھوں کی نمی میں دھندلا گئی ، دور خلاؤں میں کھو
گئے ، جہاں ماضی کے سہانے کمے جاگ اٹھے جو
انہوں نے اپنی محبت اپنے بیار کی شکت میں
گزارے شھے۔

'کاش! ہمر۔۔۔۔ایک بارصرف۔۔۔۔۔ایک بارتم مجھے دوبارہ مل جاؤ، تو میں ایک بات ضرور پوچھوں گا۔ میری عجت میں ایسی کیا کی تھی، جوتم سیف حسن کی طرف راغب ہوئیں؟''ناصر علی نے ہاتھ ملتے ہوئے اسے پکارا۔ آج پھران کا وجود پر فچوں میں اڑنے لگا، اپنے ٹھکرائے جانے کا احساس بہت تکلیف دہ ہے۔خاص طور پر جب ایسا اپنی محبت تکلیف دہ ہے۔خاص طور پر جب ایسا اپنی محبت گزی رہتی ہے۔انہوں نے انگلیاں سرکے بالوں گڑی رہتی ہے۔انہوں نے انگلیاں سرکے بالوں سے گزار کر متھی بند کرلی۔درد کی شدت نا قابل بیان ہونے گئی۔

"بچاؤ ..... بچاؤ ..... كوئى تو آجاؤ" تاريكى كو چيرتى ہوكى آواز ان كے كانوں ميں بڑى تو وہ چونك كرحواسوں كى دنيا ميں لوث آئے۔ "اوہ ..... لگتا ہے امال جى كو پھر دورہ بڑا ہے "بخت بى بى كى چينيں من كر ناصر على نظمے پاؤں بھا گے۔

تاصر علی تیزی ہے اسٹڈی روم ہے باہر نکلے مکاریڈور میں پھیلی زیرو پاور کی سرخ روشنی ان کے منتشراعصاب پرگراں گزری۔وہ سرجھٹک کر ماں کے کمرے میں داخل ہوگئے۔ "اتناجس کیوں ہور ماہے۔کوئی ہے۔۔۔۔۔ارے

''اتنامبس کیوں ہورہاہے۔کوئی ہے....ارے کوئی تو آؤجو مجھے اس سے بچائے،وہ دیکھو،وہ آرہی ہے۔ مجھے مار دے گی''بخت نی نی نے

سوتے میں ہاتھ پاؤل جلائے، ہاتھوں پر بندھی ڈوریاں بھی ان کے جنون پر قابو پانے میں ناکام ٹابت ہور ہی تھیں۔ان کے حلق سے ایسی آوازیں نکل رہی تھیں، جیسے کسی معصوم بکری کا نرخرہ کا ث کر اے تر بتا جھوڑ دیا گیا ہو۔

دیوار بر منگی بردی می وال کلاک کے گھٹے نے رات کے بین بیخے کا اعلان کیا تھا، اس لیے گہری تاریکی اور خاموشی میں اچا تک گونجنے والی آواز سے خوف کی لہر بیدا ہوئی۔ گھر کے باقی مکین گہری نیند میں تھے۔ صائمہ جو پانی بینے اٹھی تھی وہ بھی دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی سے دادی کی درد بھری پکار پر باپ کے پیچھے تیزی ہے۔

اس نے ایک جھر جھری لے کرورواز سے سے اندر
کا منظر دیکھا۔ ناصر علی مال کوسٹجا لئے کی کوششوں
میں ہلکان ہوئے جارہے تھے۔ اسے باپ پر بہت
ترس آیا۔ ان کی نا آسودہ زندگی کی ذمہ داری کس پر
ڈالی جائے اور کے معاف کیا جائے؟ عام دنوں میں
چپ جاپ بڑی رہنے والی دادی کو جب دورہ بڑتا تو
ان میں بلاکی طافت بھر جاتی ، اپنے ساتھ ساتھ
دوسرے کو بھی نوج کا شے ڈالتیں۔

''امال میں آگیا۔ یہاں۔آپ کا ناصر ہے۔ کیوں ڈر رہی ہیں''۔انہوں نے ماں کو چھوٹے سے بچے کی طرح جمٹا کرنری سے کہا، بخت بی بی کی آنکھیں سرخ ہورہی تھیں۔

"منا! تو بجھے چھوڑ کرنہ جانا .... بہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاکر مارد ہے گئ" بخت بی بی نے چھوٹی سی پکی کی طرح سبھی ہوئی آ واز میں بیٹے سے التجاکی ۔ صائمہ نے دادی کو بغور دیکھا ،وہ ہوش وحواس کی دنیا ہے دور دکھائی دے رہی تھیں۔اسے فورا ڈاکٹر کی ہمایت یاد آئی ،جلدی سے اعصاب کوسکون پہنچانے والی دوا سائیڈ دراز سے ڈھونڈ نے گئی۔ والی دوا سائیڈ دراز سے ڈھونڈ نے گئی۔

بخت ہی بی ایک دم زورز ور سے روئے گیس، ناصر علی افسردہ ہو گئے۔انہیں مہر النساء سے ایک دم نفرت محسوس ہوئی جس کی وجہ ہے اس کی ماں اتنے سالوں بعد بھی ذہنی ابتری کا شکار تھیں۔ کتنی عجیب بات تھی وہ اس سے پاگلوں کی طرح محبت بھی کرتے تھے اور شدید نفرت بھی۔ مایا! یہ دول کھال دیں روادی سوما کیس گی ''

پاپا! میہ دوا کھلا دیں، دادی سوجائیں گی۔' صائمہ نے سلور پی میں سے سفید چھوٹی ہے گولی باپ کو دی تو انہوں نے منتیں کر کر ماں کو کھلا دیں۔ اس نے کمیرے کا در دازہ بند کیا، جہاں سے ٹھنڈک اندرآ رہی تھی۔

''تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟''وہ بھنویں اچکا کر تشویش ہے گویا ہوئے بختی ان کے مزاج کا حصہ بن گئ تھی۔''

" بی ۔ پانی پینے اٹھی تھی پایا! کیا باتی گھروالوں کو اٹھادوں؟ ۔ " صائمہ نے اثبات میں سر ہلا کر پوچھااوردادی کا سرد بانے لگی۔

''کہیں بیٹا! یہ تو ہر دوسرے دن کا معمول ہے۔
ہیں۔ شادی کی تیاری کی وجہے دن بحر محروف رہے
ہیں۔ شک کرسوئے پڑے ہیں۔ آپ بھی آرام کرو
میں جاگ رہا ہوں۔' ناصر علی نے چشہ اتار کرٹٹو
ہوابرانے لگیں۔ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ
ہوگئے۔ان کی آنکھیں نیند سے ہوجس ہونے لگی
، تھوڑی دیر بعد ہی وہ دواؤں کے زیراٹر سوگئیں۔
، تھوڑی دیر بعد ہی وہ دواؤں کے زیراٹر سوگئیں۔
جاتی ہوں۔' صائمہ نے دادی کے ہاتھ اور پاؤں
پر بندھی ڈوری کو ڈھیلا کیا اور اس پر موسیح اکر نگ
بر بندھی ڈوری کو ڈھیلا کیا اور اس پر موسیح اکر نگ
بازوؤں پر دیکھ کر اس کا دل دکھوں کے سمندر میں
ڈولنے لگا ، مگر وہ اس معالمے میں مجبور تھی۔ عام
ڈولنے لگا ، مگر وہ اس معالمے میں مجبور تھی۔ عام

.....☆.....

چیں چیں چیں ۔ روزانہ کی طرح ، چڑیوں کی چیارے اس کی آئیس کھان آئیس ، ستی ہے کروٹ بدلی ، نیند تو ٹوٹ بی چیکی تھی ،اس نے اپناسرا شاکر مندی مندی آٹھوں سے دریتے ہے باہر جھا نکنے کی کوشش کی۔، رات کی سیابی آٹھون کے وال کے وال کے اور سے کی ایس کی سیابی آٹھون کے اس کے اجالے میں اپنا مندا سے چھپایا کہ سورج پورے آب و تاب سے بیدار ہوگیا، ہر شے کا سیاہ کہن سوریا سے آزادی حاصل کرتے ہی جارسو روشن سوریا سے آزادی حاصل کرتے ہی جارسو روشن سوریا کی ماتھ طلوع ہوگئی۔ ساتھ طلوع ہوگئی۔

آئمہ ناصر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ بلاک سحر خیز واقع ہوئی تھی۔ دلچیں سے کھڑکی پر شکے سفید جالی کے پردے کودیکھا جوہوا کی شرارت پرمحورتص تھا۔ اس کا دل باہر جانے کو بے قرار ہوا۔ دلفریب موسم دعوت نظارہ جودیے لگا تھا۔ وہ فطرت کی دلدادہ پیڑ بودوں سے مزید دوری برداشت نہیں کر پائی۔ فورا تمبل ہٹا کر بستر سے برداشت نہیں کر پائی۔ فورا تمبل ہٹا کر بستر سے اثری اس نے جیسے ہی اپنے سفید موم سے بنے پیر اثری اس نے جیسے ہی اپنے سفید موم سے بنے پیر مشد کے مشد کی دور کے تو نرم گلائی تکووں میں مشد کے حسین کو گلائی ہونے کئی ، دکش مسکرا ہوئے نے حسین کر کھڑک ہونے کئی ، دکش مسکرا ہوئے نے حسین

چبرے کو حصار میں لے لیا۔ آئمہ نے اپنے لہر یے وار ہالوں کو انگلیوں سے سلجھانے کی ناکام کوشش کی ، پیروں میں کالا جوتا اٹکایا۔اور ہاہر کی طرف بھاگی۔

بھا ہے۔
سورج کی نارنجی شعاعوں نے ہر چیز پراپناسرخی
مائل ڈیرہ جمایا ہوا تھا، آئمہ ایک لحظہ مہوت رہ گئی۔
فرحت انگیز جھونگوں نے اسے سرور بخشا، وہ زودار
سانس کے کرکر تازہ ہواا ہے اندرا تاریخ کئی۔فضا
میں مٹی کی سوندھی ہی مہک پھیلی ہو گئی تھی،لہراتے
پود ہے ،رنگ برنگ کے پھول ، پتوں پر ہے شبنم
کو قطرے،وہ ایک خوشگوار کیفیت سے دوجار
ہونے گئی۔ایک دم اس ماحول سے بچھڑنے کا قلق
من میں جاگا تو چہرہ اتر گیا۔

''میرے پیاروں میرے راج ولارو!۔ چندا ، گڈو، پنگی اور تارو۔ چند دنوں بعد میں تم سے دور جانے والی ہوں۔ گر میرا وعدہ ہے تم سب کو بھی بھی نہیں بھولوں گی۔ جب بھی بہاں آؤں گی۔ تم سے ضرور ملوں گی۔ جب بھی میکے کی یادوں کے ساتھ میں نے تمہیں بھی دل کے ایک کوشے میں ماتھ میں نے تمہیں بھی دل کے ایک کوشے میں محفوظ کرلیا ہے' آئمہ نے افسر دگی ہے باری باری ارک ایسے بودوں کو چھوا اور ہمیشہ کی طرح ان سے با تمیں کرنا شروع ہوگی۔ کے کرنا شروع ہوگی۔

روح میں پھیلی تنہائی کے احساس کو کم کرنے کے
لیے اس نے لاشعوری طور پر بیہ مشغلہ اپنالیا اور۔
اینے پودوں کے نام بھی رکھ دیے۔ وہ ان سے یوں
لاڈ دکھاتی جیسے وہ اس کے نخرے بچھتے ہوں۔ پورا
گراس بچینے پر ہنتا ، گراہے کسی کی پر وانہیں تھی۔
گراس بچینے پر ہنتا ، گراہے کسی کی پر وانہیں تھی۔
"اوئے ۔۔۔۔ بجھے بھولنا نہیں گڈو ۔ تم بہت
شرار تی کرتے ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا"
آئمہ نے سفیدگلاب کوچھوتے ہوئے دھیرے سے
آئمہ نے سفیدگلاب کوچھوتے ہوئے دھیرے سے
سرگوشی۔ کیاری میں گئے پھول اس کی محبت پر گنگنا
استھے۔وہ کیاری میں گئے پھول اس کی محبت پر گنگنا

پر پاؤں او پر رکھ کر بیٹھ گئی۔اس نے گردن موڑ کر
اپنے بڑے ہے کھر کود یکھا،جس میں بڑے بڑے
روشن اور ہوادار کمرے، ڈرائنگ اور ڈائنگ روم،
جدید مہولتوں سے سجا ہوا کچن، پایا کی اسٹڈی روم
مہمانوں کا کمرہ۔سب کچھ تو تھا، مگر اسے اگر کسی
گوشے سے دلچیسی تقی تو وہ پچھلے جھے میں واقع اس
کچی زمین اور بڑے سے لان سے تھی۔اس نے
بڑی محنت سے کچے رقبے کو کیاری میں ڈھال لیا۔
بڑی محنت سے کچے رقبے کو کیاری میں ڈھال لیا۔
بڑی محنت سے کچا رقبے کو کیاری میں ڈھال لیا۔
بڑی محنت سے کھا ب مموتیا، بنفشہ چنبیلی اور
دات کی رانی لگائی تھی، یہاں آگر وہ بہت سکون
محسوں کرتی۔

آئمہ ناصر شروع ہے ہی ایسی تھی کچھالگ، پچھے
منفر دی ،انسانوں ہے پچتی اپنے پیڑ پودوں ہے
ہی سارے دکھ سکھ شیئر کرلیتی۔اس کی بس ایک ہی
دوست تھی شمرہ۔وہ بھی اب دنیا کے میلے بیس کھوگئی
تھی۔اس لیے آئمہ نے ان پھولوں ہے دوسی کرلی
اس نے وقت بھی بہت لگایا ،اب ان میں اگنے
والے پودوں کو پھلتے پھولتے دیکھتی ،تو اس کے
اندرخوشیاں مور کی طرح رفصال ہوجا تیں۔

اسر و جیاں ورن مرن رصان ہوجا ہیں۔ "کاش! میرے ساتھ اُزل بھی یہاں موجود ہوتا "آئمہ کی سوچ کی روا کیک دم دوسری طرف مڑگئی۔ موسم کی خوبصورتی ہے مزاج انہو نیوں کی طرف مائل ہونے لگا۔خیال یار کیا آیا، چہرہ گل وگلنار ہوگیا۔وہ اس کی اورا بنی پہلی ملاقات میں کھوگئی۔

.....☆.....

''شکر ہے ان میٹنگوں سے تو جان چھوٹی۔ آج فری ہوں تو ضروری خریداری کر ہی لوں''ازل کے آفس میں سالانہ کارکردگی کے جائزہ کے لیے کئی دنوں ہے میٹنگز جاری تھیں، اسے سانس لینے کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آج ووسر نے شہردل ہے آئے افسران کی واپسی ہوئی تو اس نے

كاونشرير بسيلادي-اچھامیم \_آپ جب تک دوسری شاپک کر کے آجا مين، مين مطلوبه سامان نكال ديما مون "ازل اس کی غلط ہی پرخوش ہوا۔ بوریت دور کرنے کے ايك احجماموقع باته آيا تفا-اس كي بيجين أتكمول ے شرارت فیک رہی تھی۔ آئمہدیمتی رہ کی واؤ بندہ تو برا ڈیٹنگ ہے" آئمہ نے نگاہ اٹھا کردیکھااوردل میں اعتراف کیا۔ "لوکی ۔تو بوی بیاری ہے "ازل نے سوجا۔ گلابی ہونٹوں پر ہسی کی کرن چیکی ۔ ختلی بڑھ گئی گئی۔ وہ کریم کرتے پر بلیک سوئیٹر پہنے اپنی او چی اٹھان کی وجہ سے نمایاں ہورہی تھی، سنہری رہلت ، چرے پرسوٹ کرتی چھوٹی می کھڑی ناک اور سیاہ کھنونگریا لے بالوں کی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شام کے ڈھلتے سائے ،اس کی آنکھوں کی سحر انكيزى كودوآ تده بنارے تھے۔ وہ اس کی طرف دیکھتارہ گیا، جواہے دکان والا سمجھ رہی تھی۔ جب کہ وہ تو خود پہال خریداری كرئے آيا ہوا تھا۔ دونوں كے ايك دوسرے كے بارے میں خیالات کائی ملتے جلتے تھے۔ ''نہیں، مجھے جو چیزیں جاسمیں وہ ساری آپ کی شاپ پر موجود ہیں۔ پلیز جلدی سے پیک كردين " أحمه اين محويت يرشرمنده موني ، اس کے مشورے پرتھوڑ اروڈ ہوکر جواب دیا۔ "اصل میں میم میں صرف شاپ پر آنے والوں پر نظرر کھنے کا کام کرتا ہوں۔ یاتی سامان وغیرہ دوسرا بندہ رکھتا ہے۔وہ بس آنے والا بی ہے "ازل نے مسكراكر جينزكى جيبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ آئمہ کواس کی بات 'عجیب آ دمی ہیں۔ کیا آپ کو ہم چور ایکے د کھائی دے رہے ہیں، جونظر رکھ رہے ہیں۔ویے

سکھ کا سائس لیا۔ آفس سے جلدی اٹھ کیا ،رائے میں خیال آیا تو مال کی طرف گاڑی موڑلی۔ "اشرف بهائی! پلیز میراشیونگ کا سامان حتم ہو کیا ہے۔ سب چیزیں پیک کردیں' پیشا پک مال ازل کے آفس کے رائے میں ہی پڑتا تھا۔وہ ہمیشہ يبي سے سامان خريد تا تھا۔اي كيے اس شاب كے ما لک اشرف خان سے اس کی بہت اچھی سلام وعا ہوگئ تھی۔وہ شیونگ ریز رخر پدنے آیا تو پتا جلا کہ۔ اس کے پاس ہے مطلوبہ برانڈ حتم ہو گیا تھا۔ "ازل بھائی! آپ کوتھوڑ اانتظار کرنا ہوگا۔ مال میں بی میرے چھوٹے بھائی کی شاپ ہے، وہاں ہے آپ کی مطلوبہ ممینی کاریزرمل جائے گا''۔ اشرف نے کھے سوچ کراے شہرنے کا کہا۔وہ اہنے پرانے گا بک کو کھو تانہیں جا ہتا تھا۔ و"أيها موجائ تو كيا عى الجھى بات مورورنه مجھے ہیں اور سے خریدنا بڑے گا" ازل کو کوئی اعتراض مبيس موا\_ "آپ کب تک یہاں کھڑے رہیں گے۔ آتين دكان مين اس طرف بيضه جاليس-آج كام والل ك في مشكل بيش كرى ورنه اتى مشكل بيش تهيس آئی۔ 'جاتے وقت اُس نے زبردی ازل کوشاب کے اندر رکھے اسٹول۔ پر بھایا اور برد برداتا ہوا تیز قدموں سے لوگوں کے بچوم میں فس گیا۔ از ل وقت حزاري كے ليے حيلف ميں جي اشياء اٹھا اٹھا كر و يكيف لكاروه الجمي شكرى اداكرر باتفاكيدك كاكب نے یہاں کارخ مبیں کیا کہ آئمہوہاں چھے گئی۔ " اسیں ....اس لسٹ کے مطابق ساراسامان پک کردیں'' آئمہ نے جزل آئٹز کی شاپ پر لے قد کے خوش شکل اور مضبوط مردانہ شخصیت کے ما لک از ل کو کھڑ او یکھا، تھوڑ اجران ہوئی، اس کے بعدكند صاحكا كرجلدى سے بيك سفيدكاغذى

لمبی می لسف ڈھونڈ کر تکالی اور۔اس کے سامنے

اس دكان ك ما لك كى تو - برى عياشى ب- ايك آوی صرف نظر رکھتا ہے۔" آئمہ نے بھنا کر اپنا بيك الفاكر كاندهم يرؤ الااور بولى-

"كياكريس مس-بم مهرك ناياب لوك ية ہمارے رواز بھی پچھ انو کھے ہی ہیں'' ازل کو اس كے ساتھ بحث كرنے ميں مزار نے لگا۔ آئمانے گلانی چبرے پر شو پیپر پھیرنے لگی۔

ا مسٹرآپ نایاب تو خیر کیا ہوں گے؟ کیے نظر باز ہیں۔لگتا ہے آپ کا مالک آپ کو۔فالتو بحث کے پیے دیتا ہے۔ بٹ۔ پلیز میں بہت مصروف ہستی ہول۔ دوسرے صاحب کو بلائیں۔ ورنہ میں دوسری شاپ سے سامان خرید کیتی ہوں'۔ آئمہ نے بیزاریت ہے کہا ۔وہ ہمیشہ اجنبیوں کے معاملے میں مختاط رہتی تھی ۔ تمر جانے کیوں ....اس ا ارت ے لاکے سے بحث برائے بحث اے مزه دے رہی تھی۔

" ہا ..... ہا۔واہ نے او جارانا م یی بدل دیا۔وری فنی" ازل کی ہلی نہیں رک ربی تھی۔

''اجھا۔ازل بھائی۔ یہ کیجے ۔آپ کا ریزر۔ بردی معذرت مجھے تھوڑی در لگ گئ" کرتا شلوار میں ملبوس وکان کا مالک لوٹا تو ازل ے معافی ما تکنے لگا۔ آئمہ جرانی سے این سحرانگیز آنکھوں سے ان دونوں کو گھورنے لگی۔ جب اے بات سمجھ میں آئى توپيشانى ايك دم عرق آلود موكى \_

"سو\_سورى\_مين نے آپ كوغلط سمجما" جننى وريس اب كامن حاباسامان بيك مواآتمدازل کے چرے کو دیکھتی رہی ۔اس جیسی اکر ولڑ کی کو

چھونے لگی۔ ہاتھرآئے موقع سے فائدہ اٹھایا۔ "او کے کیکن بس ....وس منٹ۔ بجھے ضروری كام ے جانا ہے" آئمہ نے ازل كو بعرم ديا۔اس کے جرے ہوئے ہونوں پرایک پیاری کی مسکراہٹ ابھری۔ آئمہ کے کزن کی شادی تھی ۔اسے شاپیک مال کے باہرا تارکرسارہ بھائی اینے ٹیلر کے پاس کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے نند کوآ دھا گھنٹہ میں اپنی شا پیگ محتم کرنے کی مھنٹی دی تھی۔ مگر آئمہ کا تجربہاس معاطیے میں ہمیشہ برا ہی ثابت ہوا۔ مین مار کیٹ میں واقع اس ٹیلر کی وکان پر پورا سال رش رہتا تھا۔ بھائی کوآرام سے گھنٹہ لگ جانا تھا۔ بیسوچ کراس نے ازل کی بات پر حامی بھرلی۔

'' نھیک ہے، گیارویں منٹ پر میں خود آپ کو وہاں ہے اٹھا دوں گا''ازل نے سرتسلیم خم کرتے ہوئے چین ش کی۔

آئمہ جب اس کے ساتھ باتوں میں مشغول ہوئی تو اس کی خوشگوار کمپنی میں وفت گزرنے کا پتا بى تېيىل چلا ـ وه انتهائى شسته اطوار اور نرم مزاج كا حامل لڑکا تھا۔ کوازل نے کئی بار اے جماتے ہوئے شرارتی انداز میں کھڑی وکھائی مر .....وہ صائمہ کے انتظار میں ڈھیٹ بی کھونٹ کونٹ بائن ایل دیک پتی رای \_

دونوں میں پہلی ملاقات میں ہی اینائیت کا ایسا احساس جاگا که باتیس ختم مونے کا نام ہی لےربی تھیں۔

"جی بھائی۔میرا کا مکمل ہوگیا۔او کے میں کار باركنگ میں آتی ہوں۔ "سارہ کی کال آئی تواہے

معافی طلب کرتے بی۔ "ہونہ۔ایک شرط پر۔یہاں کے فوڈ کورٹ کا "مسسسآئمہ!اگر برانہ مانیں تو اپنا نمبردیں پائن ایمل جوس بہت مزیدار ہوتا ہے۔ایک ایک کی۔اجھے لوگوں سے بھی بھی رابطہ رکھنے میں کوئی ملاس ہوجائے۔" ازل کی شرارتیں عروج کو برائی نہیں۔ آپ جھے پراعتاد کریں۔مایوی کا موقع

''ابیا میمی نہیں ہوگا۔ میری زندگی۔ مجھ مج مجروسا رکھو۔اچھا ایک بات کا جواب دو'' ازل کو اس کی معصومیت پر بے تحاشا پیار آیا جذبات سے بوجھل آ داز میں پوچھا۔

برجی پوچیس " ازل کا بید انداز ....اس کا ول ڈولا۔ دھیرے سے بولی۔

''مجھے۔شادی کردگی؟''ازل نے بہت سادہ الفاظ میں اتی بوی بات کہہ دی جس کو سننے کے لیے اس کے کان ترس رہے تھے۔ازل نے اسے پر پُوز کردیا۔اسے کافی دیر تک اپنے کانوں پریفین نہیں آیا۔

.....☆.....

ازل نے بھی اب معاملہ سیٹنا چاہا۔ روز روز ملنا بھی وشوار تھا۔ بس فیون پر جیپ جیپ کر یا تیں ہو پاتیں۔ دوری نے تشکی کا احساس جگایا۔ آئمہ کو بھی یہ بہترین حل لگا۔ اس سلسلے میں صائمہ سے مدد حاصل کی۔ وہ اپنے اطمینان کے لیے ازل سے ملی ۔ لڑکا اتنا اجھا لگا کہ اس معاسلے میں بہن کا ساتھ دینے کی حامی بھرلی۔

''میں نے راہ کے سارے خارجین لیے۔اب تہاری باری ہے'' آئمہ نے اس کے بارے میں صائمہ کی رائے کا بتاتے ہوئے شرارتی انداز اینایا۔وہ کھلاویا۔

" این مجھے شادی کے لیے ایک لڑکی پندآ گئی ہے "اس نے نورین سے آئمہ کا ذکر کردیا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ اس کی منت ساجت مکھن پالش سب سے کارگئی۔ وہ کسی طرح بھی راضی ہوکر نہیں دے رہی تھی۔ طرح بھی راضی ہوکر نہیں دے رہی تھی۔ لاکر ہم بھر یائے۔ اب تومحترم کا بیر حال ہے کہ

سوتے بھی جوتے ہمن کر ہیں ، جانے کب رہیہ

يكارك اوران كو بھا گنا يڑجائے'' نورين نے تھٹھ

سہیں دوں گا'' آئمہ نے اجازت طلب کی تو از ل پر اداس کی جا در تن گئی۔اس نے بیدموقع گنوانے سے اجتناب برتااورفور آئی سوال کیا۔وہ ایک لمحہ اس کودیمیتی رئی۔چہرے کے تاثرات کہجے کی سچائی کے گواہ بن سکتے۔اس نے اپنی ہار پر گہری سانس بھری۔

'' پلیز - میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہیں کیجے گا۔ میں یوں ہی ہرایک سے فری نہیں ہوتی گر۔ آپ ایک اچھے انسان گئے تو۔ آپ کی سنگت بہت اچھی گئی۔'' آئمہ نے خود کوتسلی دی یا اس کو پتانہیں تھا۔ دونوں کے بیج نمبروں کا جادلہ ہوا۔ وہ ہاتھ ہلاتی ، شاپنگ بیگز سنجالتی کیپول لفٹ کی طرف بڑھ گئی ،ازل اسے شیشے کے پارے نیچے جاتاد کھتارہا۔

.....☆.....

دونوں ایک دوسرے سے اپ جذب ہوں اور چوری چھپاتے جیسے دہ سونے کے بے ہوں اور چوری ہوجانے کا خدشہ لائق ہو۔ من میں لیبیٹ کردل کے بنال خانوں میں چھپا کر ان کی مجت، دن بہ دن شدت اختیار کرتی جلی جارہی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے گھنٹوں ہا تیں کرتے مگر لفظ محبت منہ سے نہیں کوتا۔ ایک دوسرے کی رفاقت میں لیمے گلاب ہوجاتے ، غنچ کھل اٹھتے ، پور پورخوشی سے جرجاتا مان دونوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے آئی ان دونوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے آئی ۔ را بطے بوسے تو۔ اندازہ ہوا کہ دونوں کے خیالات میں کتنی مما شکت ہے۔ دونوں کے خیالات میں کتنی مما شکت ہے۔

" ازی! میں ایسے بے نام رشتے سے ڈرنے کی ہوں۔ بابا بہت سخت ہیں بھی ان کے کانوں میں ہماری دوتی کی بھنگ بھی پڑگئی تو ہم ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے' آئمہ ایک دن اپنے خیالات کی پورش سے گھرا ایکی ۔فون پر ہی روتے ہوئے ہوئی۔

مارکر چھوٹے بھائی کے سامنے ایک بھونڈی می رضا کی مثال پیش کی جومحبت کی شادی کے بعد ان لوگوں سے کافی دورہو گیا تھا۔

''ایمانہ کہیں۔ جب زندگی بچھے گزارتی ہے ، تو مجھے اتنا تو حق حاصل ہونا چاہے کہ اپنی مرضی سے گزار سکوں' ازل نے لہجہ کو دکھی بنانے کی بھر پور کوشش کی محرنورین پررتی برابر بھی فرق نہ پڑا۔ ''کیوں ۔ تمہیں۔ ہم پراعتبار نہیں۔اب تمہاری شادی ہم سب بہوں کی پیند سے ہوگی۔انبی دہبن

ڈھونڈیں گے ،بس دیکھتے رہ جاؤ گے ۔'' نورین نے بھی زوردے کرکہا۔ ''ای میں لاک ان مرال کی طرح نہیں

''باجی سب لؤکیاں۔ بھائی کی طرح تہیں ہوتیں۔وہ بہت مجھدار اور انجھی لؤکی ہے۔ پلیز آئمہ کو ایک موقع تو دین''۔ازل نے آئمہ کی تعریف کی

رسے موقع تو ایک می تم نے۔ایک موقع تو دیں۔شادی ہے کوئی بچوں کا کھیل نہیں۔فرض کرووہ مارے معیار پر بوری ندائری تو کیا تم اے چھوڑ وو مارے میاری پندگی لڑکی ہے شادی کر لو مے نہیں نا؟"نورین کو بھائی کے بچینے پر بنسی آئی۔

"بابی \_ بلیز \_ جیور فی کا توسوال ہی بیدانہیں ہوتا۔ "ازل کا دل دہلا۔ ایک دم تیز ہوا۔ "باں ہاں جیوف اب بہن کو غصہ دکھا دُ گے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کے رہیعہ سے بھی چار ہاتھ آگے۔ فکلے گی۔ اس نے تو شادی کے بعد بھائی کو اُلو بنایا۔ تم

تفیلی۔اس نے توشادی کے بعد بھای توالو بنایا۔م تو شادی سے پہلے ہی اس کی مالا جب رہے ہو'۔ نورین بھی اپنے نام کی ایک تھی بھائی کو ٹکا ساجواب دے دیا۔خود کھٹ کھٹ کرتی اس کے کمرے سے

رے رہا۔ ورصف صف حری اس باہرتکل کی اُوروہ منہ دیکھتارہ کیا۔

"اس سے پہلے کے بیار کا ہاتھ سے نکلے باقیوں کو بھی خبر کردوں۔اللہ کی بناہ۔آج کل کے او کے منہ ہے شادی کی بات کرتے ہیں نہ شرم رہی نہ

حیا' نورین تلملاتی ہوئی ٹہل رہی تھی کہ ایک دم ماں جائیوں کی یا دستائی۔ اخلاقی مدد حاصل کرنے کے لیے باتی بہنوں کو کھٹ سے فون گھما یا۔اس کے چڑھانے پر۔سب آگ بگولا ہونے لگیس۔چھوٹے بھائی کی الگ الگ مقدور بھرکلاس لگائی گئی۔ازل کا دل بھر آیا۔اسے اگر آئمہ سے اتنی شدت کا بیار نہ ہوتا تو شاید ان سب کی ہٹ دھری پر پیچھے ہٹ جاتا۔ مگراب تو دل کا معاملہ تھا۔

.....☆.....

''اجھا۔ ہوی ایک سوال ہے؟ بابر نے ہوی کی دکھ بھری کھاس کر مسکرا کر ہو جھا۔
''جی کچھ بھی ہوچھ ہے ، گر ازل کو سمجھا کیں۔ وہ آپ کی بات بھی نہیں ٹالے گا۔' نورین کا شوہر سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ا ہے یقین تھا کہ وہ بھائی کو منا سکتے ہیں۔ان کو کیا خبرتھی کے سالے بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔ بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو چکی تھی۔

بہنوئی میں اس بارے میں ایک ڈیل ہو پھی تھی۔ ''اگرتم لوگ گارنٹی لوکہ جو' بھائی' تم لوگ پسند کرو گے ، دہ بہت انچھی ٹابت ہوگی ۔ تو میں از ل کو سمجھا تا ہوں'' بابر نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے بیوی کو گھورا ، وہ گڑبڑا گئی۔

'' یہ کیسی بات ہوئی؟ ہم کیے اس بات کا دعوی کر سکتے ہیں؟ آج کل کیار کیوں کا پہانہیں۔ کتنی تیز ہیں؟ نہ بابا۔ ہم پہلے ہے کیا کہیں۔ جانے کون کیسی نکلے؟'' نورین ایک دم جوش میں شروع ہوئی۔ لفظ'' بھائی'' ہمیشہ ان جیسی نندوں کا بلڈ پریشر ہائی کرنے کا سبب ہوتا ہے۔ بابر نے جوالفاظ نورین کے منہ کا سبب ہوتا ہے۔ بابر نے جوالفاظ نورین کے منہ سے نکاوانے تھے۔ اس میں کا میابی حاصل ہوئی۔ ہنسی نکل گئی۔

''بس .... توای لڑکی کوخوشی خوشی بھائی بنالو۔جو بھائی کو پہند ہے۔ بھائی بھی خوش ہتم لوگوں کا بھی بھرم رہ جائے۔بعد میں کچھ ہوتو ساری ذمہ داری ازل پر ڈالنا۔ کہتم نے ہی تو پہندگی تھی ،ویسے بھی آئمہ میرے دوست کی سالی ہے۔ بہت معزز اور پیے والے گھر کی لڑکی ہے۔اف!صمیم کی شادی پر اس کی بہنوں کو کمیا تحا کف ملے تھے۔واہ واہ'' بابر نے بیوی کے مزاج کو سمجھتے ہوئے۔ یوں شعشے میں اتاراکے وہ مان گئی۔

.....☆.....

''کسی لڑکی کواپنی محبت میں اس حد تک مبتلا کردینا ''اس کے بعد پیچھے ہٹ جانا۔ ازل ندیم پیشریفوں کا شیوہ تو نہیں'' اس نے آئینے کے سامنے برش کرتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہائی دی۔ اس کی رگوں میں معزز خاندان کا خون تھا۔

''ہاں۔''اقرار کے سوااس کے منہ سے کوئی لفظ ادانہیں ہوا۔ ہاتھ یاؤں پرلرزش می طاری ہوگئی۔ چبرہ ایک دم سرخ ہوگیا۔

''آئی۔ بجھے۔ یہ اعتبار چاہے تھا۔ اب ہم دونوں کے نے کوئی نہیں آئے گا۔ بیں اپنی باجی سے بات کرکے رشتہ بھیجتا ہوں تم صائمہ باجی کوسب بنادو۔ وہ ہی ہماری مدد کر سکتی ہیں۔' وہ ایک دم خوش ہوگیا۔ اسے آئمہ کے زریعے اس گھر والوں کے خیالات کاعلم تھا۔

دھوکانہیں و نے سکتا تھا یہاں تو وہ خود مبتلامجت تھا۔اتنا آگے بردھنے کے بعد چھپے ہٹنا۔سوال ہی پیدانہیں ہوتا ''ازل بھی اپنی بات پر اڑ گیا۔ بالآخر۔اس باربھی بہنوئی ہی کام آیا۔

"ایسے ہی انجان لوگوں سے کیے رشتہ جوڑ دیں؟" آئمہ کے بابا ناصر خان نے بڑی بٹی کو گھورا جو باپ سے ازل کی سفارش کر رہی تھی۔ آئمہ بنددروازے سے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔

"بابا انجان كيول؟ \_لاك كا بهنوكى آب كے داماد كد دوست ہے ۔ يدكافى عرصے سے جانے

ہیں۔ کیوں تی ابتائے نا؟' صائمہ نے شوہر کو شہوکا

دیا تو وہ مسکراہ ب د باتا ہوا سر ہلانے لگا۔

د'اچھا۔۔۔۔ میاں لڑکا کرتا کیا ہے۔ تعلیم وغیرہ

؟' ناصر خان داماد کا لحاظ کرتے ہوئے تھوڑے دھیے ہوئے ، مصیم جلدی جلدی ذہن میں دہ

کواکف دہرانے گئے ،جو سالی اور بیوی ہے حاصل ہوئے تھے۔ انہیں آئمہ سے بہت بیار تھا۔

صرکی قدامت پندی ہے اچھی طرح واقف تھے مسرکی قدامت پندی ہے اچھی طرح واقف تھے مانہوں نے شروع سے بیٹیوں پر تھوڑی تخی روا مانہوں نے شروع سے بیٹیوں پر تھوڑی تخی روا رکھی۔اس لیے وہ بیوی کے زور دینے پر سالی کی رکھی۔اس لیے وہ بیوی کے زور دینے پر سالی کی دی رکھی۔اس کے دور دینے پر سالی کی دی رکھی۔اس کے دور دینے پر سالی کی دی رکھی۔اس کے دور دینے پر سالی کی دی رکھی۔

"بابالركابهت شريف اورمعزز خاندان سے تعلق ركھتا ہے۔ اپنے گھر بيں سب سے جھوٹا ہے ۔ کيسٹري بيں اپنے ڈی كيا ہوا ہے۔ اب ايك بہت بری كينى كا ڈائر يكثر ہے۔ "صميم نے جلدى جلدى جلدى تقصيل بتائى، ناصر چشے بيں سے دامادكود كيھتے ہوئے كى كہرى سوچ بيں گم تھے۔

''ہوں ....رہتا کہاں ہے؟''انہوں نے ایک میڑھا سوال کیا۔صائمہ چونگی۔جانتی تھی یہاں معاملہ اسکلےگا۔

''جی ابھی۔ تو۔ اپنی بہن کے ساتھ رہتا ہے' میم نے اٹک اٹک کرکہا۔ وہ بے چین ہوا تھے۔ ''کیا۔ نہیں بھی ہمیں نیہ رشتہ منظور نہیں۔ بھلا بتاؤ۔ ہمارے خاندان میں تو بہن بیٹیوں کے گھر کا پانی بیٹا بھی حرام سمجھا جاتا ہے''ناصر بات ختم کرکے اٹھ کھڑے ہوئے۔ان دونوں کا مندائر گیا۔ ''بابا۔ اس بیچارے کے ساتھ ٹر بجٹری ہی الیں ہوئی۔ مجبوری ٹہری۔ گراتنا خود ارہے کہ پوراخر چہ دیتا ہے''صمیم نے فورا ان کا ہاتھ تھا ما اور دوبارہ حجو لنے والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ''کہا مطلہ کیسی مجدری کا ''ناصر خان نے نورا

"کیا مطلب کیسی مجبوری؟" ناصر خان نے بھنویں اچکا کر ہو چھا اور کری پر بیٹھ کران کی بات ہوتے ،ماضی کی خوبصور تیاں اور مہر النساء کی یاد انہیں جکڑلیتی اور وہ کھوجاتے۔

.....☆.....

نورین نے باقی بہنوں کوراضی کیا اور چنددنوں بعد ہی وہاں رشتہ لے کر پہنچ گئیں۔ دوسری طرف کا محاذ صائمہ نے سنجالا ہوا تھا۔ زمین تیارتھی۔ آب و ہوا بھی ساز گارتھی۔ یوں نے رشتوں کے نج پڑگئے۔ دونوں طرف بہنوئیوں کی مہر بانی سے بیہ شادی طے یا گئے۔

مزے کی بات یہ ہوئی دونوں گھرانوں کا کئی بار ایک دوسرے کے گھر آنا جانا ہواسمیم اور بابر میں سے مچ کی دوئی ہوگئی کئی والی۔ ان دونوں کو برسوں پرانے دوستوں کی طرح محو گفتگو دیکھ کر آئمہ اور ازل کی آتھیں بھٹ جاتیں، دونوں اس کے بعد دیرتک ہنتے رہے۔

سائمہ کو اس موقع پر مال کی یاد شدت ہے آئی ،گر جب بھی انہوں نے پلٹ کرآ دازنہ دی تو وہ لوگ بھی ان کے معاملے میں بے حس بن گئے۔ میم نے آگے بڑھ کر بیوی کا ہاتھ تھا م لیا۔

اے یہاں کیا کررہی ہو؟ شادی میں مہینہ بھررہ گیا اورتم اتی مجے دھوپ میں کھڑی۔ان گڈو، بیو، چیو کے لیے اپنا رنگ روپ جھلسانے پر تلی ہوئی ہو۔' صائمہ دورے تیز آواز میں بولتی ہوئی اس کی طرف بڑھی مگروہ خیالوں میں ازل کا پاتھ تھا ہے پتا

مہیں کہاں کہاں کی سروں کونگلی ہوئی تھی ،اس کے کان پرجوں تک نہ رینگی ۔

''بن بہت ہو گئے نظارے اب فورا اندر چلو'' صائمہ نے بڑی بہن ہونے کاحق اداکرتے ہوئے آئمہ کی کمر پرایک دھپ لگائی تو وہ چونک اٹھی۔ ''اپیا۔کیا ہے؟ چند دنوں کی عیاثی کر لینے دیں۔اس کے بعد مجھے اپنے لاڈلوں سے الگ

"والدہ کے انقال کے بعداس کے والدصاحب بہت بیار رہنے لگے ہیں۔ازل دفتر میں چلا جاتا تووہ پورے گھر میں اکیلے بولائے بولائے پھرتے ۔ زبنی تناؤ اتنا بڑھا کہ ایک دو بار بے ہوش ہو گئے ۔ بس بینی اپنے ساتھ زبردتی کے گئی۔

''اوہ۔ یہ تو ہے۔ بڑھا بے کا اکلا پابہت برا ہوتا ہے'' انہوں نے آہ بھری۔ا تفاق سے وہ بھی ایسی ہی کیفیت ہے گزررہے تھے۔

ناصر خان دنیا کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہتے ہتھے۔اس المیے کے بعد سے انہوں نے بیٹیوں پرمختی روار کھی۔ان لوگوں کی قسمت اچھی نکلی ۔ان کی بڑی بہوسارہ بہت اچھی ٹابت ہوئی۔اس ذاتہ تری بہوسارہ بہت اچھی ٹابت ہوئی۔اس

نے آتے ہی پورے گھر کوسمیٹ کیا۔
''لڑکا۔ فی الحال میری دوست کی فیلی یعنی اپنی
بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتا ہے۔ گران کا ذاتی
آبائی مکان بہت اچھی جگہ پرواقع ہے۔ وہ شادی
کے بعد وہاں رہائش اختیار کرے گا' میمیم نے
سرکو دھی اورسوچوں میں گھرے دیکھا تو جلدی
جلدی بات مکمل کی مصائمہ کی آٹکھیں بھرآ کیں۔
جلدی بات مکمل کی مصائمہ کی آٹکھیں بھرآ کیں۔
نامرخان سے مزید وہاں بیٹھانہ گیا، مہرالنساء کی یاو
ناصرخان سے مزید وہاں بیٹھانہ گیا، مہرالنساء کی یاو

کی کہا ہے گئی نے ،سائس ٹوٹے ہے تو آدی
ایک بار مر جاتا ہے،گر اینے پیارے کا ساتھ
چھوٹ جانے ہے زندگی میں گئی بار مرتا ہے۔"وہ
بڑا بڑاتے ہوئے، کمر پر ہاتھ رکھ کرایک دم وہاں
سے اٹھ گئے۔ناصر خان نے بچوں کی خاطراپنے
جذبات کو مار کر ہمیشہ ان کے مستقبل کی طرف
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے انسان تھے
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے انسان تھے
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے انسان تھے
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے انسان تھے
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے انسان تھے
دیکھا، مگر وہ بھی گوشت پوست سے ہے کی گرفت میں
ہے قرار ہوجاتا، ایسے میں وہ لیمے کی گرفت میں

الونين ١٦٥

SOCIETY COM

ہوجانا ہے؟'' آئمہ کی آواز ہمرائ کی ، بابل کا آنگنا چھوڑ نا آسان نہ تھا، بہت خوشگوار کمی ساتھ نہیں مگر عمر کے ہیں سال گزار نے کے بعدیہاں کے چپے چپے سے انسیت محسوس ہوتی تھی۔

" یہ توحق بات ہے میری شادی کو دوسال گر گئے اس کے باوجود، جب بھی پاپا کے گھر رہنے آنے کا پروگرام بناتی ہوں تو من خوشی کے مارے بچوں کی طرح جمکنے لگتا ہے۔ " مسائمہ نے بہن کی تا ئیدگی۔ ماں تو تھی نہیں جو ماں کا گھر "کہتی۔

''آہ۔آپی۔ہم وہ برقسمت بیٹیاں ہیں ،جنہیں وقت رخصت ماں کے لبوں سے نقلی ہوئی دعائیں ہوگی دعائیں ہوئی دعائیں ہوئی دعائیں ہوئی دعائیں ہوئی دعائیں ہوئی ہوئے ہوئے ہا۔
''آئی جان۔ٹھیک کہدرہی ہو۔انیان مرے کو رولیتا ہے، گرزندہ کے لیے کہاں سے صبر لائے۔ اس کے باوجودئی زندگی کی شروعات کرتے ہوئے ان منفی سوچوں سے جھٹکارا پالو۔ یہ ہی بہتر رہے کان منفی سوچوں سے جھٹکارا پالو۔ یہ ہی بہتر رہے گا۔''صائمہ بہن کی کیفیت مجھرہی تھی ای لیے پچھ

سوچے ہوئے ہوئے۔

''آئی۔اتے سال گزر گئے ۔ہم مبر ہی تو کر
رہے ہیں۔ نے رشے بنے جارہے ہیں۔ازل بہت
اچھا ہے۔اس کے باوجود بھی بھی پورے جم میں
ایک خوف کی اہر ہی اٹھتی ہے۔'' آٹھ نے ایک
جھرجھری کی اور آٹھیں موندلیں، صائمہ بہن کی
کیفیت کو بچھر ہی اس کی کونسلنگ ضروری ہوگئ۔
کیفیت کو بچھر ہی اس کی کونسلنگ ضروری ہوگئ۔
''جان ۔۔۔۔ابی با تیں کیوں سوچتی ہو۔اب ان
پودوں کی طرف دیکھو،جب پرانے پھول مرجھا
پودوں کی طرف دیکھو،جب پرانے پھول مرجھا
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں ہی طاری رہتی، بہار کیے
ہوتا تو ہر طرف خزاں جائی ایک کے کو جاتا

رفارے چلتی رہتی ہے۔ یہ افطرت کے قواعد ہیں اسکا کسی کے نہ ہونے کا ملال دل ہیں زخم بن کرتو رہ سکتا ہے۔ یہ ہم اس وجہ سے اپنی زندگی ہیں آنے والی خوشیوں ہے منہ نہیں موڑ سکتے ۔' صائمہ نے پیار سے بہن کا ہاتھ تھام کر سہلاتے ہوئے سمجھایا۔ تواس نے کچھ بھو۔ ہارے وامن میں میکے کی تلخ راح ہی ہوں کے سمجھایا۔ تواس اس میکے کی تلخ اور کچھ بھو۔ ہارے وامن میں میکے کی تلخ یا واس کے ساتھ ساتھ کچھ ہیں بھی موجود ہیں ناتھ سے اس سرال ساتھ لے جانا، اور دکھی کھوں کو اس کے بولی ہے میں فن کر جانا' صائمہ کو مال کی یا دیسے سرال ساتھ لے جانا، اور دکھی کھوں کو اس کی بادیے ساتھ کے جانا، اور دکھی کھوں کو اس کی بادیے ساتھ کے جانا، اور دکھی کھوں کو اس کی بادیے ساتھ کے جانا، اور دکھی کھوں کو ستایا تو حلق تک کڑ وا ہو کیا۔ زمین کی طرف اشارہ ستایا تو حلق تک کڑ وا ہو کیا۔ زمین کی طرف اشارہ کی کے بولی۔

"آئی۔ بیر کہاں کا انصاف ہے کہ والدین کی غلطیوں کی سزااولا دہمگتی رہے" آئی کے حلق میں بھندا سالگا۔ ساری عمر مال کی اتن پر دانہیں رہی جتنی اب دنوں ہورہی تھی۔

''بانگل ٹھیک بات ہے۔مانا کے بابا نے غلطی
کی۔گر ماما۔وہ تو بالکل ہی بے وفائکلیں 'سالوں گزر
گئے۔ مڑ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہم زندہ بھی ہیں۔
یا۔۔۔'' صائمہ نے نا وانسکی میں باپ کا وفائ کرتے
ہوئے مہر النساء کا ذکر نکالا۔ورنہ ان سب کے
درمیان ایک خاموش معاہدہ طے پاچکا تھا کہ مال کا
نام بھی کسی کے لبوں تک نہیں آئے گا۔وہ ان ک
زندگی کی کتاب کا ایسا ممنوع ورق بن گئاتھیں جے
زندگی کی کتاب کا ایسا ممنوع ورق بن گئاتھیں جے
کوئی دوبارہ کھول کر پڑھنے پر رضا مند نہیں تھا۔
کوئی دوبارہ کھول کر پڑھنے پر رضا مند نہیں تھا۔

پیٹے موڑ کرا پنے جذبات چھپانا جا ہے۔ مہرالنساء کی یاد زندگی میں آنے والی نئی تبدیلی پر بھی حاوی مور ہی تھی۔ دوہ تئی کی مدائ ' مرائز گھ مرکز اس کی طرف گئ

" أن كى كيا موا؟" صائمه كھوم كراس كى طرف كى تو ده گلا لي انظى كى بور پر آئكھ سے مسينے والے موتى كو تھوڑی دیکھنا تہاری خوشی کے لیے اپنے گھر کے لان کو پودوں سے بھر دے گا پھر وہاں پچھاور نے نام رکھ لینا ، چپکی ، بندیا، روشنی اور سورج وغیرہ۔' صائمہ کھکھلائی۔

"اپیا کیاہے؟ میرے پیارے دوستوں کا نداق اڑاتی ہیں" آئمہ ایک دم جھینپ کر بولی۔

''و آیے مانے کی ہات ہے بندے میں بڑادم ہے۔ جھے تو تم سے ڈراگنا ہے۔ ابھی جو یہ مندائکا ہوا ہے۔ بھے تو تم سے ڈراگنا ہے۔ ابھی جو یہ مندائکا ہوا ہے۔ بیار سے جاند بن کر چکے۔ جھے پتا ہے تہارا دل خود ہی بغاوت کر بیٹھے گا اوران گڈو۔ بپو۔ چپو۔ تم۔ سب کو بھول جاؤگئ۔ اسے بس سامنے بٹھا کر'' بیٹھ میر سے پاس کھے ویکھتی رہوں'' کی گروان کرتی رہوگی۔ صائمہ نے ویکھتی رہوں'' کی گروان کرتی رہوگی۔ صائمہ نے بہن کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے چلی بچا کرگایا۔

''بس بس اے اتنانہ چڑھاؤ۔خودگو پہلے ہی پتا نہیں کیا سجھتا ہے ؟'' آئمہ کے چبرے پر محبت افشاں بن کرچیکی۔

''مان لوبندہ ہے تو سولڈ کیسے تمہاری محبت میں سائمہ سائمہ کی اتنی بودی دیواروں سے ٹکرا گیا'' صائمہ کے لیجے میں ہونے والے بہنوئی کے لیے تحسین چھپی ہوئی تھی۔

"ہونہہ ..... بری بات وہ میری بری تندیں ہیں۔ان کا اتنا نداق نداڑا کیں "موضوع کیا بدلا، آئمہ کے چہرے پر بھی شرارت جاگی ۔اس نے بڑی بہن کی باتوں پراپنی سوچوں کا ،رخ شبت راہ برموڑا۔

" 'ہاہادیکھا دل کا ڈاکوتھا نہ کیسے پہچان لیا؟۔ درنہ میں نے کون سا نورین باجی کا نام لیا تھا "صائمہ نے بہن کوچھٹرتے ہوئے پرانی کہاوت میں من پہندترمیم کی۔

"ویسے اپیا ایمانداری کی بات بتاؤں تو مجھے خود بھی نورین باجی سے تھوڑا خوف آتا ہے۔" آئمہ سنجائے ہوئے کسی سوج میں کم تھی۔ ''اپیا! بھی بھی ماماکی یادیں دل کی نازک رگول کو چیمیدتی ہوئی روح میں اتر جاتی ہیں۔اس وقت۔ میں ایک دم احساس کمتری کا شکار ہونے لگتی ہوں۔ وجو دمیں جیسے ایک کمی محسوس ہونے لگتی ہے' آئمہ نے بہن کے اصرار پردل کا درد کھول دیا۔

''ارے ۔میری بھنو۔سب بھول جاؤ ۔یقین جانو۔ازل کی محبت کا فسول تبہارے لیے ایک کرشمہ خابت ہوگا،۔اچھا پیاری بہن ایک بات کرہ سے باندھ لو۔ جب کسی کی زندگی میں کوئی کی رہ جاتی ہے تو وہ دوسری طرف سے پوری کردی جاتی ہے۔ یہ بی تو میں جگہ نہ دینا،ایسا نہ ہوکہ ان باتوں کی بھنک ول میں جگہ نہ دینا،ایسا نہ ہوکہ ان باتوں کی بھنک آئم کے چہرے پر جھولتی ہوئی لٹ کو سجھانے کی آئمہ آئمہ نے گردن ہلائی۔ جبح کے اجالے میں دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کی شکت میں وقت گزارنا بہت کو ایک روان کی محروں کو ایک روان کی محروں کو ایک دوسرے کی شکت میں وقت گزارنا بہت ایک دوسرے کی شکت میں دونوں کی محروں میں زیادہ فرق نہیں تھا،ای لیے ایک دوسرے کی بہن کم دوست زیادہ فرق نہیں تھا،ای لیے ایک دوسرے کی بہن کم دوست زیادہ فرق نہیں تھا،ای لیے ایک دوسرے کی بہن کم دوست زیادہ فرق نہیں۔

"ارے! میں تواہیے ہی نداق کررہی تھی۔اصل میں اپیا مجھے اپنی محنت اکارت جانے کا صدمہ ہے۔سارہ بھالی تو گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں۔ بھلااب میرے ان گڈ و چندا وغیرہ کا دھیان کون رکھے گا" آئمہ نے جلدی سے بہن کے سامنے شوخی دکھانے کی کوشش کی ، بیاور بات ہے سامنے شوخی دکھانے کی کوشش کی ، بیاور بات ہے کہائی کا چرہ اور لہجائیک دوسرے کے متضاور خ روال دوال تھے۔

"لوبھلاد کھی کیا بات ہے ازل جب تمہارے لیے ساج کی اتن بڑی دیوارے فکرا سکتا ہے۔ تو ایسے باغ باغیجہ بنوانا اس کے لیے کوئی مشکل کام

ووشيزه فالما

ساری چزیں سے وہے کر ہمیں بکار رہی ہوں''صائمہ کو خیال آیا تو اس نے چھوٹی بہن کا ہاتھ پیارے پر کراندر کی طرف دوڑ لگادی۔

.....☆.....

تدیم علی کا گھرانہ متوسط طبقے ہے تعلق رکھنے کے
باوجود عالی نسب تھا۔ ندیم علی اور فرحت ندیم نے
زندگی کا سفر بھرپور انداز بیس گزارا، راہ کی
کشنائیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ دونوں
ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اٹھاتے رہے۔
ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اٹھاتے رہے۔
ان کے آنگن میں چھ پھول کھلے، سب سے بڑارضا
ندیم ، جو خاصا جذباتی واقع ہوا تھا۔ اس کے بعد
چار بٹیاں تورین ، مہرین ، فرطین اور شاز میں تھیں۔
پاریٹیاں تورین ، مہرین ، فرطین اور شاز میں تھیں۔
پورے گھر کی جان انجی رہتی تھی۔
پورے گھر کی جان انجی رہتی تھی۔

رضا ندیم آیک سرکاری آسپتال میں ڈاکٹر کی حیثیت سے تعینات ہوئے تو دہاں ان کی ملاقات رہیدہ ہوئی۔ وہ اپنے بخار کا علاج کروانے آئی تھی اورخودان کو مبتلائے عشق کرگئی دونوں نے برے زور وشور سے محبت کی پینگیں بڑھا کیں۔ جب رہید نے رضا پر شادی کے بردھا کیں۔ جب رہید نے رضا پر شادی کے لیے زور دیا تو، وہ اسے گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھروالوں سے ملوانے لے آیا۔

ندیم علی کوشادی سے قبل رہیدگی ہے ہے یا کی
بالکل پہندہیں آئی۔انہوں نے ایک دم منہ بنالیا۔
رہید کے دل میں بھی ان کی طرف ہے گرہ پڑگئی پر
وہ بظاہر سب سے ہنس ہنس کرمکتی رہی فرحت تو
ہیٹے کے تیورد مکھ کرہی دب گئیں۔جور ہید پرریشہ
طریعے سے ملیں۔
طریعے سے ملیں۔

ندیم علی نے البتہ اپنی بے زاریت اور تاپندیدگی چھپانے کی کوئی کوشش نہ کی۔وہ پرانے خیالات کے مالک بڑے زعم میں مبتلا تھے۔انہیں نے بودوں کے بے نوارے سے دھوکر چیکا دیے۔ ''کیوں بھلا کیا وہ چڑیل ہیں، جوتمہاراخون پی جائیں گی؟'' صائمہ نے گھاس کے قطعے پر تیز تیز واک کرتے ہوئے شوخی سے بع چھا۔

"اپیاویے تو یہ غیبت ہوئی۔ پرسنا ہے کہ میری

تدکی بخل پہندی ضرب المثل ہے۔" آئمہ نے پکا

منہ بنا کرکہا توصائمہ کی ایک بار پھر آئمی چھوٹ گئی۔

"واہ! خاتون تو ہوئی با کمال ہیں۔ان کی مثالیں

دی جاتی ہیں 'صائمہ نے نورین کی تجوی کوسراہا۔

"میں تواتے کھلے دل کی ہوں جانے ان کے

ساتھ گزارا کیے ہوگا؟۔" آئمہ نے کھنی پلیس جھپکا

کرکہا توصائمہ کوچھوٹی بہن پر پیارآ گیا۔

کرکہا توصائمہ کوچھوٹی بہن پر پیارآ گیا۔

"مہیں کون ساان کے ساتھ رہنا ہے میم نے بہلے ہی ازل ہے بات کرلی تھی کے شادی کے بعد مہیں الگ رکھے ، بہن کے گھر دہنے کی کیا تک بنتی ہے ' بنتی ہے'' صائمہ نے اس کی کمر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے دلاسادیا۔

"واسطرتو بڑے گاازل کی باتی تینوں بہنیں تو شادی کے بعد ملک سے باہر سدھار کئیں۔ اب نورین باجی بیال ہیں۔ اب نورین باجی بیہاں جیں۔ تو ان سے ہی زیادہ تعلق رہے گا" آئمہ نے مجھ سوچتے ہوئے کہا۔

و فرخیر چندا! بمیں تمہاری صلاحیتوں پر کھمل بھروسا ہے۔ وہ جاہے جیسی بھی ہوں؟ تم کیسی ہو ہمیں اس بات پر کھمل اطمینان ہے۔ ای لیے اب ہے فکر ہوکر سرال کی دہلیز پار کر و چل کر تھوڑی در یہ دادی کے پاس بھی ہیں جاؤ ، انہیں کل سے بھر دورہ بڑا ہے۔ صابحہ نے ایک بار پھر شرارتی انداز ابنایا تو آئے۔ جعینے گئی۔

''چلولڑگی سارہ بھائی کے ہاتھ کے مزیدار پراٹھوں اور آلو کی بھیا ہے لطف اٹھا کیں ، میں جب باہر آئی تھی تو وہ کچن میں ناشتا بنانے جارہی تھیں ،ان کی پھرتی ہے کچھ بعید نہیں اب تک تو

(وشده الملا)

اہنے ولی عہد پر بہت بھروسا تھا۔ وہ بچھتے تھے کہ رضا والدین کی مرضی کے بغیر کھی ہیں کرے گا۔ مگر بیان كى خام خيالى ثابت موتى -

رضائے باپ کی مخالفت کے باوجود رہیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ سیاد یا۔ فرحت منہ زور ہوتے منے کی وجہ سے مجبور ہولئیں اور شوہر کومنع کر رشتہ لے جانے کو تیار ہولئیں۔

شادی ہے جل جس رہید کے منہ سے پھول جھڑتے تھے اور پورا کھر اس کی خوش اخلاقی کی گوائی دیتا تھا۔ رضا کی بیوی بنتے ہی وہ جانے كيے رو كھے تھيكے مزاج ميں ڈھل گئی۔ان لوگوں کے ساتھ اس نے بشکل ایک سال ہی گزارا۔ فرحت ساس کے روب میں الله میاں کی گائے ابت ہوئیں۔ مرسرندیم علی نے ساری سرنکال لی \_وونوں کی بالکل نہیں بنتی تھی \_وہ ایک دوسر سے کے خلاف دل میں عناد یالے بیٹھے تھے۔اب ربعه کی کود میں مریم آچکی تھی، کھوٹا بھی مضبوط مو کیا تواس نے علیحد کی کے لیے شور محادیا۔فرحت نديم جوايك سيدهي سادهي خاتون تفين اس روز روز کے شورشرابے سے پریشان ہولئیں۔اےان ہے کوئی شکایت نہیں تھی مگرسسر ندیم علی اور نورین جيسي مزاج دارنند كيباتهواس كاكر ارابونامشكل ہور ہاتھا۔

نورین ہر ہفتے مال کے گھر کا چکر لگاتی۔اے بھالی کے اٹھنے بیٹھنے ،سونے جا گئے اور کھانے پینے تك كے معمول از برتھے۔ايك ايك بهن كونون پر میکے کی پوری رپورٹ فراہم کی جائی۔شنرین ، شادی کے بعد امریکا ۔جبکہ فرطین اور مہرین ایے اندازی پیندنہیں تھی۔وہ شوہر کے کان بھرتی رہی وے رہی تھی۔ اورآخر کہدین کرا لگ ہوہی گئی۔

فرحت نے بیٹے اور بہو کاعم دل پر لے لیا۔منہ ہے تو چھے نہ بولیس اندر ہی اندر کڑھتی رہیں اور حیب جاپ ونیا چھوڑ کنئیں۔ مال کے مرنے کے بعد جب ازل اورنديم على كوئني مشكلات بيش آئيس تواس نے ایک دن سب کوجع کیا۔ایے مسائل اور پایا کی تنهائی کا نقشه تھینچا۔ تینوں بہنیں بھی ماں كے مرنے ير ياكتان آئى موئى تھيں ، مرشهري ايخىسرالوں ميں ھيں۔

رضانے بہنوں کے دباؤ میں آگران دونوں اینے ساتھ لے جانے کی پیش کش کی مرربیعہ کی التعلقی پر بہنیں چڑ گئی۔سب کے سمجھانے پر نورین بھائی اور باپ کوز بردی اینے ساتھ گھر لے گئی۔ بیوی کے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے پر بابر نیاز کو بھی کوئی اعتراض نه ہوا۔وہ دواؤں کی کمپنی میں سیز مینیجر ہتھ۔ کام کی نوعیت الی تھی کہ اکثر انہیں ایک ایک ہفتے کے لیے اندرونِ سندھ جانا پڑتا۔ایسے میں کھر میں ان لوگوں کی موجودگی قابل اظمینان تھی۔ بہن کے کھر رہنے پر ازل کی ول کی کلی مرجها سی گئی۔ وہ کائی غیرت مند واقع ہوا تھا مگریایا کی دجہ ہے اس نے بیکر وا کھونٹ

پیابھی برداشت گرکیا۔ زیدگی کا حاصل مسلسل پیکار میں مبتلا رہنا ہے۔ وقت کی جالیں وحری کی وحری رہ جاتی ہیں جب قسمت کا یانساانسان کے حق میں ملیٹ جاتا ہے۔ اس کیے علی جاری رکھنا ضروری ہے۔

"ازل اکیا بات ہے؟ آج بوی ممری سوچ میں ڈویے ہوۓ ہو؟'' بابر نیاز نے سکرا کر سوچ شوہروں کے ساتھ کینیڈا سدھار گئی تھیں۔ربید کو میں کھوئے ہوئے سالے سے یو چھا،جس کی تطعی طور پر اینے ذاتی معاملات میں کسی کی دخل شرارتی آجھوں کی جوت آج کچھ مدہم دکھائی

بھائی جان۔آپ کے اندازے کی واو وین

مکان میں شفٹ ہوتا جا ہتا ہوں'' ازل نے سنجیدگی ہے کہا۔ باہر کے ریموٹ پر چلتی انگلیاں تھم کئیں ۔ وہ سلسل تی وی کے چینل بدل رہے تھے۔ "اجھا۔ توب بات ہے ویسے اکرتم جا ہوتو شادی کے بعد بھی مارے ساتھ ہی رہ سکتے ہو،اس میں کوئی قباحت مہیں ہے ۔ 'باہر نیاز نے بوی ساد کی اورخلوص ہےاسے پیش کش کی۔ " شكريه بهائي جان - جھے آپ كى محبتوں يرركى برابر شبهه تهیں ۔ مگر اس وقت مجبوری تھی ۔ گھر میں کوئی عورت تہیں تھی۔ میں تو ہوئل بازی کر لیتا بمريايا سے اس عمر ميں اتنے تقبل کھانے پر داشت مہیں ہویارے تھے،اس کےعلاوہ ای کے جانے کے بعد وہ انتہائی کم گواور بیار رہنے لگے تھے۔ میرے آفس جانے کے بعد الی کنڈیشن میں ان کا اكيلاين بھي ايك برا مئله تھا۔اي ليےسب كے مجور کرنے پرہم اس کھر کوکرائے پر اٹھا کر یہاں چلے آئے۔اب شادی کے بعد آئمہ کی موجودگی میں میرے تفکرات کافی کم ہوجا نیں گے۔اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں نند بھاوج کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ان بن کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔شادی کے بعد کوئی تنازع اٹھے۔اس کے بعدہم الگ ہول ۔ تو باجی کا دل برا ہونے کے ساتھ ساتھ جگ ہائی بھی ہوگی میں نے حقیقت پندی ہے بجزیہ کیا توایک بیہ بی حل معقول لگا'' بابر نیاز نے چونک کرازل کوستائش بھری نگاہوں ہے دیکھا،انہیںسالے ہے اتن مجھداری کی امید نکھی ، وه جو کہدر ہاتھا، اس کی صدافت میں کوئی کلام ہیں تھا۔وہ نورین کی فطرت ہے بھی واقف تھے جس کے ساتھ ہر کسی کا گزارا آسان ہیں تھا۔ " بات تو تہاری درست ہے میاں چلوجیسی تمہاری مرضی ۔ کرائے داروں ہے۔ کھر خالی کروالیا ہے؟''انہوں نے اچلتی می نگاہ کی وی پرڈالنے کے

روے کی۔واقعی آپ چہرہ شنای میں ماہر ہیں۔بس ایک مسئلہ ہے۔جو آپ کی مدد کے بغیر طل ہوہی منبیں سکتا''ازل نے بہنوئی کے برابر میں زم مونے پردھنتے ہوئے عاجزی ہے کہا۔

" خیر تو ہے سالے جی؟ ایسی کیا مصیبت آن پڑی۔جو آپ اتنے متوحش دکھائی دے رہے جیں۔میرے حساب سے تو۔آپ کی نیا طوفا نوں سے نبردآز ماہوکر ساحل پر پہنچنے ہی والی ہے؟" بابر نے مشکرا کراہے دیکھاا ورسوال کیا۔

'' کہاں بھائی جان! انجھی بھی راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں۔''ازل کے چبرے پر الیی مسکراہٹ دوز گئی جس میں خوشی کی رمق نہیں بلکہ اضروگی کا جہال آباد تھا۔

"اب کیا ہوگیا چھوٹے؟" باہر نے تسلی دیے دالے انداز میں پوچھا۔

''کیا کہوں۔آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ اب جی جی انتقال کے بعد بچھے اور پاپا کو کتنے مسائل کا سمامنا کرنا پڑا۔ ساری بہنوں کی شادیوں کے بعد گھر خالی ہو چکا تھا۔ ربیعہ بھائی نے بھی ہماری ذمہ داری اٹھانے سے کئی کترائی۔ پاپا کی ہماری ذمہ داری اٹھانے سے کئی کترائی۔ پاپا کی ہماری اور تنہائی کی وجہ سے بچھے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماں آ ب کے گھر میں دہائش پزیر ہونا پڑا۔' ازل یہاں آ ب کے گھر میں دہائش پزیر ہونا پڑا۔' ازل کیا۔ ماضی کی پر چھائیاں حال کیا۔ ماضی کی پر چھائیاں حال

'' خجوئے! بجھے ساری ہاتیں یاد ہیں۔ ہیں اب تک سے بچھ نہیں پایا کہ ایسی تمہید کیوں ہاندھی جارہی ہے'' باہر اس کا دکھ بجھتے تھے اس لیے اس کے کاندھے کو تھیکتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ''اصل میں میری خواہش ہے کہ آئمہ شادی کے

"اصل میں میری خواہش ہے کہ آئمہ شادی کے بعد اس کھر میں جا کر اترے جہاں میری جنت مکانی ماں نے اپنی عمر عزیز کے طویل برس گزار لے تھے۔ای لیے میں پاپا کو لے کر آبائی مکان میں شفٹ ہوتا جا ہتا ہوں'' ازل نے شجید کی ہے کہا۔ باہر کے ریموٹ پر جلتی انگلیاں تھم کمئیں ۔ وہ مسلسل نی وی کے چینل بدل رہے تھے "اچھا۔توبہ بات ہے ویے اگرتم جا ہوتو شادی کے بعد بھی ہارے ساتھ بی رہ سکتے ہو،اس میں کوئی قباحت مہیں ہے ۔"بابر نیاز نے بوی ساد کی اورخلوص ہےا ہے پیش کش کی۔ " شكريه بهائي جان - مجھ آپ كي محبتوں پررتي برابر شبهه نهيس مكرياس وقت مجبوري تفي - كمريس کوئی عورت تہیں تھی۔ میں تو ہوئل بازی کر کیتا مكريايا سے اس عمر ميں اتنے تقبل كھانے برداشت تہیں ہویار ہے تھے،اس کےعلاوہ ای کے جانے کے بعد وہ انتہائی کم گواور بیار رہے گئے تھے میرے آفس جانے کے بعدالی کنڈیشن میں ان کا اکیلا بن بھی ایک بڑا مسئلہ تھا۔ای لیے سب کے مجود کرنے پرہم اس کھر کوکرائے پر اٹھا کر بہاں علے آئے۔اب شادی کے بعد آئمہ کی موجودگی میں میرے تفکرات کافی کم ہوجا ئیں گے۔اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں نند بھاوج کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں ان بن کا خدشہ بہت زیادہ رہتا ہے۔شادی کے بعد کوئی تنازع اٹھے۔اس کے بعد ہم الگ ہوں ۔ تو باجی کا دل برا ہونے کے ساتھ ساتھ جگ ہنسائی بھی ہوگی۔ میں نے حقیقت پندی ہے تجزیہ کیا توایک یہ بی حل معقول لگا'' بابر نیاز نے چونک کرازل کوستائش بھری نگاہوں ہے دیکھا ، انہیں سالے ہے اتن مجھداری کی امید نے تھی ، وه جو كهدر با تقا، اس كى صدافت ميں كوئى كلام نبيس تھا۔وہ نورین کی نطرت ہے بھی واقف تھے جس کے ساتھ ہرکسی کا گزارا آسان نہیں تھا۔ ''بات تو تمہاری درست ہے میاں چلوجیسی تمہاری مرضی ۔ کرائے داروں سے ۔ کھر خالی کروالیا ہے؟" انہوں نے اچئتی می نگاہ ٹی وی پر ڈالنے کے

یوے کی۔واقعی آپ چرہ شنای میں ماہر ہیں۔بس ایک مئلہ ہے۔جوآپ کی مدد کے بغیر حل ہوہی نبیں سکتا اول نے بہوئی کے برابر میں زم صوفے پر دھنتے ہوئے عاجزی ہے کہا۔ "خرتو ہے سالے جی؟الی کیا مصیب آن

پڑی۔ جو آپ اتنے متوحش و کھائی دے رہے ہیں۔میرے حساب سے تو۔آپ کی نیا طوفانوں ے نبردآ زما ہوکرساحل پر پہنچنے ہی والی ہے؟" بابر نے مسکرا کراہے دیکھاا ورسوال کیا۔

'' کہاں بھائی جان! ابھی بھی راہ میں رکا وثیں مائل میں۔"ازل کے چرے پر ایی محراب دوڑ گئی،جس میں خوشی کی رمق تہیں بلکہ اضرد کی کا جہاں آبادتھا۔

"اب كيا ہوگيا چھوٹے؟" بابر نے تسلى ديے واليانداز مين يوجها\_

" کیا کہوں۔آپ سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے۔ای جی کے انقال کے بعد مجھے اور یا یا کو کتنے مسأكل كاسامنا كرنا پرا-ساري بهنوں كي شاديوں کے بعد کھر خالی ہو چکا تھا۔ربیعہ بھانی نے بھی ہاری ذمہ داری اٹھانے سے کئی کترائی۔ پایا کی باری اور تنهائی کی وجہ ہے جھے نہ جا ہے ہوئے بھی يهان آپ كے كھريس رہائش پرزير مونا پرا ا' ازل كالهجه محميير موتا جلا كيا- ماضي كي يرجها ئيال حال يرغالب آكتي-

''جِھوٹے! مجھے ساری یا تیں یاد ہیں۔ میں اب تک پیمجھنبیں پایا کہ ایسی تمہید کیوں یا ندھی جار ہی ے 'بابر اس کا دکھ بچھتے تھے ای لیے اس کے كاند هے كوتھيكتے ہوئے يو چھنے لگے۔

"اصل میں میری خواہش ہے کہ آئمہ شادی کے بعد اس کھر میں جا کر اڑے جہاں میری جنت مكائى مال نے ابنى عمر عزیز كے طویل برس كزاركے تھے۔اى ليے بيس ماما كو لے كرآمائى

- VI 10 8017 "اب شیرنی کے گلے میں مھنٹی کون باندھے كا؟"ازل سے وعدہ تو كرليا يكر بابر جانے تھے انہوں نے ایک بوی پریشانی مول کی ہے۔وہ بیوی کی فطرت اور لنجوی سے واقف تھے۔ان کے آبائی كھرے ملنے والا كرايد بورا كا بورا \_تورين كے ہاتھوں میں جاتا تھا۔ازل بھی اپنی شخواہ کا بڑا جصہ بہن کے ہاتھ پرر کھ دیتا تھا۔ کوکہ بابر نے بیوی کو بھی روپے چینے کی تھی نہ ہونے دی مگریوں ایک موٹی رقم ہاتھ ہے جاتا و مکھ کروہ سکون سے کہاں بیھتی ؟ بابر نیاز نے بھی کی گولیاں تہیں کھیلی تھیں۔وہ جانتا تھا بیوی کی کون می کل کیے سیدھی کی جاسکتی ہے۔ میں نے از ل کوشادی کے بعد الگ ہونے كا كهدويا ہے 'بابر نیاز کے دماغ میں ایک دم جھما کا ہو۔انہیں یہ ہی سے وقت لگا اس کیے جی كزاكر كے بولے۔ '' وہ کیوں! کیا میرا بھائی اب اتنے سالوں بعد آپ کی آنکھوں میں کھٹلنے لگا ہے؟'' نورین سیٹ ے الیملی ۔ لہیں کا غصہ لہیں جا نکلا۔ "بس بھئ اتنی مہنگائی ہوگئی ہے۔میری بیوی

''بس بھی!اتی مہنگائی ہوگئی ہے۔ میری بیوی پیچاری بجیت کرنے کے لیے خاندان بھر سے جھڑے مول لیتی ہے۔ بلاوجہ ہلکان ہوتی ہے۔'' جھڑے مول لیتی ہے۔ بلاوجہ ہلکان ہوتی ہے۔'' بابر نے اس کے ترکش کے سارے تیراسی پر آزماتے ہوئے بیار جمایا۔ '''در تر اس سے سارے میں میں ہوتی ہوتے ہوئے بیار جمایا۔

''ہاں تو۔اس بات سے ازل کی شادی کا بھلا کیا تعلق؟'' نورین نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھی سی ڈیز چیک کرتے ہوئے یو جھا۔

ی ڈیز چیک کرتے ہوئے پوچھا۔
''واہ!! کیسے تعلق نہیں بنآ گھر میں نئی دلہن کی
آ مد کے ساتھ ہی خربے بڑھ جا کیں گے۔مہمانوں
کی آ مدورفت کا سلسلہ۔نئی نئی شادی کے بعد آئمہ
کے گھروالوں کا ہروقت آنا جانالگار ہےگا۔اس پر

بعد ازل کی طرف رخ موڑا۔ لمباہ چوڑا۔ مردانہ وجاہت کانمونہ۔ ان کا یہ سالا، چہرے پر معصومیت کی جیسالا، چہرے پر معصومیت کی جیسالا، چہرے پر معصومیت کی بھردی گئی تھی ۔ بہنوں کا رائے ولا را۔ سب سے پھیڑ چیساڑ میں لگار ہتا۔ بیا لگ بات تھی کے تنہائی اس کے اندر کسی بچے کی طرح ہلکورے لیتی رہتی تھی۔ اندر کسی بچے کی طرح ہلکورے لیتی رہتی تھی۔ دور وار وار کوئی مہلری نوٹس و سے دکا

''جی! گرائے داروں کوتو پہلے ہی نوٹس دے چکا ہوں۔بس اب وہ خالی کردیں ۔تو تھوڑی بہت مرمت اور دائٹ واش کا کام شروع کروادوں گا'' ازل نے کہا،تو اس کی جلد بازی پر بابر نے زور دار قہمتہ مارا۔وہ ایک دم جھینپ گیا۔

''میاں!اب کیا پریٹانی رہ گئی ہے؟''بابراس کے پے در پے بیانات پروہ الجھ سے گئے۔ '' وہ .....نورین بابخی'' ازل نے اتنا ہی کہا تھا کے بابر نے بات کا ٹ دی۔ یہ

کے بابر نے بات کا ف دی۔ '' کیا میری بیکم تہمیں مسئلہ گلتی ہیں؟ ویسے آپس کی بات ہے مجھے بھی ایسی ہی گلتی ہے'' وہ شوخی ہے محلکھلائے توازل بھی ہنس پڑا۔

"اجھابھائی مسکدتو تھمبیر ہے۔نورین بھی اس بات کی ۔اجازت نہیں دے گی۔خیرہم بھی کچھنہ کچھ چکرچلائیں گے۔بستم تواپی شادی کی تیاری میں معروف ہوجاؤ۔ بچی کو کسی بات کی محسوس نہ ہونے دینا۔ باتی ہم پر چھوڑ دو۔'' بابر نیاز نے اے دلاسا دیا تو ازل کو لگا کے کا ندھے ہے ایک ''بھائی آپ نے بھی بہن سے الی غیریت

برتی۔ نیچ کے پاس ہونے کی اتن بڑی تقریب
رکھی اور ہمیں بتایا بھی ہیں۔ بھائی نے صرف فون پر

کہہ دیا کل کا ڈنر ہمارے ساتھ کرنا حد ہے کہ

راخل ہوئی اسے بوٹ بیانے پر منعقدہ تقریب
داخل ہوئی اسے بوٹ بیانی معقدہ تقریب
کود کھ کراس کی آنکھیں کھل گئیں ۔ وہ تو شکر ہے
کود کھ کراس کی آنکھیں کھل گئیں ۔ وہ تو شکر ہے
دوہ بھائی کی ضد میں یہاں ہمیشہ تک سک ہے
درست آئی تھی درنہ تنی جگ ہنائی کا سامنا ہوتا۔
درست آئی تھی درنہ تنی جگ ہنائی کا سامنا ہوتا۔
درست آئی تھی درنہ تنی جگ ہنائی کا سامنا ہوتا۔
درست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا خبرتھی کے بھتیج
دوست کی منتی میں چلا گیا۔ اے کیا ذیا۔ یہاں آگر
دیکھا تورنگ ہی پچھاور نگلے۔
دیکھا تورنگ ہی پچھاور نگلے۔

"اپول میں کیا نیوتا ،کیا بلادا۔بس عادل کے میٹرک میں باس ہونے کی خوشی میں سب کو جمع کرلیا۔ تمہاری بھائی کو ضد چڑھ گئی کہاس موقع پر خاندان بھر کی دعوت کرنا ضروری ہے۔ای لیے بس تمہیں بھی فون کردیا۔ رضانے بہن سے نگاہیں چرا میں ،رسیعہ کی حرکت پر غصہ بھی بہت آیا جس نے نورین کو قصیلی بات نہیں بتائی۔

"الوابدكيا بات موكى - بنادية توكيا مم كوكى المجاساتخفه ساتھ ندلاتے" نورين نے روکھے تھيكے انداز میں كہا تو رضانے شخندی سانس بحری - بید گفٹ كائى توسارا جميلاتھا۔

تقت ہی تو سازا جمیلا ھا۔ ''چلوچھوڑ وتم کوئی غیرتھوڑی ہوجولین دین کی فکر میں پڑگئی ہو'' رضا بہن کوساتھ لگائے اندر کی طرف بر ھے۔سامنے ہی رہید کریم انگر کھے پرریڈیا نجامہ آج کل کالو کیوں کی شاہ خرچیاں۔ابتم نی دہمن کو اس باسی کھانوں ہر بھی نہیں شرخاستیں۔ظاہر ہے اس کے بعد لڑائی جھڑے اور رسہ شی ہوگی نہیں بھئ نرا خرچہ ہی جو گا۔ میں خرچہ ہی خرچہ فالے گا۔ میں تر چہاں ہی ہوگا ہے گا۔ میں تم پر بیٹلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ بس میں نے فیصلہ کرلیا ہے '۔ باہر نے نورین جمرت سے کھلا منہ دیکھا تو اپنی اس کے دل پر بھی شوہر کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔اس کے دل پر بھی شوہر کی باتوں کا اثر ہونے لگا۔وہ سوچ میں تم ہوگئی۔ باتی راستہ خاموشی سے کٹا۔

...... X

اس پوری رات وہ سیح سے سوبھی نہ پائی۔ جب آگھتی۔خواب ہیں ہونے والی بھاوج سے لڑنے والی بھاوج سے لڑنے والی بھاوج سے لڑنے دی اللّی ۔ شک تک نورین شوہر کی باتوں کی قائل ہوگئی۔ ''ازل چندا اب تمہیں۔ اپنا گھر خالی کروا ہے۔ میرا خیال ہے اب تمہیں۔ اپنا گھر خالی کروا کر وہاں شفٹ ہو جانا جا ہے۔ ویسے بھی ہرلڑکی کا حق ہے کہ وہ من پند زندگی گزارے۔ میں آئمہ حق ہوجاتے باپا یہاں میرے ساتھ ہی رہیں گ' ہوجاتے باپا یہاں میرے ساتھ ہی رہیں گ' نورین نے جھوٹے بھائی کو گلے سے لگا کرمتا ٹرکن ہوجائی۔ انداز اپنا کر بخوشی الگ گھر میں رہین گن جذبائی۔ انداز اپنا کر بخوشی الگ گھر میں رہین کے اجازت دے دی۔

''با جی بید کیا۔ کہدری ہیں۔' ازل کا دل بلیوں انہا ہی بیا۔ کہدری ہیں۔' ازل کا دل بلیوں انہا ہی کی اس وقت سعادت مند بچے کی ایکٹنگ ضروری تھی۔ باہر نیاز نے نورین سے نگاہیں بچا کراپنے کالرکھڑ ہے کے۔
''بس جو میں کہہری ہوں۔ وہ بی کرو' نورین نے نقطعیت سے بات کائی۔ ''انچھا جیسا آپ کا تھم'' ازل نے سر جھکا کر سعومیت وکھائی۔ باہر اس کی چالاکی پر اسے معصومیت وکھائی۔ باہر اس کی چالاکی پر اسے گھور نے لگے تو وہ جھینپ گیا۔ گھور نے لگے تو وہ جھینپ گیا۔

ووشيزه [8] ک

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



سنے۔ کسی اچھے یارلرے سے سنور کر آئی تھی۔ نورین نے کڑوی کو لی نکلی۔وہ بھی اینے میکے والوں میں کھری کھڑی تھی۔نند کود کھے کر چھھانجان بن گئی۔ '' رہید ادھرآ وُ دیکھونورین آئی ہے'' رضا نے بیوی کو آنکھ دکھائی تو وہ تیر کی طرح سیدھی ہوئی۔ ہاتھ پھیلا کر خوش آمدید کہتی آگے بڑھی۔شوہر کا پیار برقرار رکھنے کے لیے۔ بھی بھی سسرالی رہتے داروں کی آؤ بھکت بھی ضروری

> وونوں ایک دوسرے کے ملے بڑی کر بحوثی ہے ملیں، بھلے دل میں منہ نوچ کینے کی خواہش انگرائیاں لے رہی تھیں۔

> ''نورین آؤنا یہاں سب ہے آ کے بیٹھو'' رہیعہ نے ان کوعزت سے لیے جا کر حملیں صوفے پر پٹھا دیا۔ان کے ساتھ کھودر جیمی پھرمعذرت کرتی ہوئی ہے دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گئے۔

> " سنو ۔عادل کو ۔ کیا ویتا ہے ۔؟ ۔ '' بابر کو بھی بھی عزیرہ از جان بیوی کی تنجوی بہت بھاری يرانى \_اس وقت بھى كس ب س ندد كھ كر بينے سے اے کونے میں بلوا کر ہو جھا۔

"الى ميس كيا سوچنا۔ بھائى نے كون ساجميں یارٹی کا بتایا تھا۔ہم سمی تیاری سے تھوڑی آئے ہیں۔ ای موروے وے دیے ہیں " تورین نے سوكعامند بناكركها توبابركا ول جابار وبال سيلبيل

دقائماک جائے۔ انتم جانے کب سدھرو کی۔؟۔عادل نے سٹ پوزیشن کی ہے۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ وفوت ای سلیلے میں رکھی گئی ہوگی ۔ای لیے منظام كركي آيا هول - بيالولفافداس مي بزار روبے ہیں۔اے بھتے کو۔دے دینا" بابرنے کلائی لفافہ نورین کو زبردی تھاتے ہوئے کہا تو

میاں کی شاہ خر چی پراس کا تی تی ڈا از ان ہونے لگا۔ بابرنے آئیسیں وکھا تیں او سعادت مندی ہے سر بلاتے ہوئے ،لفافہ پکڑا اوراس کے جانے کا انتظار کرنے لگی ۔ جیسے ہی وہ مروائے جیسے کی طرف یو ھا۔تورین نے لفا فہ کھول کر چیک کیا۔ دوکڑ کتے ہوئے یا چ سو رویے کے لوٹ جما تک رہے تنے۔اس نے إدھراُ دھرو كيركر جلدي سے ايك نوث نكال كربيند بيك بيس ركهاا ورلفا فه دوباره چيكا ويا\_

''بھائی نے وعوت بڑی شاندار کی تھی۔مزہ آ گیا''نورین نے گاڑی کی سیٹ پر پھیل کر جیمیتے ہوئے کہا۔ بابر نے سر ہلایا۔وہ تحویت سے ڈ رائیونگ میںمشغول تھا۔وہ لوگ تقریب کے اختتام پر کھر روانہ ہورے تنے۔ کھانوں کی خوشبوے بوری گاڑی میں مہک رہی تھی،جو بابر كو بھرے پيد كے ساتھ كھانوں كى بيے خوشبو يريشان كرربي هي-

یہ نورین کا وتیرہ تھا۔وہ جب بھی بھائی کے گھر کسی وعوت میں جانی۔ آخر میں باپ کا کھانا حق ے مانگ کر لائی۔سب کو پتا تھا ندیم صاحب یر ہیزی کھانا کھاتے تھے، مرربعہ کے چرے کے مجڑتے نقوش رکھے کر ،نورین کے دل پر جو شنڈی پھوار پڑتی، وہ اس کا مزہ کینے کے لیے ہر بار یہ حركت كرنى معيبت مين تو باقي كمروالي بتلا ہوتے جب وہ لگا تاروو تین دن تک بای بریانی زردے کرم کر کرے سب کو تعریفوں کے ساتھ کھلائے جاتی۔بابر نے ناک سیری اور کھڑی کھول دی تا کہ تازہ ہوا کی آ مدور فٹ ہو سکے "مماآپ کوپتا ہے۔موموکیا بتا رہی تھی؟ شیزا كى آوازنے ان دونوں كوچونكايا۔ " نہیں بیٹا بھے کیا خروہ تو آپ کی سمعی ہے۔ ب دونوں بی بیٹھ کرایک دوسرے کے سامنے اپنے

ا پے پیٹ ملکے کرتے ہو'' نورین نے شوہر کود کیھتے ہوئے شوخی دکھائی ، باہر نے خفکی سے منہ موڑلیا۔

'' وہ۔بتاری تھی کے اس کی ممالیتی ہائی رہید نے جان ہو جھ کرہمیں عادل بھائی کی پارٹی کانہیں بتایا'' چھلی سیٹ پہیٹی ہوئی شیزانے افسردگ ہے بتایا'' چھلی سیٹ پہیٹی ہوئی شیزانے افسردگ ہے کہا۔مومو۔ یعنی مریم۔ رضا ندیم کی سب سے چھوٹی بیٹی می ۔دونوں اپنے گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔دونوں اپنے گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔دونوں اپنے گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔دونوں اپنے گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی تھی۔دونوں اپنے گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی دوسرے سے شیئر کرتی ۔ گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی دوسرے سے شیئر کرتی ۔ گھر میں بہت ہم آ ہنگی پائی جاتی دوسرے سے شیئر کرتی ۔ گھر جب اپنی برائی منہ پر سننے کو ملے بملا کہا جا تا ہے۔گھر جب اپنی برائی منہ پر سننے کو ملے تو برداشت کا دامن ہاتھ ہے۔ چھوٹے گئی ہے۔

''اے کیوں چھپایا گیا۔ہم نے کیا بھائی کے کھیت اجاڑ لینے بیٹے' نورین ایک دم چوکنی ہوکر سیدھی ہوئی اور بیٹی کو کریدا،، اس کا دل دھڑکا۔ سیدھی ہوئی اور بیٹی کو کریدا،، اس کا دل دھڑکا۔ اب راز پر سے پردہ اٹھنے والا تھااور شیز اے کارآ مد مواد ملنے کی امید جاگی۔

''مما! آپ ایسا کیول کرتی ہیں؟ مای ۔آپ
سے بہت ناراض ہیں۔اصل میں مومو کی پیچلی
سالگرہ پرآپ نے جوہرا ہنڈ بیک تخفے میں دے
دیا تھا۔اس میں ہے ایک زنگ آلود سیفٹی بن نکل
آئی اور میری پونی۔ مای نے ماما ہے خوب لڑائی کی
اور کہا کے آپ کی بہن اپنی استعال شدہ چیزیں
دوسروں کو تخفے میں کیوں دہی ہیں۔''شیزا کے
دوسروں کو تخفے میں کیوں دہی ہیں۔''شیزا کے
لہجے میں درد تھلنے لگا۔وہ ماں کی اِس عادت سے
شخت نالاں تھی۔

'' بھلا بتاؤ!اس میں اتنا غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ نہیں استعال کرتی اٹھا کرر کھ دیتی''نورین کا چبرہ لو بھر کوفق ہوا۔ پھر بات سنجالنے کی کوشش میں اناپ شناپ منہ سے لکلا۔

''اب سب آپ کی طرح اشنے باہمت تو نہیں ہوتے۔'' بابر نے نیڑھی آ نکھ سے بیوی کودیکھااور جھنجلا کر بولا۔

'تو کیا ہوا؟ ایک ہی دفعہ تو استعال کیا تھا۔ شیزا کواس بیک کارنگ پسندنہیں تھا،،۔ویسے میں نے اچھی طرح سے چیک تو کیا تھا۔ جانے بن کون سے خانے میں رہ گئ'۔نورین نے بھی بے زاریت سے جواب دیا۔

''میں نے کوئی جان بوجھ کے تو ایبا نہیں کیا۔اتن مہنگائی ہے تو کیا اصلی تھی کی مشائی کو محینک دیت'' وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی ہورا 'تاویل چیش کی۔

''ای لیے وہ اب آپ کو کسی الیی دعوت میں نہیں بلائیں گی جس میں کسی بھی قسم کا دینا لینا ہو۔'' شیزا کی آ واز دھیمی ہوگئی۔ بابر کا چہرہ ایک دم سرخ پڑھیا۔

فيون إلى اوركهال كهال ذليل كرواؤل كي

بابر کا چہرہ سپاٹ ہوگیا،وہ سرد اور کھٹھرے ہوئے ۔ وہ دل مسوس کررہ گئی۔ انداز میں کو یا ہوا۔ '' نیم میرا بھائی کیاز ن مرید بنا ۔ بیوی کی سنتا ۔ کہا اسٹے سالوں بعد خاندان میر

'' بیرمبرا بھائی کیا زن مرید بنا۔ بیوی کی سنتا رہا'' نورین کی شرمندگی کیمجے بھرکی تھی۔وہ صرف ڈھیٹ ہی نہیں مہا ڈھیٹ تھی ۔فورآ ہی بھائی پر غصبہا تارا۔

''مامول ۔ تو آپ کے پیچھے اتنا لڑے ورنہ مامی ای دن وہ بیک واپس کرنے آرہی مخیس ۔ لیکن وہ اس بات پر مانیں کے آئندہ ہم لوگول سے کوئی تخفہ نہ لیا جائے۔''شیزا کا انداز سرکش ہوا۔ بابر نے مڑکر بیٹی کودیکھا جس کا چہرہ دوران تقریب ہی اتر جمیا تھا۔

''یہ موموکیوں بھابھا گئنی بنی ۔لگائی بجھائی میں گلی رہتی ہے۔ میں رضا بھائی ہے اے ٹھیک کرواتی ہوں۔ بھلا بتا وُاتنی ی بچی اور زبان سوگز کی'' نورین ہے کچھ اور نہ بن پڑا تو بھیجی کے لئے لینے گلی۔

''تِس کردوساری دنیا کوٹھیک کروانے کی جگہ خود کو درست کر لو تو یہ مسائل آپ ہی آپ ختم ہوجا ئیں گے''باہرنے ہاتھ اٹھا کرختی سے کہا۔وہ منہ بسور کر بیٹھ گئی۔

"کیابی اجھاہو۔اگریےورت اپنی فطرت بدل ڈالے۔زندگی مسکرانے نہ لگے "ریابرنے ملامتی نگاہوں سے برابر میں بیٹھی بیوی کو دیکھا۔جواب باہر کے نظارے دیکھنے میں محوصی۔ ڈارک بلیو ساڑی اس کی گوری رنگت پر بہت اٹھ رہی تھی۔

''نورین باجی! کیا گیا تیاری ہے۔شادی میں کتنا کم ٹائم رہ گیاہے؟''شاز مین نے مسکرا کر بردی بہن سے پوچھا۔ بھائی کی شادی میں شرکت کرنے مہرین اور شہرین پاکستان آگئیں۔مہرین کے بیچ چھوٹے تھے اس کے میاں نے صاف منع کر دیا تو

''تنا اچھا لگ رہا ہے۔'' تورین نے مسکراکر کہا استے سالوں بعد خاندان میں خوشی کا لحد آیا تھا۔سب رضا کے یہاں شہری ہوئی تھیں۔ آج نورین کے بلانے پر وہاں جمع ہوئیں۔سب کارپید پر منڈلی جمائے ، پاپ کارن اور جوس کے مزے اڑا رہی تھیں۔ان کا آبائی مکان میں ابھی مرمت کا کام جاری تھا۔

'' بھی بہنوں! یہاں پاکستان میں بھی۔مت پوچھو کتنی تیاری ہوگئ ہے۔ اتن مہنگائی ہوگئ ہے۔ میں تو کہتی ہوں۔ہاتھ ہولار کھنے کی ضرورت ہے،'' نورین نے ایک بڑا ساشاپر سامنے رکھتے ہوئے تمہید ہاندھی۔

''جی باجی! کیکن شادی کی تیاری تو ضروری ہے نا'' رہید نندگی تمہید سے بچھ گی دال میں پچھ کالا ہے مجلدی سے ٹا تگ اڑائی نورین نے اسے ایک دم گھورا تو وہ دیک گئی۔

" ہاں تو ہیں کہہ رہی تھی ۔ میری شادی کا تو گلابی غرارہ نیا نیا کا رکھا ہے اس پر ہی نی میض لگواد ہے ہیں۔ " نورین نے داد طلب نگاہوں سے سب کو دیکھا، رہید کو تو اچھولگ گیا وہ فورا مندوں کے جے اٹھ گئی۔ باتی سب کوسانپ سونگھ گیا۔ازل جواو پرصوفے پر بیٹھا تھا، ایک دم مکابکا بہنوں کو دیکھنے لگا۔

باجی آپ بالکل نہیں بدلیں' شازمین نے سر ہلاتے ہوئے بہن کو دیکھا جوسب کے تاثرات سے انجان بریے جوش وخروش سے وہ شاپر کھولئے میں معروف تھی ۔جس میں وہ قدیم غرارہ رکھ کر لئی تھی۔شاپر کا منہ کیا کھلا پورے کمرے میں فنائل کی گولیوں کی تھیمک سمجیل گئی۔ازل نے ہونگ جیا کر دوسری بہنوں کی طرف دیکھا۔مہزین نے ہونگ جیا کر دوسری بہنوں کی طرف دیکھا۔مہزین نے آنگھوں بی چھوٹے کوسلی دی۔

پرہوں میں آنا پڑا۔

"ایا سونا جس سے کھیٹ پڑے ایسا سونا جس سے کئے کان رابیا بھی کیا دنیا دکھاوا کے چند گھنٹوں کی تقریب پرلا کھوں لٹادیے جائیں' نورین نے قدم قدم پر بہنوں کو سمجھانا چاہا، کمر۔اس کی ساری کنجوی دھری کی دھری رہ گئی۔ باتی بہنوں نے ایساایکا کیا کہاس کی ایک نہ چلنے دی

ولیمہ کے وینو نے لے کرکھانے کے مینوتک۔
مختلف تقریبات کے لیے ہجاوٹ، مہمانوں کا
استقبال، ان کی خاطر تواضع دلین کی جیولری، پارلہ
غرض کوئی شے ایسی نہ تھی جس پر ان سب نے مل
جل کرمشورہ نہ کیا ہو۔ خوب سوچ بچار کے بعد
شادی بلان کی گئی۔ ایسی شاندار بری تیار کی گئی جس
نے دیکھادلہا والوں کی چوائس پر عش عش کیا۔
نورین البتہ پیمیوں کے ضیاع پر ناخوش ہوتی رہی۔
نورین البتہ پیموں کے ضیاع پر ناخوش ہوتی رہی۔
نورین البتہ پیموں کے ضیاع پر ناخوش ہوتی رہی۔
ناجت ہوتی ہے ، وہیں ہے جا اسراف بھی مناسب
شاہت ہوتی ہے ، وہیں ہے جا اسراف بھی مناسب

'''' بھی میں تو دعا کرتا ہوں ،اللہ ان دونوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ بیسدا شادوآ بادر ہیں' رضا نے بہنوں کی لائی ہوئی ہیش قیمت ساڑیوں اور ہیں گیا ہوئی ہیش قیمت ساڑیوں اور ہیچنگ جڑاؤزیورات و کیھنے کے بعد مسکرا کر بھائی کی طرف و کیھے کر دعا دی۔ساری بہنیں بری کے کیا وں کی پیکنگ میں گئی ہوئی تھی۔ رہیے بھی اپنے پیٹے دور کی شادی کے بچھلے رویے کی تلائی کے لیے دیور کی شادی کے کیا موں کے لیے ایک پاؤں پر ناچ رہی تھی اوگوں کی مجر کیجر سے تینوں مرد بیزار ہونے گئے تو لوگوں کی مجر کیجر سے تینوں مرد بیزار ہونے گئے تو اگھ کے۔

''واہ دلہن تو بہت پیاری ہےاور یہال کی سجاوٹ دیکھوکتنی شاندار ہے'' شنرین بارات کے ''باجی کیا گرتی ہیں۔ای نہیں رہیں تو کیا ہوا۔ہم تو زندہ ہیں۔کمر کی آخری شادی ہوا۔ہم تو جھوٹے کی مادی ہے۔ایک ہی تو جھوٹے کی شادی ہی ایک ہیں ہی تو جھوٹے کی شادی پر اینے سارے ارمان پورے کریں گئے ہے 'میزین نے چنگی ہے پرانا غرارہ اٹھا کرسائیڈ میں کیا۔ بہن کی بات پرنورین کا منہ بن کمیا۔

''نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ بھیا فضول خرچی کی
کیا ضرورت ہے؟ ارے میں نے تو اپنا عروی پریں
بھی سنجال کررکھا ہوا ہے۔ اس کی میچنگ کا ہے۔
ساتھ نگادیں گے۔' نورین کی آخری کوشش بھی با
آور ٹابت نہیں ہوئی۔ کسی نے دلچیسی نہ لی۔

''سوری یا جی انجی دلہن کے بھی پچھار مان ہوتے ہیں۔ بجبوری ہوتو الگ بات ہے۔ مگر جب ازل اس بات کا متحمل ہوسکتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کے لیے اچھی بی شاپنگ کرے۔'' میزین نے اٹل انداز اختیار کیا۔ ساری بہنوں میں وہ متعوزی کرم مزاج واقع ہوئی تھی۔اس کے موڈ کا انداز و کرکے نورین خاموش ہوگئ۔ رہیعہ جو واپس انداز و کرکے نورین خاموش ہوگئ۔ رہیعہ جو واپس آنجان ہی ۔ مسکراہ بے کوز بردی روکا۔

'' تو طے پا گیابری میں کوئی بھی پرانی چیز نہیں رکھی جائے گی'' شہرین نے ازل کی اثری صورت پرترس کھاتے ہوئے ،مہرین کی بات پرتقدیق کی مہرجہت کی۔

''بالکل! بہن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو۔ آگر ہمارے سرال والے بھی ایسا کرتے تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا؟ مہرین نے زور دے کر کہا تو نورین غصے میں کونے میں دھرے فلور کشن پر جا کر بیٹھ گئی۔ بری کی تیاری بردی زور شورے کی گئی۔ سب بہنوں نے بھائی کا ساتھ دیا۔ آ دھے سے زیادہ خرچہ تو انہوں نے اپنے پرس سے کیا، پھر بھی بہت خوش تھیں۔ اتنا مہنگا عروی جوڑا لایا گیا۔ نورین کو قیمت میں کر ہی میں آئے لگا، گر بابر کے گھور نے ساتھ بنگوئ ہال میں داخل ہوئی تواس کی آنھیں خیراں رہ گئیں، سرتھ کا تھما کر ہال کا کمل جائزہ لیا تو بساختہ منہ ہے تو سنجی کلمات نکل گئے۔

'' گر ہمارا بنگوئٹ زیادہ اچھا ہے'' نورین نظریں نے منہ چڑھا کر کہا۔ چاروں طرف نظریں گئے جھاڑ فا نوس سے گھما کمیں ہال کے نتی میں گئے جھاڑ فا نوس سے جسے روشی کا سیلاب نکل رہا تھا، جس نے سب کو ایٹ اور ریڈ کا مبیش اسپنے حصار میں لیا ہوا تھا، وائٹ اور ریڈ کا مبیش کا ریٹ ہوں کا ریٹ ہوں کا ریٹ ہوں کو رونق بخشی گئی تھی۔ جہاں ریڈ ہوں کا ریٹ ہوں کا ریٹ ہوں کا ریٹ ہوں کو رونق بخشی گئی تھی۔ جہاں ریڈ ہوں کا ریٹ ہوں کو رونق بخشی گئی تھی۔ جہاں ریڈ ہوں کا ریٹ ہوں کا اسٹی پھولوں اور اسپاٹ لائٹس سے دور ایک ہوں کا اسٹی پھولوں اور اسپاٹ لائٹس سے دور ایک میں بقعہ نور بنا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد انہیں ساتھ بھایا گیا۔

آئمہ ڈیپ ریڈشرارے میں ملبوں تھی۔ بالوں کے مادئین پرسجاز رہار دو پیدجس کی ماتھا پی کوسلور بال سے سجایا گیا تھا بغیس سا ماڈل میک اپ ۔ وہ بودی انوکھی ایسرا دکھائی دے رہی تھی۔ گرے تھری پیس سوٹ میں ازل بھی بہت اسارٹ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی نگا ہیں ہیوی کی بلا کیں لیے جارہی تھیں ۔ نورین نے بھائی کو کڑی نگا ہوں سے تھیں ۔ نورین نے بھائی کو کڑی نگا ہوں سے گھورا۔ ازل بہن کود کھے کرایک دم جھینپ گیا۔ میں کود کھے کوئوف ہوا۔ میں کو کوئوف ہوا۔ میں کو کوئوف ہوا۔ میں کوئوف ہوا۔

''تو بہ چیک ہی گئیں۔ میں خود ہی اوپر جاکر دیمینی ہوں۔' نورین اپنا گلابی شرارہ سنجالتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔اس کا لباس دور سے ہی آؤٹ آف ڈیٹڈ نظر آرہاتھا، مگرضد میں بہنا۔ '''کیسی گلی حجو نے کی دہن ۔ بچے جود کھے رہا ہے۔ '''کیسی گلی حجو نے کی دہن ۔ بچے جود کھے رہا ہے

" دور کیسی گی جھوٹے کی دلہن۔ نیج جود کھر ہاہے تعریف کررہا ہے۔سب کہدرہ ہیں جاندسورج کی جوڑی ہے' نورین نے اسلیج پر چڑھ کرخالہ کے

سائے بیخی ماری۔ ''ماشااللہ ۔ دونوں ساتھ ساتھ بہت ہی ایجھے لگ رہے ہیں''سلمٰی خالہ نے برد باری سے جواب دیاا درنو ید کالفافہ نورین کے ہاتھ پررکھا۔ ''دلہن کی اماں دکھائی نہیں دے رہیں؟''سلمٰی نے جاروں طرف نگاہیں تھما کر دیکھا اور سوال کیا،آئمہ کا چہرہ اتر گیا۔

"''ان کا انتقال ہو چکا ہے''ازل نے بیوی کا ہاتھ تھام کر آ رام ہے جھوٹ بولا۔آئمہ اسے دیمھتی روگئی۔

'' آئمہ ایک بات پوچیموں یم نے بھی اپنی امی کے بارے میں بات نہیں گ'رات کوازل نے اس کے برابر میں دراز ہوتے ہوئے پوچیما۔ ''وہ ……اصل میں '' وہ تھوڑ اگھبرائی۔

الگانیں۔
الگ الگ نہیں۔
الگ الگ نہیں۔
الگ الگ نہیں۔
الگ الگ نہیں۔
الک الگ نہیں۔
الک ارک ہور کہ ہوکر دل کا ہو جھ
الکا کرو' ازل کی دلاسا دینی مسکراہٹ پر وہ شروع
ہوگئی۔ یہ ہا تیں اس نے بھی صرف نی ہوئی تھیں۔
ازل اُس کی تمام ہا تیں سن کرایک کمجے کے
لیے خاموش ہوگیا گر دوسرے ہی تمجے اُس نے
الیے جاموش ہوگیا گر دوسرے ہی تمجے اُس نے
این ہازوؤں کی گرفت آئمہ پر اور تنگ کردی۔
آئمہ! آئم سے تم اِن سب باتوں کو بھول جاؤ۔
محبت صرف محبت ہوتی ہے۔ والدین سے محبت
فطری بات ہے۔ وعا کرو ہم اپنی اولاد کو ایک
بہترین سنقبل دیں۔'

آئمہ کولگا اُس کی زندگی نے ایک جس کے بعد ، محبت کی تازگی کوسانسوں میں اتارلیا ہو۔اُسے لگا ازل نے اس کے گردمحبت بھرے باز وحمائل ہی نہیں کیے بلکہ ایک نئ زندگی کوبھی دونوں نے اپنے حصار میں قید کرلیا ہو۔

.....☆.....



## 

" مريس مهيں الى يلى علوانا جائى ہوں " اريز كاحلق يك دم ايے كر واہو كيا جيے أس نے كو يوں كر الى كا واہوكيا جيے أس نے كو يمن كى و مير سارى كولياں اليك ساتھ چالى ہوں \_" اريز بن جائتى ہوں كرتم مير كم والوں سے الى الى بات دہرائى ۔ أے نكاشا يداريز نے شنانيس \_" محركوں ، كس ليے \_" الى الى بات دہرائى ۔ أے نكاشا يداريز نے شنانيس \_" محركوں ، كس ليے \_"

### أس دوشيزه كى كتفا، جس كى ايك ليح كى خطاف أس كى سارى زندگى كوجسم خطابنا ۋالاتفاتىيرى كرى

" وهيان ع يجو كهالينا"

" جی ضرور " فرواکہتی ہوئی باہرنظی اپنے برس میں ہے چیوٹاشیشہ نکال کرلیوں پرلیب اسٹک لگائی، مونٹوں کو پھیلا کر آئیے میں دیکھا پھر دوبارہ لپ اسٹک اورشیشہ برس میں ڈال کر ہابرنگی۔

کمرے تھوڑ ہے ہے فاصلے پر اُسے رکھال کیا۔ا گلے بی کمی کشے اندھا دھنداریز کے گھری طرف بھاگ رہا تھا۔ ہاؤل ٹاؤن B میں رکشر کا۔ فروا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اُس نے پر س پانچ سوکا نوٹ نکال کر رکشے دالے کو تھایا۔ رکشے والے کے پاس بقایا دینے کے لیے نہیں تھا۔ اُس فندید دیا تو چند ٹانے رکشے والا ککر کر اُسے دیکھارہا۔ مندید دیا تو چند ٹانے رکشے والا ککر کر اُسے دیکھارہا۔ اس قدر مہنگائی میں اتنا دیا تو ہوتا۔ اُسے اس لڑکی کی دماخی حالت پر شبہ ہوا کمر پھر کندھے اُچکا تا دانت کوستار کشہ لے بھاگا۔

فرواشاندار بنگلوزی لائن میں کھڑی نمبر پلید پر نگامیں محما رہی تھی بھر ایرار چوہدری پر اس کی

نظری تھم کئیں۔ اُس کی نظریں گیٹ سے شروع ہوکراد پراُتھی تھیں۔ انی بلندو ہا تگ، آسان کو چھوئی عمارت، فرواکی آنکھوں تلے اندھیراسا چھانے لگا، سرگھو ہا، نظر جھک کر پیروں سے جاگی۔ اُس نے اسٹائٹس کی انڈے کی شکل کی بیل کو ہاکا سا د ہایا، مدھری گئٹا ہے گھر کے اندر کسی رسلے سرکی طرح بھری تھی۔ فروا کا دل مجیب ہے کل سا ہوکر دھر دھر کرنے لگا۔

'' وَاوَ زُبِردست ، ویکم مجھے یقین نہیں آ رہا۔'' تبھی اریز درواز ہے میں سے نکلاتھا۔

''یقین کیوں نہیں آ رہا۔'' فروانے جذبے لٹاتی نگاہیں اریز کے دل آ ویز چبرے پرٹکادیں۔

یں رہے ہوئے۔ "بس یارخواب سالگ رہاہے سب۔ آؤاندر

آ وُ۔ "اس نے لیک کرفرواک کلائی تھای۔

'' ہے خواب تہیں مسٹر، زندہ حقیقت ہے کہ میں تہمارے گھر آئی ہوں۔'' اُس کا دل اب بھی بے ہنگم انداز میں دھڑک دھڑک کر بے حال ہور ہا تھا مگر بظاہروہ خودکو بااعتاد شوکررہی تھی۔ مگر بظاہروہ خودکو بااعتاد شوکررہی تھی۔

" ہاں یہ حقیقت ہے مگر کاش مجھے یقین آ جائے۔" وہ سینے پر ہاتھ رکھ کراک ادائے خاص سے ذراسا جھک کر بولاتو فرواہنے گی۔

کمر بہت عالیشان تھا فروائے دل ہی دل میں سراہا مرکھر میں خاموشی اور سنائے کارائی تھا۔
کسی اور کا وجود اسنے بڑے گھر میں دکھائی نہیں دے رہا تھا یہ خیال اُسے چھو کر بھی گزرانہیں تھا۔
بس اس جید بھری خاموشی میں سرخ روش پرفروا کی اس اس جید بھری خاموشی میں سرخ روش پرفروا کی وہ ذرا نظریں اُٹھا کر دیکھتی ، یہ عمارت کیسی وہ فررا کی ذرا نظریں اُٹھا کر دیکھتی ، یہ عمارت کیسی محکست سے سراٹھا کر کھڑی تھی۔ کیا شاہانہ اسٹائل تھا۔ ار بڑا پی سنگت میں اُس کا ہاتھ تھا ہے سیدھا مولی ہے بیر وہ فیل ہی جوان لڑ کے کے کمرے میں آئے اور کیا تھی اُس کا ہم جوان لڑ کے کے کمرے میں آئے اُس کا پہلاا تھاتی تھا۔
کا اُس کا پہلاا تھاتی تھا۔

" میرے بدن میں ایک چنگی تو کا ٹو فر وارحمان تاکہ مجھے آجائے کہ تم نے بچ مج میرے غریب خانے کورونق مجنش ہے۔ "اریز کی نیم وا آ تھوں میں شرارت بعراجسم تھا۔

شرارت بعرائبهم تفا۔ "کاٹونا ....." ووبعند تفافر وانے تنک کراریز کے بازومیں زور کی چنگی نہیں ، چنکا کاٹا۔اب اُس نے واویلا مجانا شروع کردیا۔ چنگی والی جگہ کوشلسل مسل رہاتھا۔

"أیایقین -"فرواشرارتی سکان لبوں پرسجاکر استہزائیہ کیجے میں بولی تو وہ بیار بحری خفکی ہے اُسے محدرتا، فروا کی ناک تھینچ کر کمر ہے ہے نکل گیا۔ فروا اُس کی ہے تعلق پرغور کرنے لگی، کیسے لحوں میں بے تکلف برغور کرنے لگی، کیسے لحوں میں بے تکلف ہوگیا تھا۔

اریز کا بیڈروم خصوصی توجہ مانگیا تھا اور فروا اریز کے باہر نگلتے ہی پورے انہاک و دلچیسی ہے بیڈروم کا جائزہ لینے گلی، بیڈ کی سجاوٹ دیکھنے ہے تعلق رکھتی تھی۔ نیمی فرنیچر، مملیں صوبے ، دبیزریشی پردے

خوبصورت اور پُر آسائش کمرہ ،خواب ناک ماحول، بیڈروم کی ہر چیز توجہ تھینچ رہی تھی۔فروامسحور ومبہوت سی دیکھیے جارہی تھی۔ کمرے کی فضا میں کسی غیر ملکی ایئر فریشنر کی مہک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دلفریب سی خوشبوفر واکےحواسوں پر چھاتی جارہی تھی۔

''کیا میں مرعوب ہورہی ہوں۔'' فروانے خود سے سوال کیا۔اُس کے بیڈروم میں بھی کسی چیز کی کی انہیں تھی گرید ہے تھا کہ اریز چو ہدری کے بیڈروم کی ہرچیز سے امارت نیکتی تھی۔ہرچیزا بنی قیمت خود بتا کر اپنی مانگ میں اضافہ کررہی تھی۔۔

جستھی اریز ہاتھ سے ٹرالی دھکیلٹا اندر آیا، ملکے سے کھنکے پرفرواچونگی۔ ویں میں کوئی میران تھودی ہوں جو تھی نے

"ارے میں کوئی مہمان تھوڑی ہوں جو تم نے اتنا انظام کرلیا۔" فروانے کوئس کے ساتھ طرح طرح کے بسکش نمکو، مضائی اور پزے کی طرف اشارہ کیا۔

"بيتو بلكا بهلكا سا ابتدائيه ہے جان من ،تم مت بھولوكہ بميں لنج الحضے كرنا ہے۔" وہ اك ادائے دلبرى سے بولا تو فروا نے مسكرا كرسر اثبات بيں ہلاديا۔

"اگرتم آج بھی نہیں آتیں تو میں نے پھرتم سے دوٹھ جانا تھا۔ "اریز نے بوتل میں اسٹراڈال کر فرداکو بوتل تھا کی اور پھراپی بوتل کھو لئے لگا۔

'' میں منالیتی ۔'' فروا ناز بھرے انداز میں اِترا کر بولی۔

''منانے ہے بھی نہیں مانتا تھا میں نے۔''اریز نے کہا تو فروانے اُسے کھورا۔ ''دورجہ''

"احِهاجی-"

"بال جی-"اریزنے اُسی کے اسٹائل میں کہا۔ "پھر میں تمہیں چھوڑ دین کھڑوں، بلیٹ کر بھی نہیں دیکھتی۔"

م پھر میں بجر کے الاؤمیں دیک دیک کرانگارہ

بن كربيسم ہوكر ختم ہوجاتا۔ 'اریز کی بات پر فرواکی آئیسیں پانیوں ہے دھندلا کرڈیڈ بانے لگیں۔ '' کیا ہوا جان۔''اریز نے فروا کو کندھوں ہے پکڑ کر سینے ہے لگالیا اور دونوں باہم پیوست ہو گئے تھا۔

پچھ کمھے ہوئی بے خودی کے ہاتھ پر ہاتھ وہرے ہیں ہے در ہے ہے ۔ ان ہوں اور کمن، پھرفروا دھرے ہیں ہے ہیں ہوئی تھی۔ کر جوش اور کمن، پھرفروا چونک کر الگ ہوئی تھی۔ گراریز کے بازوؤں کے حصار میں جکڑی ہوئی تھی۔ اتنی آ سائی ہے علیحدہ کیسے ہوئی۔ بس میہ تھا کہ وہ خفت زوہ می نظریں جھگائے کھڑی تھی۔ اریز کی پُرشوق نظریں اُس کے جھگائے کھڑی تھیں۔ اریز کی پُرشوق نظریں اُس کے چہرے سے بینچے یہاں وہاں بھٹک رہی تھیں۔ اُس کے کی گرم سانسیں فروا کے بدن کھلساری تھیں۔ اُس

" پلیز پلیز سین فروا کالہجہ بھی ہوا۔ پلکوں کی متعلیاں اُس کے عارضوں مرارز رہی تھیں اور دل کی متعلیاں اُس کے عارضوں مرارز رہی تھیں اور دل کی دھڑ کنوں نے جیسے دوڑ لگا رکھی تھی اور اریز اُس کی مراسیمہ کیفیت سے لطف اندوز ہور ہاتھا۔

'' پلیز چھوڑ واریز .....''ابکی باراس نے قدرے برہمی ہے کہا، اریز کی بانہوں کا حلقہ ڈھیلا پڑ گیا۔

میرے لیے تو زمن پربس اک ذات ہے تو ای لیے تو میری پوری کا تنات ہے تو در پیشعرمیرے جذبات کا ترجمان ہے فروا۔'' وہ والبانہ بن سے بولا۔ فرواا تناشیر س لب ولہجہ ت کر پچھزم پر کئی۔ اندر کہیں دور شرمندگی نے سراٹھایا تھا مگر اریز چو بدری کے محبت سے بوجھل اقرار نے شرمندگی کا سرمجل ڈالا۔

"فروا من تم سے بے صدیحبت کرتا ہوں۔"اریز اک جذب ہے آئیسیں موند کر بولا۔ بیجی اک ادا کفہری۔ فروا کا دل میصلنے لگا۔ برہی ہوا میں تحلیل مونے گئی۔

"ميخوبصورت بل، ية تنهائي، نزد كي كاش ليح

امر ہوجا کیں۔ وقت تھم جائے۔ بھی نہ گزرینے پائے۔ محبت کی شمع فروزاں رہے۔ 'اریز نے وارشی سے فرواکو تکتے ہوئے دعا کی۔'' کاش ہماری محبت، ملن بن کر ہمیشہ سلامت رہے۔''اریز نے پھرکہا۔ ''محبت پیاسی ہوتی ہے فروا اور اسے ہروقت ویدار کی خواہاں رہتی ہے۔''

ر بیران و بہاری موسی اینے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ ہے جارئی تھی۔ اُس کے کنوار سے بدن نے آج محبوب کے کس کے کنوار سے بدن نے آج محبوب کے کس کا ذا کفتہ چکھا تھا۔ وہ ہوش وحواس کھو بیٹھی تھی۔ اُس سے بچھ بولنا تو در کنار ،نظریں مجھی نہیں اٹھا کی جارہی تھیں۔ اُس کا ایس سے دہی حال تھا کہ عشق مہنگا پڑے۔ پھر بھی سودا کرے۔ حال تھا کہ عشق مہنگا پڑے۔ پھر بھی سودا کرے۔

سودوزیاں سے بالاتر سودا۔
'' جھے جانا چاہیے۔' فردانے کہا۔ نجائے کیوں
اُس کا دل چاہ رہا تھا۔ فوراً یہاں سے چلی جائے۔
دل باغی ہوکر بغادتوں پرا کسار ہاتھا۔ دل اربز کے
سینے میں کم ہوجانے کے لیے چل رہا تھا۔ مگر وہ
خسارے چاہ کر بھی نہیں خرید کئی تھی۔

''میم آپ بھول رہی ہوکہ میں نے آپ کو گئے برانوائٹ کیا ہے۔''اریز نے جلایا۔اُس کی نگاہیں مسلسل فروا کے سرائے میں اُبھی ہوئی تھیں۔ '' پھر بھی سہی ، ابھی مجھے گھر جانا ہے۔'' اریز نے اُس کے گال کو اپنی اُنگی کی پور سے چھوا اور پھر شہادت کی اُنگی گال ہے گردن پررینگنے گی فروابدک کر چھے ہی ۔ کر چھے ہی ۔

" کیا کرتے ہوارین، ڈونٹ کچے می۔" فروا محبت کے اسرار ورموز سے نابلدسہی مگرا تنا ضرور جانی تھی کہ اریز کا بار بار فروا کے قریب آنا اُن دونوں کے لیے طعی تھیک نہیں ہے۔ "کیا ہو گیا ہے فروا، اتنی برنہی کا مظاہرہ کیوں کررہی ہوءو تیا نوی اُرکیوں کی طرح۔" فرواکواچیمالگاخوف کااثر زائل ہونے لگا۔ ''بہت افسوس کی بات ہے کہ جہیں لگانا ہے کہ میں نقب زنی کروں گا اور وہ جسی این ہی کمیر میں .....تم میری ہواور اپنوں کی حفاظت کی جاتی ہے ڈفر، اُن کوکو ٹائبیں جاتا۔'' فروانے دیکھا وہ مسلسل فروائے چہرے کو تکے جارہا تھا۔اُ ہے سطر سطر پڑھر ہاتھا۔

''سوری اریز .....' اب اریز کی آئی کمی چوژی وضاحتیں پاکروہ شرمندہ ہورہی تھیں۔ ''تم پر میرا اور مجھ پر تمہارا مکمل حق اور اختیار ہے، گر اپنے ول ہے تمام خوف وسوے اُ کھاڑ پھینکو۔ میں قس کا اتنا برانہیں ہوں اور تہ ہی میرا کر یکٹرلوز ہے۔' اریز نے خفکی بحری نگاہ گی۔ ''اچھامعاف کردو۔'' فروانے ہاتھ جوڑ دیے۔ ''اچھامیہ بتاؤ گھر میں اتنا ساٹا کیوں ہے، باقی لوگ کہاں ہیں۔'' جو بات اُس احتی لاکی کو سب لوگ کہاں ہیں۔'' جو بات اُس احتی لاکی کو سب اُسے پہلے پوچھتی جا ہے تھی۔ وہ اب پوچھر ہی تھی۔ اُسے ایساکوئی خیال آ یا بی نہیں تھا کہ وہ دونوں استے بوے کھر میں اسکیے ہیں۔

" ڈیڈی سنگاپور میں ہوتے ہیں وہاں اُن کا برنس ہے، ایک بہن اور بھائی لندن پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ادرمی آج کراچی کئی ہوئی ہیں ماموں کے ماس "

"اوه احما....."

'' پھر ہے اعتباری .....'' اریز نے محبت پاش نظروں ہے گھورا۔

''ارے نہیں نہیں۔اچھایار کھانا کھلاؤ تا کہ میں جانے والی بنوں، پانچ ہجے سے پہلے میں پارلر سے محمر پہنچ جاتی ہوں۔''

ری ابنی تو صرف تین بیج میں یار، اور تم یہ کیا مدل کلاس لڑ کیوں جیسی حرکتیں کررہی ہو، آج کل کون اپنی اولاد سے بوچھتا ہے۔ کہاں مجے کیوں دن کے اس پہر میں جاد و تھا۔ وہ اس ہے فروا کی ہمراہی کا طلب گارتھا تو وہ کیوں اتنی اجنبیت اور رو کھے بن کا مظاہرہ کررہی تھی ، کیوں کریز پائی برت رہی تھی۔ اگر محبت کرتی تھی تو پھر ہاتھ کیوں محصینچ رہی تھی۔

'' کیا وہ حقیقتا محبت تھی جس سے وہ ہاتھ تھینج رہی تھی۔ یا کوئی ایسی کشش جس کے بہاؤ میں بہہ کر لڑ کیاں اپنا کو ہر آبدار گنوا بیٹھتی تھیں اور خطا کار بھی وہی تھہرتی ہیں ،مردسدا کا یارسا۔''

" كياتم مجھ ہے محبت نہيں كرتيں۔" اريز تخيرو تاسف ميں كھراسوال كرنے لگا۔

''جمہیں کیا لگتاہے۔'' فروا تنگ کر ہولی۔ '' اس وقت صرف بیدلگ رہاہے کہ محبت کے راستے کا میں اکیلا مسافر ہوں۔''وہ نرو مضے بین سے بولا۔

" اریز اس دفت ہم دونوں جذباتی کشکش کا شکار ہیں۔ تم مجھے بار بارا ہے قریب مت کرو، میں شکار ہیں۔ تم مجھے بار بارا ہے قریب مت کرو، میں تمہاری قربت کے طلسم میں قید ہوکر کمزور نہیں پڑنا چاہتی۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈراسٹینڈ۔ "فروارونے والی ہورہی تھی۔

" تم مجھ سے ڈررہی ہوکیا۔" وہ مسکرایا اور پھر ملائمت ہے فروا کا گال چھوا۔

" خوفزده ہو، بھے پر ایک رہا ہے۔ خوفزده ہو، بھے پر بھروسہ نہیں نا، تہہیں ایسا کیوں گلتا ہے کہ بین تہہیں کوئی نقصان بہنچنے دوں گا۔ " مدھم کہے بین کی گئی بات بین اثر ہونا چاہے تھا، دل جیت لینے والا انداز تھا۔ وہ بس چپ چاپ دیکھے گئی۔ مگر بولی بچھہیں۔
تقا۔وہ بس چپ چاپ دیکھے گئی۔ مگر بولی بچھہیں۔
" تہباری جان اور عزت کی حفاظت کرنا میری میں شامل ہے بگی! کیونکہ تم میری میں شامل ہے بگی! کیونکہ تم میری جان بی نہیں عزت بھی ہو، تہہیں محفوظ رکھنا، تہہاری جان بی نہیں عزت بھی ہو، تہہیں محفوظ رکھنا، تہہاری حفاظت کرنا میری ذہے واری ہے۔ " اریز کا انداز حفاظت کرنا میری ذہے واری ہے۔ " اریز کا انداز بہت محفظ دلانے والا تھا، بہت مختلف اپنائیت بھرا،

" كيا پايده والى صباز مان نه بهو، كونى اور بو-فرقان نے کہا تو عائشہ اور رحمان کا دل بیک وفتت دھڑ کا اور شدت ہے بیخواہش دل میں اُ بھری۔ ا کاش بیکوئی اور صبا ہو محر ضروری تو مہیں کہ انسان جوخوا بش كرے وہ يوري بھي ہواور ہر بار ہو۔ لبنی حقیقت ہے آگاہ تھی مگراُسے تقیدیق کے لیے تائد كرنا مبنا يوسكنا تفاراس ليي أس في تحق ب اسين مونث بينج ركم تق مكر ول ..... سرتايا بمرتا جار ہاتھا طمانیت سے احساس تفاخر ہے۔

" بيونى والى صاب، وكهركماب ميس في إس كلموى كو-" عائشہ نے خقارت سے كہا۔ رحمان كو سانب سونکھ گیا اور وہ غصے سے دانت بینے لگا اور پھر ا پی یا کٹ ہے پیل فون نکال کرکوئی تمبر ملانے لگا تکر كالآ كے ساتھائى كہيں كئ ھي۔

" سويا مرايزا بوگا اندها كهيل كا..... " رجمان نے تخوت و تنفرے دوبارہ تمبر ملاتے ہوئے کہا۔ فرقان نے بے ساختہ بچوں سے نظریں چرائی تھیں اینے بڑے بھائی کے لیے رحمان کے ایسے الفاظ فرقان کو پسندنہیں آئے تھے۔لینی نے بھی بےساختہ ا پنا ہاتھ لیوں پر رکھا تھا۔ رحمان تھمنڈی تھا مگر فاخرہ ے نفرت کرتا تھا۔

" سلام بھائی۔" کال ملنے پر رحمان نے کھ مار انداز میں کہا۔آ کے سے زمان کیا بولا۔ پتانہیں تھا۔ "ایک بات ہوچھنی ہے۔ یہ جو صیا زمان لڑکی ہ، جس نے بورڈ میں پوزیش کی ہے..... مر نجانے آگے ہے ایسا کیا کہا گیا تھا کہ رحمان نے كال كاث دى اب وه اضطرا بي انداز ميں اپني پيشا بي مسل ر ہاتھاسب کی نظریں رحمان پڑھیں۔ "رجمان كيا موا-" بالآخر فرقان نے ہى خاموتى

" خوتی سے ماکل ہوگیا ہے۔ مجھے مبار کباد دے رہاتھا وہ اندھائے وہ نفرت میں اس قدر ڈوب

"-2 - 1 - 2 To 2 '' ہم لوگ اتنے بھی آ زاد خیال نہیں ہیں جتنا تم مجدرے ہو۔ فیک ہے بابائے بھی ہم پر بے جا يابنديال بيس عائد كررهيس مرشتر بمهار بعي بيس جهور ر کھامٹر۔''اریزنے ہوم ڈلیوری کے لیے شہر کے مشہور ہول فون کیا۔ دونوں نے اکٹھے کھانا کھایا۔ وہ اپنی كارى ميں فرواكو بھاكريارلركے سامنے چھوڑنے آيا۔ " سنو میں ہر بات برداشت کرسکتا ہے مگر تمہاری بے اعتنائی اور بے اعتباری مبیں ، دھیان رکھنا۔"اریز کی بات پر فروانے اثبات میں سر بلایا اور بائے کہ کر چلی تی۔

☆.....☆.....☆

اخبار میں چھپی صباز مان کی تصویر نے رحمان اور عائشه کوکیسی جلن کرهن میں مبتلا کیا تھا۔ بیکوئی بتانے والی بات تو تھی نہیں۔ دونوں میاں بیوی کے اندر تک سناٹوں کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بے حد برق رفتاری ہے پھیلی تھی، دکھ، حید، شاک .... ہاں احتشام اور عروہ کو اندر سے بہت خوشی ہوئی تھی کہ اُن کی گزن ہے وہ لڑی جس کی بورے شہر میں داہ واہ ہورہی سی اور ریان ابھی الی چیزوں سے واقف مہیں تھا اور فروا کی تو آج کل بوری توجدار برچو بدری نے سمیٹ رھی تھی۔ أس كے اطراف ميں كيا مور ہا ہے؟ كون خوش ہے؟ كون آ زردہ؟ فروا رحمان كوكوئي غرض تبيس تی۔ وہ محبت کرنے والی اور خیال رکھنے والی بہن یا بنی تو بھی بھی نہیں تھی مگر آج کل تو عجیب خود

آج فرقان کی فیملی رحمان کے گھر مدعوتھی۔ بیہ کھانا تو بقول رحمان فرقان کے مل بیٹھنے کا بہانہ تھا، كبيشپ لكائي جاتى، يج بھي آپس ميں وقت گزار كيت - مرأج صباز مان كالموضوع ناجات بهي إن دو گھروں کے مکینوں کی نوک زباں پر تھبرار ہا۔ تعریف کرے وہ کہاں برواست کر علی ہی۔

''تم پچھ بھی کہوفر قان تکر مجھے بے حدد کھ ہوا ہے

کہ میرا بیٹا ڈل اسٹینڈ رڈ ز میں بری طرح ناکام

ہوگیااوراً س حرافہ کی بیٹی .....، اصل بات ہونٹوں پ

آئی کئی تھی اور رحمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ فاخرہ

اوراُس کی بیٹی کا منہ نوج لے ، یا اُن کوصفی سے مٹا

اوراُس کی بیٹی کا منہ نوج لے ، یا اُن کوصفی سے مٹا

کر زمین کا رزق بنا ڈالے فرقان نے مزید پچھ

اشارے سے اُسے روک دیا کیونکہ رحمان سے اس

وقت کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔

وقت کوئی بھی بات کرنا مناسب نہیں تھا۔

رحمان اذبیت و بے کسی کے عالم میں ڈا کھنگ

روم سے نکل کرئی وی لاؤنے میں چکرکا شنے لگا۔ اُس

روم ہے میں رہ رہ گلتی رہی، سب سنتے رہے بھی بھی اس خیار ہے ہیں ہیں اس سنتے رہے بھی بھی عائشہ بھی جلے دل کے بھی بھولے پھوڑ نے لگتی۔

جب ماں باپ اپنے خون کے رشتوں کے لیے ایسے جذیات رکھتے ہوں اور اُن کا بے لاگ اور بے رھڑک اظہار بھی کرتے ہوں۔ اپنے بڑوں کی عہت عرب نہ کریں۔ کسی بہت عرب نہ کریں۔ کسی بہت اپنے کے کر دار کی دھیاں اُڑا کر رکھ دیں اور انتہا کی اور خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے بیانی کو اندھا کہیں، بے دریع کسی کی ذات پر کیچڑ ایسے بھائی کو اندھا کہیں، بے دریع کسی کی ذات پر کیچڑ ایسے بھائی کو اندھا کہیں، بے دریع کسی کی ذات پر کیچڑ ایسے بات کریں جیسے خود بہت برگزیدہ اور نیکوکار ہوں، ذرا بات کریں جیسے خود بہت برگزیدہ اور نیکوکار ہوں، ذرا بات کریں جیسے خود بہت برگزیدہ اور نیکوکار ہوں، ذرا اسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و انسانیت سے مجت کرنا ہے تھیں گے، جب بے حسی و

خود غرضی ہی در نے ہیں ملی ہو۔ مگر جیرت کی بات تو ریھی کہ رحمان اور عائشہ کے اندر پلتی کدورت اور کینہ دبغض اُن کی اولا د کے اندر سرایت نہیں کر پایا تھا۔ دونوں گھروں کے بچے تایاز مان ، فاخرہ اور اُن کے بچوں سے ملنے کا شوق دل میں رکھتے تھے، بھلے دباد باہی سہی۔ دل میں رکھتے تھے، بھلے دباد باہی سہی۔ چکا تھا کہ سب تمیز و تہذیب بھول چکا تھا۔ اس سے رحمان کا دل آگ میں جل رہاتھا۔ معان کا دل آگ میں جل رہاتھا۔

''ارے واہ بہتو بہت احجیمی بات ہے۔'' فرقان خِمتبہم لہجے میں کہا، جہاں کبنی نے تخیر بھری مسرت سے فرقان کو دیکھا و ہیں رحمان نے انتہائی اشتعال سے نہروغضب ہے دکھتی نگاہ اُس پرڈالی۔

میں ہے۔ 'رحمان تڑپ کر بولا۔ اس سے وہ کسی اُن دیکھی پیش میں سلگ رہا تھا۔ نفرت کرنا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے اور رحمان کتنے سالوں سے پوری دجمعی کے ساتھ سے مشکل اور کھن کام کررہا تھا اور کیے جارہا تھا۔تھک بی نہیں رہا تھا۔

"مت بھولوکہ وہ فاخرہ کی بیٹی ہے جس کا ہماری بھائی ہونا ہمارے لیے ہمیشہ تذکیل کا باعث بناہے۔ کیسے کیسے شرمندہ نہیں ہوئے ہم۔" وہ نجانے کیا جتلانا جاہ رہاتھا۔

''یار رہان ماضی کی را تھ کرید نے ہے۔ جھلاکیا حاصل ہوگا۔ اُلٹا ہاتھ کی پوریں ہی جھلس جاتی ہیں۔ جھےتو ہمر حال بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی بچی اتنی قابل نکلی ہے۔ فاخرہ ہمارے ماندان میں کوئی بچی اتنی قابل نکلی ہے۔ فاخرہ ہمارے ماندان کی بہلی لاکی تھی، جس نے ہمیشہ بورڈ میں بوزیشن لی۔ اسکالرشپ لینے کا اعزاز بھی اُسے میں بوزیشن لی۔ اسکالرشپ لینے کا اعزاز بھی اُسے میں حاصل ہے۔' فرقان روانی میں کہتا ہی چلا گیا۔ میں حاصل ہے۔' فرقان روانی میں کہتا ہی چلا گیا۔ کی حاصل ہے۔' فرقان روانی میں کہتا ہی چلا گیا۔ کی حاصل ہے۔' فرقان دو فاخرہ ہی خاندان کی پہلی لاکی کرنے والی بھی تو فاخرہ ہی خاندان کی پہلی لوگی میں تفری کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فاخرہ کی کوئی میں تفری کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فاخرہ کی کوئی میں تفری کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فاخرہ کی کوئی میں تفری کی آمیزش بھی شامل تھی۔ فاخرہ کی کوئی

کونکہ ابھی تھوڑی در پہلے بچے ناشتا کرکے فارخ ہوئے ہیں میں دھونے گئی تھی کہ آ ب آگئیں۔اس لیے وہیں چھوڑ دیے۔ 'لننیٰ نے ناچا ہے ہوئے بھی وضاحت دے ڈالی۔ عائشہ پورے محلے کی ذاتیات میں دخل در معقولات اپنا اولین فریضہ بھی تھی۔ زیردی دوسروں کے اعصاب پر بھاری سل کی مانند مسلط رہتی تھی۔ محلے والیاں اگر سامنے لحاظ بھی کرجاتی تھیں تو پھر پیٹھے جا کشہ کی ٹوہ میں رہنے کی عادت پر اختلاف کرئی تھیں اور دوسروں کے معاملات میں زیردی تھنے والی عادت سے بھی خاکف ہی نہیں بیزار بھی تھیں۔

"البنی میراتو دم گھٹ رہاہے، جھے کرے میں ای چانا جا ہے۔" عائشہ نے کئی سے باہر تکلتے ہوئے کہا۔ تو مارے ضبط کے لبنی کی آئیسی نم ہوئے کہا۔ تو مارے ضبط کے لبنی کی آئیسی نم ہوگئیں۔وہ عائشہ بھائی کی بلاوجہ کی تقید پرکس کررہ گئی گر وہ عائشہ بھائی کی حاکمانہ طبیعت ہے آچھی طرح واقف تھی۔ عائشہ جیسے نافہم لوگ انتہائی بے دیداور نافس انعقل ہوتے ہیں جو تیرے میرے گھر کی دیکھ بھال بچوں کی خبرتور کھتے ہیں۔ گمراپنے گھر کی دیکھ بھال بچوں کی خبرتور کھتے ہیں۔ گبنی کی خبرتور کھتے ہیں۔ گبنی کی تعلیم و تربیت پر توجہ ویٹا بھول جاتے ہیں۔ گبنی کی تعلیم و تربیت پر توجہ ویٹا بھول جاتے ہیں۔ گبنی کی تعلیم و تربیت پر توجہ ویٹا بھول جاتے ہیں۔ گبنی کی تعلیم اس جیب سادھ لیکی تھی دو بدو جواب ویٹا اسے بھی رواداری اور بڑے گین کا مظاہرہ کرتی اور ابنی تا گواری کمال مہارت سے چھپا جائی۔

'' بیدلیں بھائی .....' کنٹی ذرای در بعد ٹرے میں جائے بریڈ اور ہاف بوائل انڈے لیے حاضر تھی۔

مہت سریہ۔ ''ارے بھائی آپ کا اپنا گھرہے۔' کبنی خوش ولی ہے اخلاق کا دامن بکڑے ہوئے کہنے لگی۔لبنی اُن کے پاس بیٹھ کر کریلے جھیلنے لگی۔ عائشہ بھالی اِدھراُدھر کی لایعنی یا تنبی کیے جارہی تھیں۔لبنی ہے " بحوک ہے میری جان تکلی جاری ہے لینی، پے در پے صدیات نے جیسے اُدھ مؤاجمی تو کرڈالا ہے۔ انو بھوک ہیاس ہی مث گئی۔ "عائشہ شایدا بھی ابھی سوکرا تھی تھی اورلینی کے کھر کا زُخ کیا تھا۔ " آپ کیا کھا تیں گی۔ " لیتی نے عائشہ کے اُجڑے بھورے جلیے سے نظریں ہٹا تیں۔

''تم چائے بناؤ، میں فرج میں ہریڈ وغیرہ دیکھتی ہوں۔' عائشہ نے فرج کھولا، ہریڈ کا پیک دکھا تھا۔ وہ ہریڈ کا پیک اور دوانڈے ہاتھ میں رکھا تھا۔ وہ ہریڈ کا پیک اور دوانڈے ہاتھ میں پکڑے لینی کے قریب آئی۔لینی اکثر عائشہ بھائی کی دیدہ دلیری پرسششدر رہ جاتی تھی۔ اُن کو عادت تھی خوانخواہ کی اجارہ داری قائم کرنے کی۔ عادت تھی خوانخواہ کی اجارہ داری قائم کرنے کی۔ گھر بھی ہو۔ یوں کسی کے گھر آ کر دندناتے پھرنایا آئی من مانیاں کرنا کم از کم لینی کی دندناتے پھرنایا آئی من مانیاں کرنا کم از کم لینی کی مرشت میں شامل نہیں تھا۔ رکھ رکھاؤ والی خاتون میں۔ گھر سے کم کم تھاتی تھی۔ گھر سے کم کم تھاتی تھی۔ بلاضرورت کی کے حاکمہ سے کھر بھی نہیں جاتی تھی۔

''ہا ..... ہائے تمہارے برتن ابھی تک دھونے والے بڑے ہیں۔' عائشہ بھی لبنی کے پیچھے ہی کچن میں آن تھسی تھی اور سنگ میں دھرے برتن دیکھے کر یوں ناک بھوں چڑھانے لگی جیسے خود سارا گھر سمیٹ ساٹ کرآئی ہو۔

''بھائی آپ کم ہے میں جا کر جیٹیں میں آتی ہوں لے کر۔''گبنی بدزبان نہیں تھی ، لحاظ مروت بھی بہت تھا ای لیے غصے کو ضبط کرکے نہایت شائشگی ہے کہا۔ ''، ''، '' کہ کہا۔

"ارے ای لیے تو کہتی ہوں کہ کوئی کام والی رکھ لو، اب اتنا ساتو تم افورڈ کر ہی سکتی ہو۔" عائشہ نے شاید اپنے تنین جلایا تھا کہ تہاری مالی حیثیت مجھ سے تم سبی محر پھر بھی اتنی تو ہے کہ برتن وهونے والی رکھ سکو۔

" بعانی به برتن ابھی ابھی کندے ہوئے ہیں

ولی اور بے تو جھی ہے شتی رہی ہے تکی بے سرویا تفتکو' منفي سوچ بے مقصد باتیں اپنی ہوں باب کرنی رہی۔ ہاں اتنا وہ جانتی تھی کہ وفت اب جلدی تبیں گزرنے والا۔ عائشہ اب میا کا ذکر لے بیٹمی تھی۔ فاخرہ کی برائیاں ، میا کی اُٹھتی جوائی کے بارے ناکوار جملے کینی کو بہت بھاری اور گراں کزررہے تھے عائشہ کا دهوال دهوال چېره صاف بتار با تقا كه صباكى شاندار كامياني نے كيے أس كے دل كوجلا كر خاتستركر ڈالا تھا۔ کیسے بھوک اُڑا کرر کھ دی تھی۔

'' بھائی اب آپ لوگوں نے اختشام کا کیا سوجا ہے۔" لینی نے مجھداری سے موضوع بدل دیا تھا۔ ' بس کرتا کیا ہے۔ دوبارہ امتخان دے گا،اب کے اُس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ سخت محنت کرے گا رحمان ہے اس نے معانی بھی مانگ لی ہے۔" '' ہاں بس اللہ ہمارے بچوں کو محنت بلکہ سخت مخت کرنے کی تو یق دے۔"

" إن احتشام بره هله جائے تو اچھی بات ورنہ تو اہے باپ کا کام ہی سنجالنا ہے نا، کون سا نوکری كر لى ہے أس نے -" لبنى عائش بھائى كالعليم كے بارے میں خیال سن کردنگ رہ کی تعنی کہ لا بروائی کی کوئی حد تھی بھلا۔ وہ این اولاد کے مستقبل کی بلانگ کیے بیٹھی تھیں۔

عائشہ بھالی نے کھالی کہ برتن پرے کھے کائے اور نمایت پُراسرارا تداز میں کھسک کرلبنی کے بالکل ياس ہوئي انداز سر كوشياندا ورقد رے راز داران تھا۔ "البي خير ..... "لني نے كوفت سے عائشہ بھالي كى حركات وسكنات كاجائز وليا-

" پاہ کل کیا ہوا؟" عائشہ نے اپنی کول کول یں شاطرانہ انداز میں تھمائیں۔ '' نہیں تو ....' کہنی نے بمشکل کہا۔ ایسی کون کی افیآد آن پڑی جوعا کشہ بھائی کان میں

'' سلمٰی کی بہوکل کہیں بھا گے گئی ہے اور جاتے ہوئے اپنے دونیج بھی ساتھ لے گئے۔

" پیکیا کہدری ہیں،ایا کیے ہوسکتا ہے،آپ تو اینے کھر کی پریشانی (احتشام کا فیل ہونا) میں محس نے بتایا۔ " لبنی کی ایک ایک کرے تمام حسات بيدار مولى تعين كيونكه ووسلمى خالدكى بهو جوريه كو اليمي طرح جانتي تهي- كسي اسكول مين يرُ هاني تھي۔ انجھي ملنسار خاتون ھي۔

" مجھے بس سُن کن بل ہی جاتی ہے، جاؤں کی میں سلمی آیا کی طرف، اتنا بروا صدمہ ہے اور میسی بدنای اور جک ہنسائی ہوگی ، دو بچوں کی ماں ایخ آ شنا کے ساتھ کھرہے بھاگ گئی۔' عائشہ بھائی نے قبقہدلگایا۔ بیکوئی ہننے ،مصحکہ اُڑانے والی

" پلیز بهابی! کسی پر بہتان باندهنا جمیں زیب مہیں دیتا۔ ہربات کا تاریک پہلومت دیکھا کریں ، بات کوئی اور بھی ہوستی ہے۔ جو برید میری کلاس فیلو ریی ہے۔ میٹرک کے بعدہم نے اکتھے لی تی می تھی اور پھرا کتھے ہماری نوکریاں بھی لگی تھیں۔''کبنی كوبهت بجه يادآ ياتها\_

"ارے وہ تہاری سیلی تکی تو بی بی ابتم بھی خاطر جمع رکھؤتم ہے بھی تفتیش ہوستی ہے۔ ' عائشہ نے بات کو قطعی دوسرا بی رُخ دے ڈالا۔ لبنی نے ایک شکوه کنال نظراس پرڈالی۔

" لو بھلا ایسے کیا و مکھر ہی ہو، یے تو کہدرہی ہوں۔ویسے وہ کئ کہاں اُستانی صلحبہ۔ ووسروں كى ذات كے بيخے أدهير نے ميں وہ ماہر تھيں۔ دن تواجھے گزرجاتے۔ لبنی نے بے پیلو بدلا - باتین عائشه کررن می عدامت و پشیمانی لبنی كوبورى تحى فداكا خوف لبني كدل كولرزار باتفا یوں کی بے بنیاد بات پراُنگی اٹھانا نہایت بنیج ممل مانگتی رہی۔اللہ تعالیٰ ہے رحم کی اپیل کرتی رہی۔ ۔۔۔۔۔۔ ☆۔۔۔۔۔ ☆

خالہ اماں کو اکثر ہی بخار رہنے لگا تھا۔ وہ زمان کے پاس کیٹی رہتی ، فاخرہ بساط بھراُس کا خیال رکھتی مبااور فضا کو بھی اصرار کر کے اُن کی دادی کے پاس بجواتی ، وہ دونوں تا چاہتے ہوئے بھی اُن کے پاس چلی جاتی تھیں۔ اُن کو دباتی تھیں مگر باوجود کوشش کے بھی وہ اپنی دادی سے محبت جنانہیں پاتی تھیں۔ بس اُن کی ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتی بس اُن کی ہر بات کے جواب میں ہوں ہاں کرتی رہتی تھیں۔

"بیٹا اپی دادی کے لیے دودھ دالا دلیہ بنادو،
میں اُن کے کیڑے دھودوں ۔ "فاخرہ نے کہا۔
"" پ اُن کو اُن کے حال پرچھوڑ دیں مما،
پروانہ کریں، جیسے انہوں نے ساری زندگی آپ
کی پروانہیں کی۔ آپ کی ذات پرستم کے ہنر
آزمانے میں کوئی کسرتہیں چھوڑی۔" صیاغھے
سے منہ پھلا کر ہولی۔

'' شین بیٹا ایبانہیں کہتے ، وہ جتنی بھی سفاکی اورظلم کا مظاہرہ کرتی رہیں گر وہ بزرگ ہیں، بڑی ہیں اور پھر بیار بھی۔ اُن کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔'' فاخرہ نے اُسے سمجھایا۔

''مما آپ کے صبر گی کوئی حدیمی ہے بھلا، کسی کومصلوب کر کے ملین رکھنا صحل وآزردہ کرناظلم و بربریت کی انتہا کردینا اور آپ ہیں کہ مھلی نہیں دردسہہ سہہ کر۔''صبا کانمناک لہجہ فاخرہ کا کلیجشق کر گیا۔ اُس نے تھرا کر صبا کو دیکھا اوراً ہے سینے ہے لگالیا۔

" طاقت رکھتے ہوئے بھی درگزرے کام لینا ہی کسی انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتا ہے ورنہ تو اس وقت کسی کو بیہ کہنا کہ ہم نے معاف کیا۔ جب ہم انتقام لینے کی استعداد و ہمت ہی ہیں رکھتے کوئی معنی ہیں رکھتا۔ "فاخرہ بے اختیار سکنے گئی۔ ہے۔ خداتو دومروں کے میبوں پر پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ جب ہم بغیر شوت کسی پر الزام تراخی کر سکتے ہیں تو اتنا ظرف کہاں کہ دوسروں کے گناہوں کو دلوں میں جمعیاسیں۔ ""اور ارداد ہو جمعیاسیں۔

" اجما بھائی آپ بیٹھیں میں کھانا بنالوں۔" لینی نے اپنے سامنے رکھی کریلوں، بیاز، ٹماٹر کی ٹوکریاں اُٹھائیں اور اُٹھائی۔

'' میں بھی چلتی ہوں، شام کوسلمیٰ کے گھر کا چکر لگاؤں گی۔ساری بات پتالگا کر آؤں گی۔' عائشہ جانے کے لیے اُٹھی تولینی کا بھی رو کئے کودل نہیں جاہا۔ لبنی تاسف اور آرز دگی میں گھر کرائے۔ جاتاد بھتی رہی۔

لینی بہت اچھی طرح سے عائشہ کی فطرت کو جانتی تھی۔ دوسروں کے جانتی تھی۔ دوسروں کی ثوہ میں رہنا دوسروں کے گھروں میں گھروں میں جھانگنا کسی کی ذرای گھڑوری ہاتھ کیا آتی۔ اُس کے کردار میں وہ اٹنے جھول اور خامیاں نکال لیتی کہ اُف تو ہہ۔

نجانے اُن کی شخصیت میں کیا اُدھورا بن تھا،
کیا تفتی تھی جو وہ الی نازیا واخلاق ہے کری
ہوئی حرکتیں کر کے اپنی ذات کی تحیل کرتی تھی یا
خود کو تسکین دینے کے لیے حرب آ زمائی تھی۔
فطرت بھی نہیں بولتی بدنیت بدفطرت وولوگ
میاں بیوی بن کر ایک کھر میں کیسی زندگی گزاد
رہان و بسی عائشہ۔ جواچھا سوچتانہیں وہ اچھا کر
رہان و بسی عائشہ۔ جواچھا سوچتانہیں وہ اچھا کر
بھی کیسے سکتا ہے۔ ایسے دلوں پر کشور پن اور
سنگدلی کی مہریں گئی ہوئی ہیں۔ ایسے لوگوں پراچھا
برتاؤ، اعلیٰ رویہ بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔

اتنا سارا وفت بے کارگزر کیا۔ حاصل وصول کے بی کارگزر کیا۔ حاصل وصول کے بی کارگزر کیا۔ حاصل وصول کی بی بی بی کارگزر کیا۔ حاصل وصول کی بی بی بی بی بی بی کارگزر کیا۔ حاصل ور بیا وراس کھانا بناتے ہوئے لبنی کا ذہن مسلسل جور بیا وراس کے بچوں میں اٹکار ہا۔ وہ زیر لیب خیریت کی دعا کیں

€ 1970:20

''ہم کسی کوسرزاد ہے پر قادر تہیں ہیں بیٹا۔ الیسی منفی ہاتیں دوبارہ بھی مت سوچنا، جو درگزرگرتا ہے۔ وہی ولیسکون کی دولت ہے مالا مال ہوجاتا ہے۔ یکی اور خیر کا راستہ اپنانے والے لیمی دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہتم لوگ میں سرخرو ہوتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہتم لوگ اپنا دل صاف کر کے اپنے با با اور دادی کو وقت دو۔

زندگی گزارنے کا درس دوں۔'' فاخرہ نے رسانیت سے ایک ایک بات صبا کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جبکہ فاخرہ کا اپنادل پھٹا جارہا تھا۔وہ سرتا یالرز رہی تھی۔صبا کے پیجھے فضا بھی

اُن سے باتیں کرو۔اُن کی خدمت کرو۔ ماں ہونے

کے تاتے میرافرض ہے کہ میں تم لوگوں کو مثبت طرز

آ کرکھڑی ہوئی ہی۔

'' اللہ تعالی ہر انسان کو جب آ زمائش میں ڈالٹا ہے نامیٹا تب ہی ہماری اچھائی اور برائی کا پتا چائی ہے۔ جواللہ کی دی ہوئی آ زمائش کورحمت ہجھتا ہے۔ جواللہ کی دی ہوئی آ زمائش کورحمت ہجھتا ہے۔ جھیل جاتا ہے، پھر بھی اُس کی زبان پرشکر کا کلمہ ہووہی صابر ہے۔ خدا کی ذات پر کامل یقین رکھنے والا، کوئی بھی مرتبہ ومقام بغیر تکلیف یا درو کے کہاں ممکن ہوتا ہے۔ تم لوگ صلہ ہو، خدا تعالی کی طرف ہے، نیک صارح اولا دجو موہ خدا تعالی کی طرف ہے، نیک صارح اولا دجو ماں باپ کا نام روش کرتی ہے۔ اُس سے بڑھ کر کیاصلہ ہوسکتا ہے بھلا۔''

یررسان، دھیما، بے حدسبک پُراٹر اندازِ مفتگو، مبائے عقیدت سے فاخرہ کے سینے سے سراٹھا دیکھا۔کتناسحرا کمیز چہرہ تھا اُن کی مماکا۔

ریف میں سراہ پیر پیرہ میں ہی اور اور اللہ میں رہ وہ آئے جان گئی گئی کہا لیسے جان کیوا حالات میں رہ کر بھی اگر اُن کا چیرہ اتنا کرب، اتنی صعوبتیں کا ہے کر بھی اگر اُن کا چیرہ اتنا تر و تازہ اور بارونق تھا، جیسے گزرتے ہوئے وقت نے فاخرہ کے ولنواز چیرے کو چھوا تک نہیں تھا۔ تو بیا فاخرہ کے من کا اُجلا پن تھا جونور بن کر اُس کے نقوش بیافا تھا۔ کو مزید پُرکشش وجا فر سیانظرینا کمیا تھا۔

''مما آپ کا ظرف جبت بنا ہے آپ عظیم جیں۔ بچھے فخر ہے آپ پر۔'' مبائے فاخرہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کرآ تکھوں ہے لگالیے۔ اُس کا سر حمکا ہوا تھا۔

'' مما مجھے معان کردیں، مجھے اتی جھونی اور گری ہوئی بات نہیں کرنی جاہیے تھی۔ بدلہ لینا کسی کو سزا دینا بہت گھٹیافعل ہیں اور مجھے ایسا سوچنا بھی نہیں جا ہے تھا۔'' اُس کی آ واز پھر سے آ نسوؤں کی نمی سمسٹ لائی۔

فاخره زيرلب مسكرائي \_ وهنيين حابتي تقى كهوه ا پنی اولا د کے دل بغاوت ،سرکشی حق وہٹ دھرمی ے بھر کران کو بھٹا ڈالے اس کیے جب بھی صبا دادی کے حوالے سے باز مان کے حوالے سے بھر جاتی اور کسی تند خیز موج کی طرح سریح کرسوال كرتى \_ جب أس كى وحشت جهلكاني تظرون كو د مکھ کر فاخرہ کے حواس محل ہوجاتے۔ اُس کے اییخ اندرخوف و ہراس مچھیل جا تا۔ تب وہ دل پر بھاری پھر کی سل رکھ کران کو پیار سے سمجھانی ورنہ أس كا اپنا دل كيسے لبولهان تھا۔ أس كو بتا كر دھى تہیں کرنا جا ہتی تھی ، ورنہ اُس کی اولا دسب سے بِدِمَّانِ اور بِ گانہ ہوجاتی اور فاخرہ ایسا کیسے جاہ عتی ھی اُس نے خودسارے رشتے کھوئے تھے۔ وہ اپنوں کی بے رقی اور بے اعتنائی برداشت كرتے كرتے جيے پھركى موچكى تھى۔ وہ اپنى اولا دكورشته دينا جا هي هي چھيننانهيں .

''ارے نہیں میری تھی پری، معانی کیسی ، جاؤ دادی کے لیے دلیہ بناؤ ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرواور اللہ انسان کی اُمیدوں سے بڑھ کرصلہ اور جزاد سے والا ہے۔''

بڑھ کرصلہ اور جزاد ہے والا ہے۔'' '' جی مما میں بنائی ہوں۔'' صبابلیٹ گئی تو فاخرہ کپڑے دھونے کئی مگراُس کے بے آواز آ نسوسلسل گڑے دھونے کئی مگراُس کے بے آواز آ نسوسلسل

کہال انتا آسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کو معاف کرنا جنہوں نے ساری زندگی آپ کو کانٹوں پر تھیدٹ کرزخم زخم کیا ہو۔آپ کے اندر سے جینے کی اُمنگ ہی ختم کردی ہو۔ بھری دئیا ہیں تماشا بنایا ہو۔آپ کی تقدیرا پنے ہاتھوں ہے لکھ کر ایک پہندگی کرائے ہی تقدیرا پنے ہاتھوں سے لکھ کر ایک ایک بین کو جاں گسل عذاب میں مبتلا کر کے ایک صدیوں پرلٹکا یا ہوگروہ فاخرہ جبیں تھی ۔صابر شاکر صدیوں پرلٹکا یا ہوگروہ فاخرہ جبیں تھی ۔صابر شاکر اینے سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں دینے والی اللہ کے ہاتھ میں دینے والی

☆.....☆

اورالله بهترانصاف كرنے والا ہے۔

صبا کا غصداور برہمی دوسرارُ خ اختیار کر چکی تھی۔ بیسب فاخرہ کی باتوں کا اثر تھا۔اب اُسے دادی بہت ہی قابلِ رحم لگ رہی تھیں۔ ترس اُمنڈ اُمنڈ کرآ رہا تھا۔رحم و ہمدردی دل میں جگہ بنارہی تھی۔

و المدكم اليس " صباجب كمرے ميں آئی تو وہ سيدهی لينی ہوئی تھيں ۔ دادی كی نظريں كمرے كی حجمت ميں أئی تو وہ حجمت ميں أبجھی نجانے كيا تلاش كررہی تھيں۔ حجمت ميں أبجھی نجانے كيا تلاش كررہی تھيں۔ حجمت بران گنت سوچوں كی پر جھائياں لرز رہی تھيں۔ حجم دو المحمد معہ سم كن كيا تي ميں "

تھیں۔ ''انھیں میں آپ کوخودکھلاتی ہوں۔'' صبائے محبت سے سہاراد ہے کرا تھایا اورخود اُن کے منہ میں چچے سے دلیہ ڈالنے گئی۔ دادی کی نظروں میں آنسو جھلملائے تھے اور اُن کا جھریوں زوہ چہرہ آنسوؤں سے تر ہونے لگا۔ صبائے اپنے ہاتھ ہے اُن کے آنسوصاف کیے پھرتھوڑ اتھوڑ اولیہ اُن کے منہ میں ڈالتی رہی۔ ولیہ کھلایا، پانی پلایا پھردادی کا چہرہ صاف کیا اور سہاراد ہے کر پھرلٹادیا۔

'' وادی آب بیار ہیں اس کیےرور بی ہیں کیا؟'' صباف نے کہا تو وہ اور بھی شدت سے رونے لگیں۔

'' آپ فکر مت کریں آپ ٹھیک ہوجا کیں گی۔'' صبائی بات پر وہ بچوں کی طرح ہمچکیاں بھرنے لگیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ذہنی خلفشار اور اعصابی دباؤ کی بدولت وہ اس قدر نڈھال ہوکراور بہار پڑگئی ہیں گراُن کےاندر بہاری کےخلاف کڑنے کی قوت مدافعت ختم ہو چکی تھی۔

صبانے دادی کو دوا کھلائی پھر دوبارہ اُن کولٹا کر باہرآ گئی مگرتھوڑی دیر بعد بھی واپس لوٹ آئی۔ '' بابا ۔۔۔۔مما کہہ رہی ہیں ابھی نہائیں سے یا صبح۔'' وہ اب زمان سے پوچھر ہی تھی۔ '' میں میں نہا استان کے ایسا میں استان ہے۔'

" بابا کیا ہوا۔" صبائے آگے بڑھ کران کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔

"امان بیار ہیں نااس کیے اُداس ہوں۔"

" وہ ٹھیک ہوجا میں گی، آب اُٹھیں نہالیں پھر
شام ہوجائے گی۔خدا نخواستہ آب کو ٹھنڈلگ گئ تو۔ "
صبانے ایک ہاتھ گندھے پررکھا جبکہ دوسرے ہاتھ
ہے اُس کی ٹائلوں کو بیڈسے فرش پڑا تارا پھر بیڈے
نیچ ہے چپل نکال کر اُس کے پیروں میں ڈالی اور
پھر دونوں ہاتھوں ہے اُسے سہارا وے کر شمن میں
لے آئی۔فاخرہ نے آگے بڑھ کرزمان کوائی بانہوں
میں بھرلیا پھر اپنا ہازوزمان کی کمر میں ڈال کر اُسے
میں بھرلیا پھر اپنا ہازوزمان کی کمر میں ڈال کر اُسے
میں بھرلیا پھر اپنا ہازوزمان کی کمر میں ڈال کر اُسے

واش روم میں کے تی۔ خالہ اماں حبیت کی کڑیاں ملار ہی تھیں، کسی غیر مرکی نقطے پر نگاہیں مرکوز کیے آئیمیں سلسل رور ہی تھیں۔اُس کے دماغ میں آئدھیوں کے چھڑ چل رہے تھے۔ بیار ہوجانے کے باعث کوئی چیزاُن کے

اندر بہت گہرائی میں بیٹھ گئ تھی۔ وہ چیز تھی' خوف' برا ہونے کا خوف بخوف بس خوف ۔

وہ تمام زندگی جو پچھ فاخرہ کے ساتھ کرتی رہی تھیں ظاہر ہے اب اُن کا خوفز دہ ہونا بنتا بھی تھا کہ کہیں فاخرہ اور اُس کی بیٹیاں اُسے تنہا اور ہے آسرا نہ چھوڑ دیں۔ ایسا ضرور ہوتا اگر فاخرہ تنگ نظر اور خدائی فیصلوں میں دخل دینے والی ہوتی۔ کسی سے نفرت کرنا فاخرہ کے بس کی بات ہی نہیں تھی۔ وہ چاہ کربھی کسی نے نفرت نہیں کرنتی تھی ، چاہے کوئی اُس کے ساتھ پچھ تھی کرتا۔

ممر ہوا کیا؟ فاخرہ خالہ اماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کرگئی، دوالی، گھر میں بھی اُس کی دیکھے بھال محبت اور نگاؤ ہے ہونے گئی۔

اب اُن کی نگاہوں سے خوف دھل گیا تھر آئیسیں خالی نہیں رہی تھیں۔ایک اوراحساس اُن میں جگہ بناچکا تھا، ندامت و پچھتاوے کا احساس، جو نظریں اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ جھکی آئیھوں میں آنسوآتے اور پھرآتے ہی رہنے۔آنسو بہہ بہہ کر دامن بھگوتے رہنے۔نجانے یہ کیسی ندامت تھی جودھلتی ہی نہھی۔

کیما پچھتاوا تھا جو کم ہونے میں ہی نہیں آرہا تھا۔ وہ گنگ می حجیت کو گھورے جاتیں ہے جس و حرکت کیٹی رہتیں۔ ہونٹوں پر ملال وشرمندگی کے قل مرکت کیٹی رہتیں۔ ہونٹوں پر ملال وشرمندگی کے قل

پڑھیے ہے۔ وہ انتہائی دلکیری اور بے بسی کی تصویر بنتی جارہی تھیں۔ وہ مجیب سے سرد اندھیروں میں خود کو بھٹکٹا یاتی تھیں۔ کوئی احساس اُنہیں چیمن دے کر دہنی محری پونجی ہارنے والی تھیں۔ عمری پونجی ہارنے والی تھیں۔

فاخرہ نے زمان کونہلا کرتو لیے ہے اُس کا بدن خٹک کیا۔ اینے وجود کا سہارا دے کر اُسے کپڑے بہنائے اور اُن کوساتھ لیے باہر آئی۔ محن میں چھی

چار پائی پرآ رام ہے زمان کو بھمایا۔
'' فضا بیٹا برش لے کرآ ؤ اور صبا اپنے بابا کے لیے جانے بناؤ۔' فضا برش لے کرآ کی تو فاخرہ زمان کے بال بنانے گئی۔ پھرز مان کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔
پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔
پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔

'' بہت شکر بیہ فاخرہ'' فاخرہ نے تصفحک کر زمان کودیکھا۔

'' بیمبرافرض ہے۔ '، فاخرہ نے مدھم آ داز میں کہا۔ زمان بولا کچھ ہیں مگر اُس کے ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں کیکیانے لگیں۔ اُس کے ہاتھوں کی انگلیاں اضطراری انداز میں کیکیانے لگیں۔ اُس کے ہاتھوں کی کرزش فاخرہ سے فی ہیں تھی۔ ''بابا جائے۔ ''ہمی صباحاتے کے کرآ گئی۔ ''بیمی اسد بھا کتا ہوا '' میں بھی جائے ہوں گا۔ ''ہمی اسد بھا کتا ہوا

ایا میں۔
'' بچے چائے نہیں پیتے بیٹا۔' فاخرہ نے کہا تو وہ
مخلے لگا۔ اسر بہت ضد کرنے لگا تھا۔
'' تم گندی مما ہو، دادی کہتی ہیں تہاری مما
گندی ہیں۔' وہ جینے لگا۔ اور فاخرہ تو 'کا ٹو تو بدن
میں لہونہیں' کی عملی تفسیر بن گئی گئے۔ تبیعی رہی۔
میں لہونہیں' کی عملی تفسیر بن گئی گئے۔ تبیعی رہی۔
'' شرم نہیں آتی مما سے بدتمیزی کرتے ہوئے''
صبانے تی ہے اُسے ٹو کا تو اسدا ور بھی اُچھلے لگا۔
مبانے تی ہے اُسے ٹو کا تو اسدا ور بھی اُچھلے لگا۔
گندی ہے۔'' اُس نے کپ کو ہاتھ مارا جائے کا مجرا میں ہوا میں اُچھل کر زمین ہوس ہو گیا گر اسد کو ہوا کی ہوا گیرا مراسد کو ہوا کہ اُس کے کہا تھی اُسے کا مجرا

چندال پروائبیں گئی۔
'' لفظوں کے ناخن نہیں ہوتے گریہ روح و
ہون میں پیوست ہوکرا ندرتک اُدھیڑکرر کھدیتے ہیں
دل کوخون آلود کر سکتے ہیں گندی مما کفظ نے جیسے
فاخرہ کی ساری تو انائی اپنے اندرجذب کر کی تھی۔

پیسب کیا دھرا اُسی عورت کا تھا جو کمرے میں
لیٹی بے بس آ نسو بہاتی رہتی تھی۔
اندر ہے جس وحرکت کیٹی خالداماں نے باہر کا

| مح مقبول ترين ناول                                     | مش مصنف                     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|
| الم الداحت -/800                                       | جادو                        |
| خازیا بازشازی -/300                                    | تیری یادوں کے گلاب          |
| غزاليطيل داؤ -/500                                     | كالح ك يمول                 |
| غزاله ليل راد -1005                                    | ديا اور جكنو                |
| غزاله ليل راؤ -/500                                    | انائل                       |
| فعيراً مفخان -/500                                     | جيون جميل مين جا تدكرنين    |
| نعيماً مغدخان -/500                                    | عشق كاكوئي انت نبيس         |
| عطيدزا بره -/500                                       | سلتى دهوپ كے محرا           |
| عرسليم اخر -/300                                       | بدد یا مجھے نہ یائے         |
| الم الداحث -400/                                       | وش كنيا                     |
| اليما الماحت -/300                                     | 14.0                        |
| اليم الماحت -/200                                      | خلی ا                       |
| اعما _راحت -/200                                       | 11.                         |
| خاقان ساجد -/400                                       | چپون                        |
| فارون الجم -/300                                       | دحوال                       |
| فاروق الجحم -/300                                      | دمري                        |
| انوارمديق '-700/                                       | ورخثال                      |
| اعجازا حمرنواب -/400                                   | آثیان                       |
| اعجازاحمدنواب -/500                                    | 47.                         |
| اعجازا حمرنواب -/999                                   | t کن                        |
| ز پیلی کیشنر<br>حیات بخش،ا قبال روژ<br>Ph: 051-5555275 | 1/92 كوچەميال               |
| ن ایناناول شائع<br>معرف ایناناول شائع                  | ا کھاری بہنیا<br>ماری بہنیا |

سارا تماشا ويكعانهين تكرسنا ضرور تفايه تكرأتهين خوشی جیں ہوئی تھی۔ وہی تو اسد کو ہر وقت خود سے لگائے رھتی تھیں۔ اکٹی سیدھی یا تیں اس کے معصوم زہن میں ڈالتی تھیں۔صیاا درفضانے جب سے فاخرہ کا دفاع کرنا شروع کیا تھا تب کوئی اور راہ نہ یا کرخالہ امال نے اسدکوا پنا بدف بنالیا تھا۔ اب وه ای ساری جالبازیاں اسد برآ زمانا جاه ربی تھیں۔ فاخرہ کو حاروں شانے جے گرانے کے واسطے وہ اسد کا ذہن خراب کرنے لکیں تا کہوہ ابنی مما کے مقابل آکر بدتمیزی کرلے اور آج دوسری بار اسد نے فاخرہ سے بدتمیزی کی تھی۔ أب تواین تح ير، اين كامياني يرمسرور بونا جا ب تفاغر خاليه امال خوش تبين تقى بلكيه ڈر تني تھي۔اب فاخره بعرك أعظم كى اور ..... مر يجه بحى نبيس موا\_ ہمیشہ کی طرح اس ورد کو بھی فاخرہ نے اندر جھالیا تھا۔ بال بہت دن أس كى آئلسي كيلي كيلي رہى معیں اور دوسرا اُس نے اسد پرخصوصی توجہ دینی شروع کردی تھی۔ بکڑی ہوئی چیزیں صرف محبت و توجہ ہے ہی سنورتی ہیں۔فاخرہ نا اُمیر ہیں تھی۔

جوریہ ی گفتدگی پُر اسرار معمد بنی ہوئی تھی
آخروہ کہاں گئی۔اُے زبین نکل گئی یا آسان کھا
سمیا لوگ طرح طرح کی با تین کررہے تھے۔کوئی
اے اغواء کی واردات کہدرہا تھا تو کوئی اُے کھر
سے بھاگ جانے والی مخلوک عورت کردان رہا
تھا۔کوئی اس واقعے کوھا دیتے سے موسوم کررہا تھا،
حقنے منداتن ہی یا تیں۔

ابھی لبنی سلمی خالہ کے گھر جانے کا سوچ ہی رہی تھی مگر اُس کی ہمت نہیں پڑر ہی تھی اُن کے گھر جانے کی نجانے وہ کیا خیال کریں۔ لوگ طرح ظرح سے جملوں میں اظہار افسوں کر کے جو رہے کے میاں کی نہ مرف دل شکنی کررہے تھے بلکہ اُن کی

غیرت پربھی اُنگلی اٹھائی جارہی تھی۔اُن کوتسلی کے دو بول کہنے والا کوئی نہیں تھا تکر اُن کے حوصلے منہدم کرنے والے بہت تھے۔

یہ تو صدیوں سے زمانے کا چلن رہا ہے کہ آئے بڑھ کر اُمید دلانے والے، زخموں پر بھاہے رکھنے والے کم ہوتے ہیں بلکہ کم یاب ہی نہیں نایاب ہوتے ہیں لیکن ....۔ لیکن ایسے لوگ بہت ہوتے ہیں بلکہ خود رو پودوں کی طرح جگہ جگہ ہوتے ہیں جو زخموں پر نمک پاشی کرنا خوب جانے ہیں، تماش گیر۔ دوسروں کی زندگی میں کانے ہونے والے، گیر۔ دوسروں کی زندگی میں کانے ہونے والے،

بے س بیمروت لوگ۔

ابھی جور پیدوالے واقعے پردھول نہیں بیٹھی تھی۔

اس سانحے کی کونے ابھی شہر میں لہراتی پھررہی تھی کہ

ایک اور حراسال کردینے والا واقعہ ہوگیا۔ پچھلی گلی

کے قریشی صاحب کے بیٹے کو اسکول سے واپسی پر

میں ہراس پھیل گیا۔ قریشی صاحب اور اُن کی بیگم کا

رورو کر حال برا تھا۔ وہ دھاڑیں مار مار کررور ہے

تھے۔ پچھ معزز حضرات نے اِن کی حالت زار کے

بیش نظرتھانے ہیں رپورٹ ورج کر وادی تھی۔

پیش نظرتھانے ہیں رپورٹ ورج کر وادی تھی۔

پیش نظرتھانے ہیں رپورٹ ورج کر وادی تھی۔

بین سرحائے میں وہوں ورس کرداوں الے الیس ایکی او حمران کیلائی خودشہر میں ہونے والے واقعات سے حواس باختہ تھے۔ کچھ بچھ نہیں آرہا تھا کہ آخر ریکون لوگ تھے اور اُن کے اس گھناؤنے نعل کے ویچھے کیا مقاصد واغراض پوشیدہ تھے۔

" حمدان جیسے مفہوط فخض کا رنگ ایک دم سے اُڑ گیا تھا۔ چہرا پھرانے لگا تعجب بے بھینی، صدمہ کیا یہ الفاظ کائی ہوتے اُن کی کیفیت بیان کرنے کے لیے بطعی ہیں، بے در بے پڑنے والی اُفراد نے کو یا حمدان کے حواس سلب کر لیے تھے۔ ایک دن میں ایک بی شہرے چار بچوں کا عائب ہوجانا معمولی واقعہ ہیں تھا۔ اوپر سے بہت دباؤ تھا۔ خدشات کی یلخاراُن کو سہاری تھی۔

پورے شہر کی فضا ہوجھل ہوکر رہ گئی تھی۔ موت جیسا ساٹا چہار سو پھیلا ہوا تھا۔ صدے سے زبانیں مگنگ ہوکر رہ گئی تھیں۔ لوگ ڈرنے گئے تھے۔ سب کواپنے اپنے بچوں کی فکر پڑگئی تھی۔ سب نے رکشے لگوا دیے تھے، کچھلوگ خود ہی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے کرآنے گئے تھے۔ شہر جیسے سکتہ ذرہ تھا۔ گہری، خوفناک خاموثی جیسے کسی بڑے طوفان کا چیش خیمہ تھی۔ پیش خیمہ تھی۔

عروہ اور امن بھی آج کل رکٹے سے کالج جانے آنے لگی تھیں۔ باتی دونوں گھروں کے چھوٹے بچوں کو بھی بطورِ خاص رکٹے لگوادیے گئے تھے۔

امن کووہ بینڈسم کافی دنوں سے نظر میں آ رہا تھا مكرآج أس ونت المن كى خوشى كى انتها ندر ہى جب أس نے أے كالح ميں ديكھا۔ اس نے حيرت سے آ تکھیں جھیکا تیں، اُسے یقین نہیں آرہا تھا وہ نایاب لودھی کے پاس کھڑا تھا۔ بلیک شلوار سوٹ میں أس كى كورى رحمت دمك ربى تھى \_ امن محويت \_ د عکھے تئی بنا لیک جھیکائے ،جھبی وہ نسی بات پر زور ے ہساتھا۔ اُس کے کالے تھے سیاہ بالوں والاسر اورآ دھاچہرہ امن کی نگاہوں کی رسائی میں تھا۔امن كادل جذبات كى يورش سے بوجل مور باتھا۔امن كا بس جيس چل رہا تھا كەدرميانى فاصلە ياك كرمنحوس دوری کودورا مجھال دے۔ ہرطرف وہی وکھائی دے ر ہا تھا۔ وہ اتنا بھر پور اور ممل تھا کہ ہزاروں میں نمایاں جھلکتا تھا۔ اُسے دیکھ کر ایٹائیت کا احساس جا گتا تھا۔ اُس کا ہونا تقویت کا باعث تھا۔ اُس کے وجود سے خوشبوئیں بھررہی تھیں۔ وہ محوری ایے اطراف سے بے گانہ بس أے بی سے جارہی تھی۔ دهر کن کوسنجالتی بے حال ہور ہی تھی بہجی وہ قایاب لودهی کو محلے ل کر پلٹا اور اُس کی امن سے مرجمیر ہوگئے۔ سجاد بلوچ کی آجھوں میں شناسائی کی لہر أبجري پيراس كے ليوں پر دھيمي مسكان آن ركى \_

کرتی ہے، لاتعلق واجنی۔ ابھی تو خود جمران تھی۔ ابھی تو خود جمران تھی۔ ابھی تو دوہاتھ چھڑانے والی بی تھی۔
''امن، آر یو آل رائٹ۔'' نیہات نے نری ہے۔ یکارا۔ امن چوکی جیسے نیند سے جاگی ہو۔ خالی خالی نگاہیں، بوکھلا کررہ گئی۔ خالی نگاہیں، بوکھلا کررہ گئی۔ ''اں، ٹھیک ہوں۔'' امن عجلت میں کہہ کرڑی

حال الا ہیں، بوطا طراہ کا۔ ''ہاں، ٹھیک ہوں۔''امن عجلت میں کہہ کرڑگی نہیں۔ نیہات نے اچنجے سے امن کے بھرے حواسوں کو سوچا پھر سر جھٹک کر وہیں درخت سے فیک لگا کر کھڑا ہو گیااور تا دیرآ تکھیں موندے غافل ساکھڑارہا۔

☆.....☆.....☆

مزہ اور حذیفہ ایک جھوٹی کی بال کے پیچے لڑرہے تھے۔لبنی اور فرقان اُن کی نوک جھوٹک دیکھ رہے تھے، بھی حذیفہ نے جزہ کوگرا کر بال اُس سے چھین کی تو جمزہ رونے لگا۔لبنی نے بھاگ کرروتے ہوئے جمزہ کواٹھایا اور اُس کی کمرسہلانے گئی۔ '' غلط بات بیٹا، مل کر کھیلو، لڑتے نہیں ہیں۔'' لبنی نے نری سے حذیفہ کو تنبیہ کی۔ لبنی نے نری سے حذیفہ کو تنبیہ کی۔ '' مماسوری۔'' حذیفہ نے شرمندہ ہوکر کہا۔

'' ممایہ بھائی حذیفہ اکثر میرے ساتھ زیادتی

کرجاتا ہے۔''مخزہ بسودا۔ '' بری بات ہے میری جان، چلو گلے ملوہ سلح کرو، اچھے بچے لڑائی جھڑا نہیں کرتے، اور بھائی بھائی کارشتہ تو انمول ہوتا ہے۔''لبنی نے دونوں کو پکڑ کر قریب کیا۔ ایک کے چبرے پر شرمندگی تھی اور دوسرے کے غصہ کبنی اور فرقان نے مخزہ کے غصے دوسرے کے غصہ کبنی اور فرقان نے مخزہ کے غصے بولا پھر بانہیں پھیلا دیں کچھ دیر پھولے منہ کے ساتھ وہ گریزاں رہا پھر گلے لگ گیا۔لبنی اور فرقان ساتھ وہ گریزاں رہا پھر گلے لگ گیا۔لبنی اور فرقان نے تالیاں بجا کر خوشی کا اظہار کیا۔ بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں، جو سکھاؤ سیھ جاتے ہیں۔جوان کے دل وذہن میں بھرتے جاؤ پھروہی باہرا تا ہے۔اجھا یا برا ''کیسی ہو،فون نمبر۔'' اُس نے کہا تو امن نے میکائی انداز میں اپنا نمبر کہہ سنایا۔ سجاد نے سیل فون کی چسکتی اسکرین پرنمبر لکھا اور پھریس کا بٹن دہایا۔ اسکلے بی سمجے امن کے سیل فون پر'بے بی ڈول میں سونے دی' کی آ واز اُ بھری امن کی آ تکھیں ہے پایال مسرت کا احساس لیے چیکئے لگیں۔

" شام كوفون كرول گا۔" سجاد نے امن كى
المحول ميں جھانكتے ہوئے كہا۔ گہرى وارفكى ،
والبانہ بن ، جال نارى كيا كيجة نبيں تھا سجاد كى
آكھول ميں، اور كيے بل بل بدلتے رنگ تھے۔
چہرےكا تا رمعنى ركھتا تھا۔ نگاہوں كى حدت و پش،
بندليوں كى كويائى، كيجة بھى نبيں بولا مرجيے سب بيجة
بندليوں كى كويائى، كيجة بھى نبيں بولا مرجيے سب بيجة
بندليوں كى كويائى، كيجة بين رہا تھا۔ سارے جذبے
شينى و بے كلى كا بيغام بن رہا تھا۔ سارے جذبے
آشكار ہو گئے تھے۔

اس کے دل کی دھڑ کئیں کے دم ہی تھے گی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑ کئیں کی دم ہی تھے گی تھیں۔ ہرمنظر دھندلانے لگا۔ وہ جو بیار ، محبت ، عشق ، جنون جیسے ان لفظوں ہے آشنا نہیں تھی۔ تب تک سب ٹھیک تھا، جب تک اُسے کسی کی پروانہیں تھی۔ محبت کی خود روکونیل نے دل کی سرز بین سے سرکیا ٹکالا سب بچھ بدل رہا تھا۔ تزیب جاگتی ہے تو تن من بیاسا

صحرابن جاتا ہے۔ وہ نظروں ہے اوجھل ہو گیا۔ امین کی آٹکھوں

میں دھنداُ تر آئی اور پہلومیں دل جیسے سرکشی و بغاوت میں دھنداُ تر آئی اور پہلومیں دل جیسے سرکشی و بغاوت

پرآ مادہ ہوکر سجاد کے پیچھے لیک رہاتھا۔
'' یہاں کیوں کھڑی ہو، کلاس نہیں لینی کیا؟'
نیہات ضمیر کی آ واز قریب سے ہی اُ بھری تھی مگر وہ
متوجہ ہی کہاں تھی۔ وہ مسلسل کالج گیٹ کی طرف
دیکھے جارہی تھی ، جہاں سے ابھی ابھی وہ ساحر گزر کر
گیا تھا۔ امن کو بچھ بھی ہوش نہیں تھا، وہ کہاں ہے
گیا تھا۔ امن کو بچھ بھی ہوش نہیں تھا، وہ کہاں ہے
گیسی ہے، محبت یوں ہی تو ہر چیز سے بے گانہ کردیا

" کیا ول کرتا ہے۔" کبنی نے فرقان کے اوھور سے جملے کو کمل کرنے کے لیے سوال کیا۔
" میں تذبذب کا شکار ہوں کبنی، ورنہ دل جاہتا ہے۔ مباکو محلے لگا کر پیار کروں، اُس کی محنت پر، اُس کی محنت پر اُس کُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کی محنت پر اُس کُ

'' مگر کیا فرقان .....' کبنی نے مزید بولنے پر اکسایا۔ کبنی اس سے فرقان کے اندر ہلچل مچاتی کیفیات کو مجھ رہی تھی۔ لوہا گرم تھااور کبنی اپنی طرف سے گرم لوہے پر ضرب لگانا جاسی تھی۔ اچھا موقع تھا

" مر .....ا تے فاصلے ، اتن دوریاں ہیں کہ بس ایمامکن ہوتادکھائی ہیں دیتا۔ " ونیا کا ہر کام مشکل ضرور ہے نامکن تو قطعی نہیں ، فاصلے مٹائے بھی تو جاسکتے ہیں نا۔ دوریاں نزد کیوں میں بھی تو بدل سکتی ہیں نا۔ فرقان کی صبا کی ذات میں دلچیسی نے لبنی کا بھی حوصلہ ہو صادیا تھا۔ جو وہ ایسے بات کررہی تھی ورنہ فاخرہ اوراس کی اولاد کے دفاع میں ہولئے

کی کب اجازت هی ۔ "مگررحمان ……" فرقان اٹکا۔ " میں میں ایک سے ایک انگار

''رجمان بھائی کوتو خداواسطے کا بیر ہے اُن ہے، خبانے کیا حدہے اُن کی نفرت و بے گائی کی۔ صباتہ آپلوگوں کا اپناخون ہے۔ اُس کی حوصلہ افزائی کرنا جاہیے۔ اتنی ہونہار بچی ہے۔''

" ہاں میں ملوں گاصبا ہے، میرے لیے وہ اس جیسی ہے اور میں اُسے انعام بھی ضرور دوں گا۔' '' کب ملیں مے؟'' لبنی کا چبرہ مسکرانے لگا۔ اُس کی خوشی کے مارے آنسو نکلنے لگے۔ '' پیانہیں۔''

''کیاانعام دیں گے۔'' ''بیجی نہیں بتا۔'' فرقان نے کہا۔ مرکبنی کی ، بدیجرنے والے پر مخصر ہے کہ وہ کیا بھرنا ہے۔ اچھائی، نیکی ، صلهٔ رخی پائتفر، حقارت وانگام، خصه و عداوت ، ماں باپ کی ذرمہ داری ہے۔

بچے اب آئی بال کے ساتھ دو ہارہ تھیل رہے تھے، چند کی بیشتر ہونے والی بدمزگی کا نام ونشان بھی اُن کے رویوں میں نہیں جھلک رہا تھا۔ کوئی چھلٹ نہیں تھی۔

۔ ہوں بیں ہے۔ ''
جائے بناؤں آپ کے لیے۔''
ہاں یار، اور ایک فیمیلٹ بھی، سر میں در دہور ہا
ہے ای لیے جزل اسٹور سے جلدی اُٹھ آیا۔''
ہوں ابھی آئی۔''لنٹی نے فرت کے دودھ ٹکالا
اور کچن میں چلی آئی۔''لنٹی نے فرت کے دودھ ٹکالا
سی ٹر ہے میں جب آئی۔ ٹھیک دس منٹ بعد وہ چھوٹی
سی ٹر ہے میں جب آئیک کپ جائے میں اخبار تھا اور

وہ گہری سوجوں میں سخر ق تھا۔ '' یہ لیس جناب جائے۔'' لین نے ٹرے صوبے تے سامنے رکھے میز پررکمی اور ٹیملٹ فرقان کی تقبلی پررکھ کریانی کا محلاس تھایا۔

ی یں پر میں کو ہوں ہات ہیں ہے۔ ان من کان نے کھوئے انداز میں کہا تولینی نے چوکک کھوئے انداز میں کہا تولینی نے چوکک کرد کھا۔ یہ دوسراموقع تھاجب فرقان نے صالح کی تعریف کی تحریف کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی کی تعریف کی تعریف کی تعریف کی کی تعریف کی کی تعریف کی کی

ہ سیدیں بعرص کے ۔۔۔۔۔'' لینی نے کپ اُسے تھایا۔ فرقان کپ میکڑ کر جائے کی چسکیاں لینے لگا مگراب بھی مبا کامعصوم چرہ، جاذب نقوش فرقان کے دل کوگڈگدارے تھے۔

"نجانے کول مريراول كرتا ہے كديس ...."

دوشده 204

خوشی دیدنی تھی۔فرقان کی صبائے لیے تڑپ خوش آئند ہات تھی۔ابھی وہ رحمان سے ڈرر ہاتھا شاید مجمعی صباکی یا اُس کے بہن بھائی کی محبت فرقان کے دل میں غالب آ جائے اور رحمان کا ڈر مغلوب ہوجائے۔شاید بھی ختم ہی ہوجائے۔لبٹی مُرامید تھی۔ فی الفور جو بچھ فرقان نے محسوس کیا تھا وہ بھی کمال کامیا ہی تھی۔

لبنی جانتی تھی کہ فرقان نے جو کچھ کہا ہے وہ اُس پڑک بھی ضرور کرے گا۔ وہ اُس کی شریکِ سفرتھی اور فرقان کی مزاج آشنا بھی۔ جانتی تھی وہ اپنے قول کا سچا ہے۔ جو کہتا ہے کرتا بھی ہے۔اپنے ارادوں کا اُٹل ہے۔ جو ٹھان لے وہ کردکھا تا ہے۔

تحاشا پُر جوش میں۔ چھوٹے لڑ کے بھی لا ہور دیکھنے کا اشتیاق رکھتے تھے۔ پہلی بارلا ہور جارے تھے۔ اُن کا دو دن کا اور تھا۔ اختشام سب عزت

اُن کا دو دن کا ٹؤر تھا۔ اختشام سب عزت افزائی (مارکٹائی) بھول بھال کر تیاری میں مگن تھا۔ رحمان کاارادہ ہوتل میں تفہرنے کا تھا۔

پروگرام دونوں گھروں میں ترتیب دیا جارہا فقا۔ لڑکیاں تیاریاں کرنے لگیں کہ کون کون سے کپڑے پہن کرجانا ہیں اورکون کون سے ساتھ لے کرجانا ہیں۔امن اور عروہ آپس میں ڈسکس کررہی تھیں۔جبکہ فروااس پروگرام ہے آگاہ ہیں تھی۔وہ اب بھی اریز چو ہدری کے پاس تھی۔

بہ مرب ہو ہور اس کی انگل فردا رحمان بہت ہے مہلتے خوابوں کی اُنگلی تھاہے گھر میں داخل ہو کی تھی۔خوش باش، بے فکر، وہ زندگی کو ایسے ہی دیکھتی تھی، جیسے ہم سمندر کے

کنارے کھڑے ہوکر لہروں کا رقص دیکھتے ہیں۔ لطف اندوز ہوتے ہیں۔اس بات سے طلعی بے خبر کہ سمندراپنے اندر کتنے طوفان جمیائے ہیٹھا ہے۔ سمندر میں سیب ڈھونڈ نے نکلیں تو بھی بھی جان ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔

"" آگیا میرا بچہ۔" عائشہ نے آگے بڑھ کر لاڈ ہے کہا۔ فروا چہکتی ہوئی عائشہ کے گلے کا ہار بن گئی۔ " بڑا پیار آرہا ہے آج ماں پر، خیر تو ہے نا۔" عائشہ نے آبروا چکا کرکہا۔

'' بجھے تو ہمیشہ ہے آپ پرایسے ہی پیار آتا ہے۔''فروانے عائشہ کا گال چوم کرکہا۔ '' اب جلدی ہے بتا دو کیہ کیا جاہے۔ کیوں مسکہ لگایا جارہا ہے۔''وہ بھی مال تھی۔ '' گاڑی بنی کور رائی ذاتی ۔''فروانے بھی ٹال مٹول ہے کا منہیں لیا ہے دھڑک کہہ ڈالا۔ '' الگ ہے گاڑی کیا کرنی ہے، یہ پاس ہی تو تہمارا یارلرہے۔''

''نیں پی ذاتی گاڑی لینا جائی ہوں بعدیں،
میں اپنا ذاتی سلون بناؤں گی ، ابھی تو میں کام سکھ
لوں، بعد میں اس حوالے سے فیصلہ کروں گی کہ میں
میں شہر کے کس علاقے میں سلون کھولوں۔' وہ
قطعیت سے سارے فیصلے کرکے اب بس سُنا رہی
تھی۔ کوئی رائے یا اجازت نہیں ما ٹک رہی تھی۔
مشورہ بھی نہیں کررہی تھی۔ بس بتارہی تھی اور عائشہ کو
بس آ نکھیں کھولے ککر ٹکر دیکھے جارہی تھی۔ عائشہ کو
بری بھر سر جھٹک کر سٹر ھیاں کر ھے گئی۔
تر دید اُس کے خیال کی۔ عائشہ کچھ دیر کھڑی سوچتی
رہی پھر سر جھٹک کر سٹر ھیاں چڑ ھے گئی۔
رہی پھر سر جھٹک کر سٹر ھیاں چڑ ھے گئی۔
(اس خوب صورت نا ولٹ
(اس خوب صورت نا ولٹ





### عشق کی راہدار یوں ،طبقہ اشرافیہ اور اپنی مٹی ہے جڑے لوگوں کی عکاسی کرتے سلسلے وار ناول کی انیسویں کڑی

گزشته اقساط کا خلاصه

ملک قاسم علی جہان آیاد کے مالک تھے۔ان کا شارضلع خوشاب کے جانے مانے زمینداروں میں ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ تھے۔عمارعلی ریاست کے امور میں دلچیسی کیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی چھوٹی بہن امل کے ساتھ لیم کے سلسلے میں لا ہورر ہائش پذیر ہے، ملک عمار علی کی شادی ان کی کزن ماہین ہے ہوئی تھی۔ وہ اٹھارہ سالہ لڑکی خود ہے عمر میں کئی سال بڑے ملک عمار علی کو دینی طور پر قبول نہ کر سکی تھی۔ وہ کا تو پینٹ سے پڑھی ہوئی اور خاصے آزاد خیالات ر کھتی تھی، جولائف بحر پورطریقے ہے انجوائے کرنا جاہتی تھی۔ أم فروا أم زارااورا ساعیل بخش مولوي ابراہیم کی اولا دیں ہیں۔ اج فرواکی شادی بلال حمیدے ہوئی ہے جومیڈم فیری کے لیے کام کررہا ہے۔میڈم فیری کا تعلق اس جگہ سے تھا جہاں دن سوتے اور راتیں جائتی ہیں۔ بلال حیدائع فرواکو پہلی بار میکے لے کرآیا تھا کہ میڈم فیری کی کال آسمی میدم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلدائم فرواکوان کے حوالے کردے۔ بلال جید کے لیے بینامکن ساہو گیا تھا کیونکہ وہ أم فروا ہے واقعی محبت كرنے لگا تھا۔ ما بين ائے ويور مصطفىٰ على ميں ولچيسى لينے كلى تھی۔ ال كا تعليم كمل ہوتے ہى أس كى شادی اُس کے کزن محم علی کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں لیکن الل کے خیالات کی اور طرف بھٹلنے لگے تھے۔ بابین اپ بچین کے دوست کاشان احمرے کمتی ہے تو پتا جاتا ہے کاشان بچین ہی ہے اُس میں دلچیسی لیتا تھا مربھی محبت کا اظہار ندكريايا ـ ماين اين آئيديل كاس طرح مجمز جانے برد مى بـ كاشان احد ملك سے باہرجانے سے يہلے ماين سے محبت كا اظبار كرديتا ب\_ماين ملك عمارعلى سے ويسے بى ناخوش باس بركاشان احمركا ظبار محبت أس كى زندگى ميں بكچل مجاويتا ہے\_ ما بین کے دل میں کا شان احمد کی محبت بھی جڑ پکڑر ہی ہے اور اب وہ عمار علی کی شدتوں سے مزید خا کف ہوئے گئی ہے۔ ال كى شادى اس كے كزن محمطى كے ساتھ ہوجاتى ہے۔ محمطى أے مجبوں كى بارش ميں نہلا ويتا ہے اور يوں فوجى افسركى یوی بن کروہ اپنی پہلی محبت کی یادوں سے پیچھا چھڑا گیتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے بیچ میں تکرار ہونے کلی ہے۔میڈم فیری بدال کوام فروایرکڑی نظرر کھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اجا تک بدال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اوروہ انہیں اعماد میں لے کراپی اورائع فروا کی رام کھائنا دیتا ہے۔ ملک مصطفیٰ علی اُسے اپنے ساتھ مراد ولا میں لے جاتا ہے اورانیسی میں رہائش اختیار کرنے کا تھم دیتا ہے۔ فیری بلال کی تلاش میں ہے۔

ا چا تک ملک قاسم علی کی وفات ہوجاتی ہے۔ سارا جہان آباد سوگ میں ڈوبا ہے۔ ملک عمار علی سارے انتظام اپنے ہاتھ میں لے کربڑے ملک کے فرائض انجام دینے لگتے ہیں۔

ما بین کی ذرای خفلت اُے نہ چاہتے ہوئے جمل مال بنادی ہے۔ ما بین کے دل میں کسی طرح بھی بیچے کی محبت پیدائمیں

وشيزه 206 ع



ہو پاتی۔ وہ ماں کے سلماین پر بیٹھ کر بھی کا شان کی محبت کی ہُوک اپنے دل میں محسوس کرتی ہے۔ الل دوسری بار ماں بنے والی ہے۔ محد علی مہر النساء بیلم ہے ال کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ إدھر مہر النساء بیلم دادی بنے کے بعد جا ہتی ہیں کہ ما بین ریاست کی بری مکائن کی ذید داریاں اُن کی زندگی ہی میں اپنے ہاتھ میں لے لے۔ ماجین اِس صورت حال سے تخت متنفر ہے۔ وہ جلد از جلد جہان آباد ہے واپس لا ہور جانا جا ہتی ہے۔ لیکن ملک عمار علی اُس کی یا تیس س کر۔ (اباتكيني)

"أ بي مين تو أخِير كي مول برآب يون كيون بيني بين؟" '' و نیے ہی بیٹے گئی ہوں۔'' معدوم سکراہٹ لمحہ بھر کے لیے اُس کے زم ہونٹوں میں کھلی۔ آخر وہ اُمِ زارا کوکیا جواب دیتی ،خود ہی بھول بھلیوں کی ہے اعتبار ہوں میں جکڑی ہو کی تھی۔

ا جا تک اُم فروا کا فون بجا۔خیالوں کی ڈورٹوٹتی چلی گئی مسلسل فون پر بیل آ رہی تھی۔اسکرین پر ملک مصطفیٰ علی کا نام جکسگ کرر ہاتھا۔ وہ بدستورفون اسکرین پرنگا ہیں جمائے ہوئے تھی۔اب فیون بند ہو چکا تقا۔اُم فروانے اُم زارا کی طرف و یکھا جواہے ہی و کمچے رہی تھی اور کھلے بالوں کی چوٹی بنار ہی تھی۔اُم زارا

نے اس ہے ہیں ہو چھاتھا کیس کا فون تھا۔

أم فروانے اب کی بار سحرا کرام زارا کودیکھا۔ اس وفت اُم زارا کس قدرخوبصورت لگ رہی تھی۔ نیند کے خمارے بے خود آ تکھیں، ڈارک سنہری، آ تھوں والے سبیج چہرے پر کیسی میٹھی دم بخو د کردیے والى لا پروائي تھى۔اجا بك أم فرواكى بارث بيك تيز ہوئى اس كے ہاتھ ي بستہ ہو گئے۔أم فرواكو مسوس ہوا أم زاراتو أس بي كبيل زياده سين ب- چيوني ي عمر كي أم زارااتني سين ب- بين نے تو بھي غور بی نہ کیا، اُم زارا کی آنکھوں میں غیر مرئی کشش تھی۔ وہ آہتہ آہتہ چوٹی گوندھتی بےخودی کے عالم میں نعت پڑھ رہی تھی۔وہ اپنی ہی تر تگ میں تھی۔اُم فروا خاموثی ہے اُسے سنتی رہی۔لیکن ؤہن میں یہی خیال ا بحرر ہاتھا۔''اے باری تعالیٰ میری بہن کا نصیب بہت اچھا کرنا۔اے کا سب تقدیر شریف النفس آ دمی كے ساتھ اس كانفيب لكھنا۔

اب موبائل پر ملک مصطفیٰ علی کاملیج تھا۔'' سوری ہیں نے آپ کوڈسٹرب کیا۔ دو پہر دو بجے فون کروں گا۔''اُم فروانے ہونوں کوآ ہی میں دبایا۔وہ جس قدراُن کے خیال سے پیچھا چھڑا ناجا ہتی وہ اتناہی اس ک ذات کے ہر ہر کو شے میں مہکاریں بساجاتے۔

مجھےتم ہے کھ بات کرنا ہے اُم زارا۔

"بولیں آپی ۔" اُم زارا کی سنبری آسمیس اس کے چرے پر کڑی ہوئی تھیں۔اس وفت اُم زاراتر و تازہ لگ رہی تھی۔ نیند پوری ہوجانے کی دجہ سے طمانیت آمیز آسودگی تھی۔ اُس کے چبرے پر۔ خداوند قدوس بیخوشی ہمیشہ قائم رکھنا اس کے چیرے پڑام فروانے پھر چیکے ہے بہن کے لیے دعا کی۔وہ اکثر يونمي مهم جايا كرتي تقي\_

''اُم زارائم ہے کچھ بات کرنی ہے۔'' ''آئی آپ آپ آن تمہید کیوں باندھ رہی ہیں۔'' ''ہاں وہ ۔۔۔'' وہ اپنی اُنگلیوں کواک دوسرے ہے مسل رہی تھی۔ اُم زاراا ہے بے چینی ہے دیکھ رہی تھی۔ ''ملک مصطفیٰ علی کوئم جانتی ہوناں؟ جن کی لال حویلی کی انگسی ہیں تم رہی ہو؟''



"آپی بیول جائیں وہ سب باتنی ،اور یوں سبھیں جیسے آپ کی زندگی بیں تبھی وہ عرصہ بھی آپا ہی نہیں۔"اچا تک ہے آم زارا کی آتھوں کی چک ماند پڑی تھی۔اس کی کھڑی ناک کی نوک سرخی مائل ہور ہی تھی۔

'بیول ہی تونہیں پاتی زاراجان!'اس نے دل میں سوچا۔

اُم فروائے مصطفیٰ علی ہے ہینے کا بیچ کھول کراُم ِ زارا کے سامنے کردیا۔ پڑھنے کے بعداُمِ زارانے اُمِ فروا کی طرف دیکھا۔اُم ِ فروا کے لیچ رخسار دہک رہے تھے۔اُم ِ زارااس تیج کامنہوم نہیں سمجھ پائی تھی۔فروا کے چہرے پراک بے قراری مضبط و کمل تھا۔

"آ بي آپ كاخيال كيا بي يوج يوج كي بعد- "بديبلاسوال يقاأم زاراكا-

'' بیختے پہلے جو بہتین آ رہا؟'' وہ گردا کو گرداب میں غوطے گھاری تھی۔ اُسی کیے تواس نے اُم زارا ہے بات کی تھی۔ اُم زارا اُس کی عزیز بہن تھی۔ وہ اس سے پہلے بین چھپاسکتی تھی۔ دونوں پہنیں ایک دوسر سے کے بہت قریب تھیں۔ خاص الخاص بات بھی شیئر کی جاتی تھی۔ ممکن تھا بھی اُم زارا اُسے ملک مصطفیٰ علی سے بات کرتے و کیے لیتی۔ بھینا تب شکوہ بھینا اُم زارا کی آئھوں میں بھرنا تھا۔ سوچیں اُسے بے بین کے حاربی تھیں۔

'' اُمِ زارامکن ہے کوئی وجہ ہواُن کے نون کرنے گی۔ کچھ بتانا چاہتے ہوں یا کوئی بھی وجہ .....'' اُمِ فروا نے بات ادھوری چھوٹ کی۔ سرائیسکی اُمِ زارا کی سنبری آنکھوں کوجیران کر چکی تھی۔

''آئی ۔۔۔۔ ملک میں علی ہمارے مختن ہیں۔اگروہ اباجی کی ہمت نہ بندھاتے تو ہم اس صدمہ کو کیسے برداشت کر پاتے۔ آپ اپنے اندر عدم اعتاد کے وسوسے نہ پالیس۔اُن سے بات کرلیں۔انہوں نے آپ کوفون کیوں کیا تھا وہ بتادیں گے؟ یقیناً آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے ہی کیا ہوگا۔''اُمِ زارااپنے سوال کا خود ہی جواب دے رہی تھی۔

''اُم ذارامیر نے پاس مغبوط دلیل نہیں ہے، نضول میں غیرمحرم سے بات کرتی پھروں۔''
''آئی آ سانوں پر پراجمان رب العزت بندوں کی نیتوں سے بخوبی واقف رہتا ہے۔ بس آپ اپنی نیت ورست رکھیں۔ باقی اوپروالے پر چھوڑ دیں۔'' اُمِ زارانے کی قدر سے جات کی تھی۔ رب نیتیں جانتا ہے جو بشر اُس پراپنے ضبر ذات کی ہر ہر بات چھوڑ دیتا ہے۔ وہ انسان بھی خسارے میں نہیں رہتا۔ یک بارگی وہی پُر نسوں شہد آ کیس مسکان اُمِ زارا کے دکش چرے پر عمیاں تھی۔ جو چندلھوں میں اُس کی گہری آ تھوں میں بس پہلی تھی ۔ واقعی اُمِ زارا کی جاندار مسکراہٹ نے اُمِ فروا کے دل کا بوجھ قدرے کم کردیا تھا۔

☆.....☆

اساعیل بخش کی محنت کی وجہ سے قدرت اُسے فیضیاب فرمار ہی تھی۔اب اساعیل بخش تمام حروف جھی میں خطاطی کررہا تھا۔اس کے ہاتھ میں روانی خوش خطی اور پھرتی بھری مہارت آ چکی تھی۔اُسے مختلف ہڑی بڑی پہنیز کی جانب سے آرڈرز دھڑا دھڑال رہے تھے۔اُس نے اپنے ہی اسٹوڈ نٹ کوستفل دکان پر رکھالیا تھا۔اس کام میں اُس کی گئن تڑپ ایسی کہ وہ اس کام میں ڈوب جاتا۔اُس کی زبان پر درودِ پاک کا ورد رہتا اور اُس کی مضبوط انگلیوں کی بوریں قرآنِ پاک کی آیات کو اپنے اندر سموتی رہتیں۔ایک نشہ، ایک مروررب و بنے کے قریب کی تڑپ میں وہ خوش رہتا۔ اُس کے چہرے پر بل بل طمانیت آمیزی چھلتی۔
اُس کی تجہ ں جیسی یا قوتی آتھوں میں ایسی ششش کہ الفاظ کا جامہ بہنا نامشکل ہو۔ وہ مردانہ وجاہتوں کا محمل بحر پورشا بکارتھا۔ قدرت کی خاص مہر بانی تھی۔ مولوی ابراہیم بخش کی فیملی پراس کی دکان کے سامنے ہے گزرتی خوا تبین زُک کر ، ٹھٹک کر ، چونک کر ، چیرت ہے اُسے دیکھتیں بار باراُس کی دکان کے سامنے ہے گزرتیں۔ وہ بمیشدا ہے کام میں مجندرہتا۔ خطاطی کے دوران وہ اک متبرک فیزے گزرتا تھا۔ اُسے محسوس ہوتا اُس کے سامنے برگزیدہ ہتیاں قرآن پاک پڑھربی ہیں۔ اور وہ لکھر ہا ہے۔ وہی خوش کن مسلمان ہر بل اُس کے ہونٹوں پر کھلی رہتی ۔ شلوار سوٹ میں کسرتی سراپے والاشکیل وجبہ اساعیل بخش ، مرد مسلمان ہر بل اُس کے ہونٹوں پر کھلی رہتی ۔ شلوار سوٹ میں کسرتی سراپے والاشکیل وجبہ اساعیل بخش ، مرد مسلمان ہر بل اُس کے ہونٹوں پر کھلی رہتی ۔ شلوار سوٹ میں کسرتی سراپے والاشکیل وجبہ اساعیل بخش ، مرد مسلمان ہو خود پر۔ وہ اپنے کام کی اجرت کے مطابق ہی معاوضہ وصول کرتا یہی بات اُس نے اپنے شاگر دوں کو بھی سمجھائی تھی۔

مولوی صاحب نے اساعیل کوتا کید کی تھی۔

'' بیٹا پی حاجت کے مطابق رکھ لیا گرو۔ ہاتی ہواؤں، بیٹیم وساکین میں تقلیم کردیا گرو۔' اساعیل بخش اب ایسا ہی کرتا تھا۔ اب تو پاکستان کی معروف کمپنیز اُسے بڑے بڑے ارڈرز دینے گئی تھیں۔ وہ حیران ہوتا میں اللہ کی راہ میں جتنا خرج کرتا ہوں۔اللہ پاک جھے اُس سے کہیں زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ وہ زیادہ آرڈرز پورے بیس کرسکتا تھا اگر زیادہ فورس کیا جاتا تو انہیں لائن میں لگنے کا کہد دیتا کمپنیز بھاری رقم کی آفر کرتیں لیکن اُس کے اپنے اصول تھے۔مولوی صاحب نے اُسے سمجھایا تھا۔ بیٹا جس طرح ہمارے کی آفر کرتیں لیکن اُس کے اپنے اصول تھے۔مولوی صاحب نے اُسے سمجھایا تھا۔ بیٹا جس طرح ہمارے بی اُس کے اپنے اصول تھے۔مولوی صاحب نے اُسے سمجھایا تھا۔ بیٹا جس طرح ہمارے بی آفر کرتیں لیکن اُس کے اپنے اصول تھے۔مولوی صاحب نے اُسے میں جھایا تھا۔ بیٹا جس طرح ہمارے بی آفر اُسے والد کرا ہی کا ورصحابہ کرا م نے ہم بمیشہ خودکو اُن کے نقش قدم پر چلا نے کی کوشش کرنا۔اساعیل نے اپنے والد کرا ہی کی بات ذبین میں محفوظ کر لی تھی۔منافع تھا کہ بڑھتا چلا جار ہاتھا۔ بے بی اب آ تیں۔ نورا کی جیز کی تیاری میں گئی ہوئی تھیں۔ اُنہیں اُم فروا کا خیال آتا تو دل میں گاٹھیں پڑتی چلی جاتیں۔ ول میں کاٹھیس پڑتی چلی جاتیں۔

''میرے مالک مجھے معاف فرمادے آخر ہوں تو انسان ہی ناں۔ مالک میں جانتی ہوں میری بجی کے لیے تو بہترین کرے گا۔''تب وہ خود کوخوش رکھنے کی کوشش کرتیں۔ آٹکھوں میں رُکی بے قراری فورا غائب کرلیتیں۔

اب ملک مصطفیٰ علی ، موپی گیٹ کی جامع مجدیں جمعہ کی نماز اداکرنے گئے تھے۔ مولوی صاحب کا خطبہ بہت فورے سنتے۔ ہر مرتبہ ہی آگی کے در دازے اُن پر کھلتے چلے جاتے۔ کیسی پُر سوز تا ثیرتھی۔ مولوی صاحب کی آ واز میں ، پُر سوز آ واز جب ساعتوں سے نگراتی تو امرت کھوتی محسوس ہوتی۔ ایمان افروز خطبہ ملک مصطفیٰ علی کے اندر کی گئن کومز ید بر حاواد یتا۔ نماز کی ادائیگی کے بعد جب مجدنمازیوں سے خالی ہوجاتی تو وہ مولوی صاحب سے ملتے۔ مولوی صاحب اُن سے با تمیں کرتے۔ اللہ اور اُس کے مجوب رسول ملک ہوجاتی تو وہ مولوی صاحب نے کیا فر مایا یہاں نبی اللہ کے لیے اللہ کا پیغام اپنی اُمت تک رسول ملک ہے۔ ملک مصطفیٰ علی نے اب دوستوں کی محفلوں میں بہنچایا۔ تب ملک مصطفیٰ علی نے اب دوستوں کی محفلوں میں جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا لیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا لیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا لیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا لیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا لیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ نگا گیتے تھوڑی دیر کے جانا ترک کردیا تھا۔ جیمونی مونی گیور میں جلے جاتے۔ ڈنر وغیرہ یا کپ شپ کی گیروں کو میں کیا تھا۔

کیے۔ان کے دونتیوں قریبی دوست جیران ہوکر ملک مصطفیٰ علی کود سکھتے۔ وتم بکسر بدل رہے ہوملک مصطفیٰ مولوی بنتے جارہے ہو۔' و مسترا کران تینوں کی طرف دیکھتے۔" اللہ پاک میری طرح تم لوگوں کو بھی ہدایت دے۔" وہ ملک مصطفیٰ علی کی بات پر قبقہد لگاتے۔

" يارخدادلول كوبد لنے ميں دريبيں لگا تا-"

لال حویلی کے شاہ جہان کتب خانہ میں اب ملک مصطفیٰ علی زیادہ پائے جاتے۔ جہاں پوری دنیا کا

انہوں نے اسلامی بلس سے اپنے مطالعے کا آغاز کیا تھا۔ یہ کیسے ادارک تھے، کیے لطیف در تھے جو ملک مصطفیٰ علی پر کھلتے چلے جارے تھے۔وہ سب سے پہلے قرآن پاک تفسیرے پڑھ رہے تھے۔ مولوی ابراہیم بخش کی صحبت میں بیٹھنا انہیں اچھا لگتا مولوی صاحب کی باتیں ملک مصطفیٰ علی کوان کی ذات کے ذرے ذریے کا چہرہ دکھا دیتیں۔تب بگڑے ہوئے اس رئیس زادے کواپنی روح آب نے م زم سے سل لیتی محسوس ہوتی ۔اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کے بندوں سے کہتے ہیں کہ عابد زاہد وصا دفین کی محفلوں میں کثرت ہے بیٹھا کرو۔''

اً مِ فروا کود مکی کری انہیں رہ یا د آیا تھا۔ پہلاسوال اُن کے ذہن میں یہی اٹھا تھا کہ اس صورت کو بنایا کس نے؟ اے بے مثال سیرت کس نے عطاکی؟ اے خوبصورت آواز دینے والاکون ہے؟ تب کسی نے اليس اندر \_ برى طرح بمنجورا\_

رب ....رب!! پیمتیں وہی عطا کرنے والا ہے۔

أس دن وہ اساعیل بخش کوبھی چند کتابیں پڑھنے کے لیے دے آئے۔"اساعیل بیکتابیں گھروالوں کو بھی پڑھنے کا کہنا۔''اساعیل بہت خوش ہوا۔

'' ملک صاحب آپ کا ذوقِ مطالعہ بہترین ہے۔''اساعیل سرسری صفحے بلٹتے ہوئے ایک دولائنیں پڑھ کر بولا۔ اساعیل کی بات پر انہوں نے شرمندگی اندر ہی دبالی۔ وہ کیا کہتے اساعیل بخش سے کہ میں

نے توابھی ابھی مطالعہ کرنا شروع کیا ہے۔ ویک اینڈ کی اس شام ملک مصطفیٰ علی کتب خانہ میں موجود ہتے۔ اُم فروا کودیکھے تقریباً دومہینے ہو چکے تھے۔وہ اُس کی ایک جھلک دیکھنا جا ہے تھے لیکن اب ایساممکن نہیں تھا۔وہ اس کے لیے غیرمحرم تھے۔وہ اُن كے سامنے نہيں آسكى تھى ۔ اور پھر غيرارا دى طور پر اُن كى مضبوط انگليوں كى پور يں سيل فون كى روشن اسکرین پراُم فردا کے نام پرزک کئیں۔اندر کی شدید بے قراری نے انہیں ایسا کرنے پر مجبور کردیا تھا۔ دو جار بیل کے بعد فون اٹھالیا گیا تھا۔ اور سلام کیا گیا تھا۔ کئ کمحوں تک اُن کی ساعتوں میں اُم فروا کی رسلی

ہوریں۔ انہوں نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔ آ واز کھلتی رہی۔ انہوں نے اُس کے سلام کا جواب دیا۔ ''اُمِ فرواکیسی ہیں آپ ؟ الحمد اللہ بہت اچھی ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟'' '' خبریت سے ہوں۔'' وہ مسکرائے۔ انہیں لگ رہا تھا اُم فروا بھی مسکرار ہی ہے۔ ونوں بعد اُس کے ہوطرف ہونؤں پر مسکراہٹ اُر ی تھی۔ آج کئی روز بعد انہوں نے اُم فروا کی آواز سی جیسے اُن کے ہر طرف



جما جمرين نج اهي مول -"كيامور بائة ج كل-"أن كي سجه مين نبيس آر بإنهايات كاسلسله كية مح بردها كيس-أم فروابهي زوس مى \_ آخراجا كك أن كافون آجانے پروه بات كياكرتى؟ "ملك صاحب آپ كمروالے خريت سے بيں؟ "سب فعيك بين -كيا مور باتفا؟" "عشاء كى نماز سے ابھى ابھى فارغ موكى مول-اس وقت وہ صحنی میں رکھے مملوں کے پاس کھڑی تھی۔رات کی رانی کی کلیاں ممل کھل چکی تھیں۔جن کی مبک سے بورا آئن مبک رہا تھا۔ ے بیں نے اساعیل کو چند بکس دی تھیں۔ برٹش آ ری آ فیسر کی تھی ہوئی ہیں۔اس رائٹر نے باریک بنی سے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے بعد سیرت نبوی تلک کو بھی پڑھا پھر تخلیق کی گئی ہیں۔ پیش لفظ میں رائٹر نے تمام ڈیٹل دی ہے کہ اُسے کیے اسلامک ندہب کی جنتو ہوئی۔' 'جی۔'' وہ ہمیتن گوش اُن کی با تیں سن رہی تھی۔ "الله جس كوچاہ بل كى دير بغيرا بني جانب رجوع كرالے۔"أم فروا آ ہندروى سے بول رہى تھى۔ ول میں بار بار بے چینی پریٹان کررہی تھی کہ میں ایک غیرمحروم سے بات کررہی ہوں۔ أم فرواكى آوازكا بے خود کر دینے والا سحر۔ ملک مصطفیٰ علی کوسراسیمکی میں لے گیا۔ وہ بدستورز برلب مسکرار ہے تھے۔ أم فروا کے لیجہ کی خوشبو بھری مہکاراُن کی اطراف سرسرائی کول یا دصیا کی ما تند۔ "أم فروا آپ خوش بیں ناں؟" 'بہت زیادہ خوتی ہوں میں <u>'</u>' " بیں اکثر اُس الیکسی میں جاتا ہوں جہال مختصرد ورانیہ آپ نے گزارا۔" " آپ کیول جاتے ہیں وہاں۔" غیرارادی میں اُم فروا کے ہونٹوں سے پھلا '' دِلْ جَاہِتا ہے، وہاں ہر چیز و کی کی ولی رکھی ہے۔ آپ اپی ضرورت کی گئی چیزیں وہاں بھول آئی ہیں۔'' " و جیس تو۔" اُس نے ذہن پرزورویا۔ " كانى كچھ بھول آئى ہيں آپ۔ آپ كاميئر برش جس ميں ابھى بھى آپ كے چندٍ بال موجود ہيں۔ وہ صابن جوآنے سے پہلے آپ نے استعال کیا تھا۔ جائے نماز ، آپ کے بر ہانے تلے کھری ہے ان گنت لمحات، وہ تکیہ جس پر آپ نے نجانے کتنے آئسو بہائے ہوں گے۔ اُس انگیسی کے ایک ایک ایک پر آپ کا مس جوں کا توں موجود ہے۔ میں آپ کی جائے نماز وہاں سے لے آیا تھا۔" ملک مصطفیٰ علی جانے تھے۔اس جائے نماز پراس لڑکی نے بے انتہا مجدے کرتے ہوئے آنسوؤں کی صورت این آنکھوں کا تورجذب کیا ہوگا۔ "بى سىيى" أم فرواكى جى خاصى لمي تقى متذبذب ى جرائلى تقى - أم فرواكى أكلموں بيس ليج كى

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"أُم فروا آپ كى أس جائے نماز پراب ميل نماز پڑھتا ہوں۔" "آپنماز بھی پڑھتے ہیں؟" بغیرارادہ اجا تک اُس کی زبان چلی۔وہ زورے ہنے۔اپی بات اور اُن کے ہننے پروہ سٹ پٹائی۔اب ملک مصطفیٰ علی کی محمبیر ہنسی دوبارہ اس کی ساعت سے مکرائی۔ "كيامي نمازنبيل يروسكتا؟"أن كى جانب عيمى سوال بوا-"معانى جائى جائى مول ائى اس نادانى پر-" دەشرمندەلگ رى مى "اب میں یا قاعد کی ہے مجد میں نماز پڑھتا ہوں۔" اُم فروامسکرائی۔ ملک مصطفیٰ علی .. لفظ خود ہی ای تفتکو میں لے آئے تھے۔ " آپ کی جائے نماز پر میں رات کے پچھلے پہروں نفلی عبادت کرتا ہوں۔ اُم فروا تب میں آپ کو بھی " بجمع ؟ ليكن مجمع كيول؟" وه الجمي تك جيرت مين تقي -'' میں نہیں جانتا۔'' وہ سیک انداز میں تغمیر کرلفظ ادا کررہے تھے۔درمیان میں تعوڑ اتو تف لاتے پھر بولتے۔اُم فروانہیں جانتی تھی بیا جا تک ہے اُس کے اندر یہ بی بہتکم اتفل پیفل پر پاہو تی تھی۔جس کی وہ بھر یورطی بقر سے برنش کر ہے تھی کی وہ جر بورطر یقے سے سرزنش کردہی تھی۔ " آ پ نے فون کیوں کیا کیا؟ کوئی کام تھا؟" اُم فروا جاہ رہی تھی اب وہ فون بند کردیں۔ "آپ کورُ الگامرافون کرنا؟" " نبیں تو۔" محبراہت میں ممنی ممنی آواز طل ہے برآ مدہوئی۔ تو ملک مصطفیٰ علی محظوظ ہوئے بغیر ندرہ سکے۔ "من نے مال جی سے ذکر کیا تھا آپ کے کمر آنے کا۔" " کیوں؟" و وزوس تو و ہے ہی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی کی ہر بات پر ہے تکا بول رہی تھی۔ " اُم فروا کیا ہیں مولوی صاحب کے گھر آنے کا ذکر نہیں کر سکتا؟" " بعلا من كيا كهد عني بول-" " كهدتو آب تفيك ربى بيل-"أن كے ليج بيل شوخي عودر بي تلي-"مرى مال جي اور بعاني بهت الحيي بين - ميرى بهن الل كوتو آب نے و يكها بي بوا ہے؟" "مس نے؟" یادیس آرہا۔ "ميلا وشريف كى محفل من أيك مرتبه آپ اي بهن اور والده كے ساتھ لال حويلي آئي تيس -" "جی مجھے یادآ رہاہے میں کافی دیرے محن میں کمٹری ہوں اب اندرجاؤں۔ "وہ اجازت طلب انداز میں بولی پریشان مور بی تھی کوئی اُسے بوں فون پر بات کرتے و مکھند لے۔ بآب اندرجاس ابناخيال ركيحا-" "جي \_"اس وقت مك مصطفى على كاول شدت سے جاور ہاتھا۔وہ أم فرواكود يكسيس،روبروأس سے باتيں کریں کیکن ایبااب ممکن جیس تھا کیونکہ غیرلوگ مولوی صاحب کے اندرون خانہ میں جیس جاسکتے تھے۔ كيااب بين أم فروا كوبمي نبين و كم ياؤن كا؟ اس خيال نے أن كے دل بين جميد كرو ہے۔ جب ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

فی الحال ایبانہیں ہوسکتا۔ ہاں اُس کے تضور ہے با تیں تو کر ہی تکنے تھے۔ایسے خوشگوار لمحات اکثر انہیں اپنی دسترس میں لے لیتے ۔ تو اُن کے ہونٹوں پر پھیلی مسکا نیس گہری ہوجا تیں ۔ مرد سرد

ما بین ان دنوں پھرامید ہے تھی۔ وہ دوسرا بچہ اتن جلدی نہیں چاہ رہی تھی۔لیکن اللہ پاک نے اس کی قسمت میں یہ بچہ لکھ دیا تھا۔ پھر؟ ۔۔۔۔۔ پھر کے آگے وہ بے بس تھی۔اللہ جو چاہتا ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ رات بھر ہلکی پھلکی بارش جاری رہی تھی۔ پھر بارش تھم جانے کے بعد آسان صاف ہو چکا تھا۔ بادلوں کے اکا دُکا ٹکڑے عائب ہوری تھی۔ بارش کے بعد الکا دُکا ٹکڑے عائب ہورہی تھی۔ بارش کے بعد ختلی قدرے بڑھ گئے تھی۔

ملک عمارعلی فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد گاؤں کے چندلوگوں ہے باتیں کرتے ہوئے مسجد ہے باہر ہی نکلے تھے کہ اُن کا دایاں ہاتھ دل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔شدید در دکی شدت سے وہ نڈھال ہور ہے تھے۔اُن کے ساتھ چلتے ظفر حسین نے ملک عمارعلی کوسہارا دیا۔سبھی لوگ آس پاس جمع ہو گئے۔ایک لڑکا جلدی سے چاریائی اُٹھالایا۔اُس پر ملک عمارعلی کولٹایا گیا۔

'' ملک صاحب کیا ہوا؟'' کئی آوازیں اسٹھی ہوکر ابھریں۔ ملک عمارعلی کی آنکھیں گلا ہی ہوتی ہوئی بند ہور ہی تھیں ۔اُن کا ہاتھ ابھی بھی دل پرتھا۔

ریاض جلدی سے گاؤں کے ڈاکٹرنیٹیل کو بلالا یا۔ ملک عمارعلی کی ٹبض ڈوب رہی تھی۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا انہیں ہارٹ افیک کاشدید دور ہرپڑا ہے۔ نوری طور پر انہیں شہر لے جائیں۔

بعد مرک ہو جا ہیں ہورے ہیں۔ میں سرجہ ہور دورہ پر اسے۔وری طور پر ایس ہر کے جا ہیں۔
بڑی حو کمی میں صرف مہر النساء تھیں۔ انہیں انہی تک نہیں بتایا گیا تھا ما ہین کو دو دن پہلے ملک عمار علی لا ہور چھوڑ کر آئے تھے۔ کیونکہ اُس نے اپنی فیملی ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا تھا۔ ملک عمار علی کے ڈرائیورشاہ نواز نے ملک مصطفیٰ علی کوفون کر دیا تھا۔ ملک عمار علی ان دنوں بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔خوش کیوں نہ ہوتے آخروہ دوسرے بچے کے باپ بنے والے تھے۔اس خوشخبری پر مہر النساء نے بھے۔خوش کیوں نہ ہوتے آخروہ دوسرے بچے کے باپ بنے والے تھے۔اس خوشخبری پر مہر النساء نے بورے گاؤں میں حلوے کا کڑھا ہوا کرتھیم کروائے تھے۔اناج خیرات کیا گیا تھا۔

۔ شاہ نواز کے فون پر ملک مصطفیٰ علی گھیرا گئے تھے۔انہوں نے ظفر حسین سے کہا تھا کہ انہیں فوری طور پر خوشاب ڈاکٹر طلال علی کے کلینک لے کرپہنچیں ۔ میں نکل رہا ہوں۔''

ظفر حسین انہیں شہر لے جارہے تھے۔ پیچھے کی گاڑیوں میں ان کے رشتے دار اور گاؤں کے لوگ آ رہے تھے۔ ظفر حسین افزیرا ملک قاسم علی کے چھازاد تھے۔اس وقت ظفر حسین اور شاہ نواز جہان آ باد کی حدود سے نکل کر مین جی ٹی روڈ پر ہی آئے تھے کہ ملک عمار علی کی طبیعت زیادہ بھڑگئی۔ظفر حسین جن کی گود میں ملک عمار علی کا سرتھا۔ وہ زورز در ہے ملک عمار علی کا دل پہپ کررہے تھے۔لیکن آہ! قدرت کو پچھاور منظور تھا۔ ملک عمار علی کی نبض ڈوب رہی تھی۔

انہوں نے دو تین بارز درز در سے ہچکیاں لیں۔ شاہ نواز نے حواس باختہ گاڑی فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ رہ جانے والا نام صرف اللہ کا جس نے سدار ہنا ہے۔ آخری بچکی کے ساتھ آخری نبض بھی ڈوب گئی۔ شاہ نواز نے سڑک کے سائیڈ پر پچار در دک دی۔

ووشيزه (214)

'' ملک صاحب! ملک صاحب!'' شاہ نواز چینا ہوا آ وازیں دےرہا تھا۔ إنالله وإنااليه راجعونِ! ملك ظفر حسين نے باآ واز بلند پڑھا۔ اُن كى آ واز رندھ كرضبط ميں ڈوب چكى تھی۔ ملک ظفرحسین کی آتھوں ہے تواتر کے ساتھ آنسو بہدر ہے تھے۔ آواز تو جیے حلق کے اندرسلب ہو پچکی تھی۔ان کے پیچھے آنے والی گاڑیاں رُک پچکی تھیں۔ بھی دوڑے پچارو کی طرف، ہر محص گنگ ہو چکا تھا۔ بے بیٹن کے عالم میں ایک دوسرے کو گھور رہے تھے اور پھر اچا تک ایک کہرام کچے گیا۔سب لوگ دھاڑیں مار مارکررور ہے تھے۔کوئی بجارو ہے تکریں مارر ہاتھا،کوئی سر ماتھا پیپ ر ہاتھا۔شاہ نواز نے ملک مصطفیٰ علی کوا طلاع دے دی تھی۔ مراد کل اور لال حویلی میں بھی اطلاع بہنچ چکی تھی۔ ریاست کے تمام لوگ بے بھینی ہے ایک دوسرے ے یو چھرے تھے۔کیا ملک عمارعلی انتقال کر گئے ہیں ..... جہان آبا دمیں صفِ ماتم بچھائی۔ مہرالنساء فجر کی نمیاز پڑھنے کے بعد بڑے برآ مدے میں بیٹھ جاتی تھیں۔ جہاں سے حویلی کا کیا سخن وسيع وعريض لان اوركنكر خانه واضح وكمائي دية تنه يسيدهم باته حيارههتيرون بركنكر خانه تفاع مهراكنساء منع کی تسبیحات برآ مدے میں بیٹھ کر پڑھتی تھیں۔ تخت پر بیٹھ کروہ اس وقت تسبیح پڑھ رہی تھیں۔ شکور جو تسج صبح بھینسوں کا دود ھاندرلا تا تھا، بھا گتا آیا اور تخت پر بیٹھی مہرالنساء کے نز دیک فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے ماتھا پیٹ رہاتھا۔ '' کیا ہوا محم<sup>شکور</sup>۔'' مہرالنساءنے پریشان ہوکر پوچھا۔ '' بڑی ملکانی جی وہ چھوٹے ملک .....' مشکور پیکیوں کے ساتھ رور ہاتھا۔ " فلكوركيا موا چھوٹے ملك كو؟" كتيج أن كے جمريوں بحرے ہاتھوں ميں كاني \_ "دلكادوره يزعنے عصے علے كئے۔" '' کہاں چلے تھے؟ شکور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تم رو کیوں رہے ہوا در ممارعلی کہاں چلا گیا ہے۔'' وہ تیز آ واز میں دھاڑ کر چینں۔وہ زندگی میں آج پہلی باراتنی او کی آ واز میں بولی تھیں۔ "ملكانى جى مارى چھوٹے ملك جميں چھوڑ كراللہ كے ياس جلے گئے۔ سھر ائی مای جولنگر خانے میں منح کی جائے بنار ہی تھی۔ شکور کے روینے کی آ واز مُن کرتیزی سے برآ مدے میں آئی۔اُس کے پیچھے حمید دہمی آ گئی۔مہرالنساء پھٹی پھٹی ساکن آ تھوں ہےروتے ملکتے شکورکو و مکیر بی تھیں۔ وہ تو بت کی صورت اختیار کر چکی تھیں۔ " كيا موا كلكور \_\_" ماى سهر الى اور حيد وكى المصى آ وازين تكليل " ملک عمارعلی کودل کا دورہ پڑا اور وہ مرکئے۔ "مہرالنساء نے فلکورکو محورا جیسے کہدر ہی ہوں تیرے منہ میں خاک۔ گاؤں کی عور تیں اڑکیاں روتی ، مراد کل میں داخل ہور ہی تھیں۔ ایک کہرام بھے کیا تھا۔ مراد کل كاو في كنبدول والى حويلى ك دروبام بل محة تقديد عالى شان برى حويلى جيس كفر ي قد سے زمين بوس مولی تھی۔ بری بوڑھیاں تا سمجھ مور تیں سینہ کوئی کررہی تھیں۔ مہرالنساءتب ہے ایک ہی بوزیش میں بیٹی ہوئی تھیں۔ان کی آسموں سے ایک آنسونہ کرا۔ "ملكانى جى! آپ كے عمار على مركتے بيں۔ اور آپ يوں جي جا يہ بيٹى بيں۔ "عمررسيدہ بھا كال مائى ONLINE LIBRARY

مہرانساہ کے کند سے ہلاتے ہوئے کہ ربی تھی۔ مہرانساہ بوں ہی بیٹھی، روتی بین کرتی عورتوں کو دیکھتی رہیں۔ آس پاس رہنے والے گاؤں ہے بھی ان کے رشتے دارآ چکے تتھے۔ خواتین دھاڑیں مارکررور ہی تھیں ہرآ کھا شکبارتھی۔ ملک ممارعلی کی میت اُن کے قریبی رشتے دارجو پلی کے اندرلار ہے تتھے۔ بہت مزار سے ریاست کے لوگ مردان خانے میں جمع تتھے۔ جن کی چیخ و پکار کی آ وازیں جو پلی کے ہر ہر در سے نوحہ کنال صورت میں ککرار ہی تھیں۔

ملک محارعلی کی ڈیڈ ہاڈی برآ مدے میں آ چی تھی۔ ہمر انی ہاس اور حیدونے پہلے ہی رنگین پایوں سے
مرصع بینک تخت پوش پر بیٹھی مہرالنساء کے نزدیک بچھا دیا تھا۔ جس پر سنبل کے زم گدے پر سفید چا در ڈال
دی گئی تھی۔ ملک محارعلی کو بان کی کھر دری چار پائی ہے اُٹھا کر پائک پرلٹا دیا گیا اور پائک اس بدنھیب مال
کے مزید نزدیک کردیا گیا۔ مہرالنساء اب بھی سپاٹ آ تھوں میں بے بھیدیا لیے نکر نکر ملک محارعلی کود کھر رہی
تعمیں۔ جن کی پیشانی پر کشرت سے کیے گئے تجدوں کی وجہ سے محراب کا نشان اور روشن دکھائی دے رہا تھا۔
چہرے کی مسکرا ہے اور گہری ہو چکی تھی ، شہد آ گیس آ تکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ جیسے گہری
نیند سور ہے ہیں۔ الی نری سے اُن کی مڑی ہوئی پکوں والی آ تکھیں بند تھیں، جیسے ابھی ما ہین آ ہے گی تو
نیند سور ہے ہیں۔ الی نری سے اُن کی مڑی ہوئی پکوں والی آ تکھیں بند تھیں، جیسے ابھی ما ہین آ ہے گی تو

چھاموا پے شخصے منے ہاتھوں میں اُن کے پاؤں دبوہے گاتو تب ضرور جاگ جائیں گے۔حسان علی
الیے ہی کرتا تھا۔اٹھتا گرتا ہوئے ہوئے ملک عمار علی کے بیڈ کے قریب آتا اور اُن کے پاؤں اپنے ہاتھوں
کی گرفت میں جکڑنا چاہتا۔ایک سالہ حسان علی کے ہاتھوں کی گرفت بہت مضبوط تھی۔تب وہ اپنے پچھے پچھے
نکلے دانت ملک عمار علی کے پیروں پر مارتا ..... غال ..... غوں ..... بابا ..... بابا ..... ماں ..... کی
آوازیں نکالتا۔ مسکراتے ہوئے ملک عمار علی نہایت مجلت میں اٹھتے۔

''تظہر تو جا!'' کہتے ہوئے چھاموکوا پی مضبوط بانہوں کے حصار میں چھپالیتے۔ ''استا جہامہ نیں امانیت کا میں مجھے بول سے بولہ جمامہ '' وہ نہ میں

''اب بتاجهاموذ را دانت کاٹ بجھے، بول ..... بولو چھامو'' وہ زور سے ہاتھ پاؤں چلاتا اورخوش ہوتا۔

''باپ بیٹا مجھے سونے دو مے یانہیں۔''ماہین چہرے پر تکبید کھے رکھے بولتی۔مسکراتے ہوئے ملک عمار علی چیکے سے حسان علی کو ماہین کی طرف دھیل دیتے۔ دور بار میں میں میں میں مار میں مار میں میں اگر ہا

" أسسمال سسامال -" وه منه كے بل ما بين پرجا كرتا-

'' بیلم معاحبہ اب سولو، صاحب زادے آپ کواُٹھا کر ہیں گے۔'' لیکن اب حیان علی کے اٹھانے سے بھی ملک عمار علی نے نہیں اُٹھنا تھا۔ حکم ربی یہی تھا۔ مہر النساء اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھیں اپنے چھتیں سالہ کڑیل جیٹے کے لاشے کو گھور د ہی تھیں۔اُن کے ہاتھ میں لرز تی تسبع کے دانے تیزی سے کر دہے تھے۔

تنبع کے دانے تیزی ہے کررہے تھے۔ '' بعر جائی جی عمار علی مرکمیا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتیں۔'' قاسم علی کے پچازاونذرعلی مہرالنساء کے قریب آکر کہدرہے تھے۔



''آ ہستہ بولونڈ رعلی امیرا ممارعل سور ہاہے۔ دیکھونو دو کتنی گہری نیند میں ہے۔ان سب کوبھی منع کرو۔

ریمورتیں کیوں رور ہی ہیں۔ شور نہ کرو۔''

د' بھرجائی جی بقتنا ہمی شور ہو جائے ممارعلی ابنیس اُٹھے گا۔ بیمر کیا ہے۔ آپ کیسی مال ہیں۔ آپ کا

میٹا مر کیا ہے اور آپ کی آ کلمیس خٹک ہیں۔''

میٹا مر کیا ہے اور آپ کی آ کلمیس خٹک ہیں۔''

میٹا مر کیا ہی جیمو نے ملک مر مجھے ہیں! آپ کو کیوں نہیں یتا چل رہا بیا بھی چلے جا کیں سے۔وڈ ہے ملک

'' ملکانی بی چھوٹے ملک مرسے ہیں! آپ کو کیوں نہیں پتا چل رہا ہا بھی چلے جا کیں ہے۔وڈے ملک قاسم علی کے پاس۔'' صاباں مائی بین کرتے ہوئے کہدرہی تھی لیکن مہرانساء صورتیں پڑھ پڑھ کر ملک عمارعلی پر پھوئٹی رہیں۔ لال رنگ کی کم خواب کی چا در ملک عمارعلی پر ڈال دی گئی کے ملک شاہ جہان کی ہے قدیم حو ملی عورتوں ہے بھر چکی تھی۔ آس پاس کے دیبہاتوں اور شہر میں ملک عمارعلی کے انتقال کی خبر پھیل چکی تھی۔ لوگ جو آپ کو انتقال کی خبر پھیل کے بات نظر اٹھتی لوگ ہی لوگ دکھائی دیتے۔ جہان آباد کی فضاا فسر دہ تھی۔ بھی کہ اس تھا۔ انہمی تو یبہاں کے باسی ملک قاسم علی کوئبیں بھولے تھے۔ ملک قاسم علی کوئبیں بھولے تھے۔ ملک قاسم علی کوئبیں بھولے تھے۔ ملک قاسم علی کے جانے کے بعد ملک مار علی ہے اور کا ڈن اور انتقال کوئی بھی مسئلہ ہوتا فوراً منتی یا کاردار پہنچ جاتے مدد کے لیے۔ کنوکا آ دھا باغ گا ڈن والوں کے لیے وقف تھا۔ ایک ساتھ پھل آتا راجا تا تو ہر ہر گھر میں بچاس کنوکی ڈھیری تھیم کی جاتی ۔ آج والوں کے لیے وقف تھا۔ ایک ساتھ پھل آتا راجا تا تو ہر ہر گھر میں بچاس کنوکی ڈھیری تھیم کی جاتی ۔ آج جہان آباد کا ذرہ ذرہ ورہ اُن کے سوگ میں نہ تھال تھا۔ تو ہر ہر گھر میں بچاس کنوکی ڈھیری تھیم کی جاتی ۔ آج جہان آباد کا ذرہ ذرہ ورہ اُن کے سوگ میں نڈھال تھا۔ تو ہر ہر گھر میں بھاس کنوکی ڈھیری تھیم کی جاتی ۔ آج جہان آباد کا ذرہ ذرہ ورہ اُن کے سوگ میں نہ تھال تھا۔ تی ہر تو کی کا عالم تھا۔

. ملک مصطفیٰ علی اور ما بین ابھی تک نہیں پہنچ تھے ۔ لوگ جیرت میں تھے۔ کیا ملک عمار علی فوت ہو گئے۔ایسا تذکرہ کرنا بھی سب کو عجیب لگ رہا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی اور ما بین ابھی ابھی پہنچے تھے۔

الل ابھی راہے میں تھی۔

۔ صدے سے ملک مصطفیٰ علی اور ما ہین نڈھال تھے۔ ملک مصطفیٰ علی نے جب اپنے باپ جیسے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مبرکی طنا ہیں چھوٹ کئیں۔

''لالہ میں آگیا ہوں۔اُٹھ جائیں بہت سولیا اب بس کریں ، آپ کا چھاموآیا ہے اُسے تو دیکھیں۔ آپ کو کیسے غور سے دیکھ رہا ہے۔میرے بھائی! میرے ماں جائے! نداق بہت ہوگیا۔اب اُٹھ جائیں۔ ہمیں نہ ستاؤلا لہ اُٹھ جاؤ۔خدا کے داسطے اٹھ جاؤ۔ چھاموتم اپنے بابا کواٹھاؤ۔''

ملک مصطفیٰ علی عمارعلی کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھا ہے بلک بلک کر دھاڑیں مارر ہے تھے۔

'' ماں جی دیکھیں تو آپ کا راج ولا را بیٹا ہمیں کتنا تنگ کررہا ہے۔ لالہ میر نے یار! میرے علی! میرے بھائی! ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کرجارہے ہو۔ ما بین دیکھوتمہاراعمارعلیٰ نہیں اُٹھ رہا۔''

اس وفت نڈھال ی ماہین بت بن عمارعلی کے سامنے کھڑی تھی۔ ہے آ واز آنسواس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ دریاؤں جتنایانی اُس کی آنکھوں میں کہاں سے آگیا تھا۔وہ دل میں کہدرہی تھی۔

رہے۔ رویوں بھاپی ہیں ہے۔ اربار آپ کا دل دکھایا۔ آپ کورنجیدہ کیا۔ای "کھاریس آپ کو بہت ستاتی تھی ناں! میں نے باربار آپ کا دل دکھایا۔ آپ کورنجیدہ کیا۔ای لیے الی سزا آپ نے میرے لیے تجویز کی ہے۔ اب میں بھی تمام عمر آپ کے لیے اس طرح ترقی رہوں گی جس طرح آپ میرے لیے دکھی ہوتے تھے۔ آپ کو پکارتی رہوں گی اور آپ بے اعتمالی

مرت ہوئے میری پکار کا جواب بیں دیں ہے۔ مؤکر میری جانب جیس ویکسیں سے۔ عمار جھی کئی شوہر

نے اپنی بیوی کو اتنائیں جا ہا ہوگا جس قدر آ ہے ہے ہے ہے۔ میں ایک کیر ہیں۔ یہ کسی سزا آپ نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے۔ اس بچے کا کیا قصور ہے جوابھی تک اِس و زام سے بند ونیا میں آیا نہیں۔ کیاوہ پیدائش پیتم کہلائے گا۔میرے مالک! ہم اتنی بری آ زمائش کے قابل تو کہیں تھے۔اللہ پاک میں نے اتبھی ابھی تو عمار کے ساتھ زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔اتنی کم زندگی لے کروہ ای مدور میں سے البھی انجی انجی تو عمار کے ساتھ زندگی کو جینا شروع کیا تھا۔اتنی کم زندگی لے کروہ اس دنیا میں آئے تھے۔ ابھی تو ان کا چھا موایک سال کا ہے اور دوسرا، ابھی دنیا میں آیا ہی جہیں اُس کے آنے سے پہلے اُس کے باپ کو بلالیا۔" ا جا تک سے دل دہلا دینے والی چیخویں کی آ واز سنائی دی۔امل ملک مصطفیٰ علی سے محکے لگی ہوئی تھی۔ روز ا وہ ہذیا تی انداز میں تڑپ تڑپ کر چیخ رہی تھی۔ دلخراش چیخوں ہے امل کا گلا کٹ رہا تھا۔ '' میرا بھائی .....میرا بھائی، جہان آباد کے لوگوں میرالالدمر گیا۔ میں آج دوسری باریتیم ہوگئی۔میرا باب جيسا بھائي مركيا۔ يوتوسوئے ہوئے ہيں أخھ جاؤلالہ۔خدارسول الله کا واسطہ ہے ميرے بھائي أخھ جاؤہم کہیں کے نبیں رہیں گے۔ آپ کے بناہم س کام کے ہیں۔ 'امل ملک عمار علی کو دونوں کندھوں سے پکڑے جھنجوڑ رہی تھی۔ تب ایک عورت نے امل کے سر پر دلا سے بھراہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ''جتہیں صبر کرتے ہوئے اللہ کی رضا ماننی ہوگی۔'' '' پھو پی ماں عمایہ ہے کہیں اُٹھ جا ئیں بیاتی دیر تک مجھی نہیں سوئے۔'' ما بین مہرالنساء کے محلے لگی سن محت موت كهدر الالحى-'' ما بین میں تو کب سے تیرے عمار علی ہے کہدر ہی ہوں بہت سولیا اب اُٹھ جاؤ کیکن بیآج ہماری کوئی منت ساجت نہیں سُن رہا۔'' نڈھال ی مہرالنساءٹوٹے پھوٹے لہجہ میں بولی تھیں۔ " مجرجائی جی آج ہے کئی کی نہیں سے گا۔ آپ سب اے اللہ کے سپرد کردیں اب وہی اس کی مدد کرےگا۔انشاءاللہ خدا میرے عمارعلی کواعلیٰ مقام عطا فر مائے گا۔نذرعلی تم بھی اللہ سے اس کی مغفرت کی فریا دکرو۔اس نے ہمیشہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت کی۔اللہ کی فرما نبر داری کی پوری کوشش کی۔ یہاں موجود لوگوں سے یو چھلوآج تک عمار علی نے کسی سے ملح کلای نہیں گی۔آنے والے سائل کو یوں روانہ کرتے کہ أن کے دوسرے ہاتھ کو بھی پتانہ چلتا۔'' ملک نذرعلی عمارعلی کے نئے بستہ گالوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے بھوٹ پھوٹ کررورے تھے۔ " عمار پتر جانے کی تو ہماری باری تھی تم ہے گئے۔" ایک سالہ حسان علی ماں کے مجلے لیٹا ہوا۔ رش و شور دیکی کر گھبرار ہاتھا۔ال کی حالت بہت بری تھی۔ بیکیا دن چڑھاتھا۔جس نے سب کوافٹکبار کردیا تھا۔ گزرتے لیج اُدای میں سیک رہے تھے۔ آسان بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ آج پروائی (ہوا) میں وہ مشکفتکی نہیں تھی۔اُس کا وجود بھی سلگ رہاتھا۔سرسراتی ہوا کے دوش پرایک دوسرے کے پیرہن سے چینے پتوں کی نوجہ کناں سرگوشیاں اُ بھراُ بھر کر ڈوب رہی تھیں۔ آج سورج آسان کے سینے پر براجمان تو تھا لیکن باولوں کی اوٹ سے نکل نہ پار ہاتھا۔ آج جہان آباد کی ایج اٹج پرمردنی چھائی ہوئی تھی۔اب جہان آ باد کے ملک عمار علی کا وقت رخصت آن پہنچا تھا۔ رو کنے والے تو بہت تھے لیکن وہ زُک نہیں سکتے تھے۔ أس ديس جائے والوں كوكہاں روكا جاسكتا ہے۔ انہيں تو ہرصورت جانا بى ہوتا ہے۔ ملك عمار على بھى رُ كنے

والے نہیں تھے۔ انہیں اپنے اصلی گھر جانا تھا جہاں کے وہ کمین تھے۔ یہاں تو تھوڑے عرصہ کے لیے آئے تھے۔ وہاں جانے کے لیے سامان انہوں نے بہت پہلے ہے جمع کرنا شروع کردیا تھا۔ رب کا مُنات کے عکم کو بجالاتے ہوئے اُس کی فرما نبرواری میں جوسامان اکٹھا کرتے رہے ، ساتھ ساتھ بجواتے رہے۔ اب تو انہیں چند گز سفید جاور کے لباس میں یہاں ہے جانا تھا۔

اس وقت ملك مصطفیٰ علی کی حالت بهت خراب تھی۔انہیں کوئی ہوش نہیں تھا۔

'' ماں جی اپنے میرو پتر کوآخری بارٹل لیں اُس نے اب لوٹ کرنہیں آنا۔ یہ بابا جان کے پاس جارہ ہیں۔'' ملک مصطفیٰ علی ساکن بیٹی ماں جی کے گال تعبیتیا کر کہدرہے تھے۔اماں جی اُٹھ جا کیں اور آخری بارلالہ کو دکھے لیں، ٹل لیں۔اُن کا آپ کوالوداع کہنے کا وقت آگیا ہے۔ ماں جی کہیں تمام عمریہ کسک آپ کے دل میں ندرہ جائے گرآپ نے آخری بارا پے سوہنے پتر کا ماتھانہیں چوما۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بیشکل مہرالنساء کو تحت پوش ہے نیچ اُتارااور سہارا دیتے ملک عمار علی کے بیٹک کے نزد یک لے علی میں نہ یہ کے نزد یک لے

آئے۔لوگ خود بخو دہیجھے منتے چلے گئے۔

'' مجارعلی میں کینے یفین کرلوں۔ پڑ شام ہونے والی ہے، اب اُٹھ جاؤ۔عصر اور شام کے درمیان نہیں سونا جا ہے۔ ٹو بی تو یہ کہا کرتا تھا۔جیون جو گے ( زندہ رہنے والے ) اُٹھ جا! و کھے تو تیرا حسان کب سے مجھے اُٹھار ہاہے۔' مہر النساء نے ٹرم پوروں سے اُن کے ٹھنڈے تَخ کال چھوٹے پھر حسان کب سے مجھے اُٹھار ہاہے۔' مہر النساء نے ٹرم پوروں سے اُن کے ٹھنڈے تِخ کال چھوٹے پھر پوری ہستیں اکشی کر کے اپنے لرز تے نخیف الووائی ہونٹ ملک مجارعلی کی روشن پیشانی پررکھ دیے۔ پھر اُن کی پیشانی پرنمایاں محراب پرا پی کمز ورانگلیاں لگا کرآ تھوں سے لگالیس تو مہر النساء کی آ تھوں سے ایسا بھرا آ نسووؤں کارید پھوٹا جس پرکوئی بند نہیں باندھ سکتا تھا۔ فرش پراک بدنصیب لاغر ماں کا وجود پڑا کا نپ رہا تھا۔ اور اُن کے لاغر ہاتھ، ملک مجارعلی کے چہرے کو چھور ہے تھے۔ فلا ف کعب کے چند سیاہ دھا گے اُن کی آ تھوں پر پلکوں کے او پر رکھے ہوئے تھے۔ جو ملک عمارعلی کی بندآ تکھوں کو قدرتی چک وانو تھی تج دھی عطاکر گئے تھے۔

مہرالنساء کا سکتہ ٹوٹا تو آنسووں نے آنکھوں کی ندی کوجل تھل کردیا۔ درختوں پر تیزی ہے جھکتے ممکین

ويُر لمال سائ كر عمون لك تقر

سورج کا انگارے کی شکل کا بڑا سا گولا اپنی لا لی دور تک پھیلا تا آ ہتہ آ ہتہ اُفق کے پاراپی بنفشی کرنیں دھرتی کے کشادہ سینے پراپنالمس چھوڑ رہی تھیں۔ جب جہان آ باد کا سرداریہاں کی رعایا کا باپ گاؤں والوں کو پیتیم کرکے جارہا تھا۔ کسی کی آ ہ و پکار ملک عمارعلی کو نہ روک سکی۔ ان کے داوا ملک مرادعلی کا انتقال بھی ہارٹ افیک سے ہوا تھا۔ ملک قاسم علی کو بھی دل کا دورہ پڑا تھا۔ اب ان کی تیسری پیڑھی کے ولی عبد ملک عارعلی بھی دل کے دورے سے چل بسے تھے۔

ملک ممار علی جس کی وجہ سے کئی گھروں کے شنڈے چولیے جلنے لگے تھے۔اب اپنے جھے کا دانہ یائی سیٹ کراس دنیا کے تمام کھاتے ہے باک کر کے جارہا تھا۔ اپنے اصلی سفر پرنہ ہی انہیں جوان ہوی کی سسکیاں ردک سکیس۔ نہ مجموعا بھائی اپنا مضبوط باز وثوث جانے پر، واسطہ دے کر روک سکا نہ اکلوتی عزیز از جان بہن کی دریا بنتی آئیس انہیں روک سکیس۔ نہ ہی ایک سالہ جھامو کی جیران آئیس انہیں انہیں



مناسیس، نہ بی نجیف ماں کا زخمی دل ، ان کا بڑھا پا ، اُن کی بیوگی ملک عمار علی کوروک سکی۔ جانے کی عمر تو مال کی تھی پر جوان بیٹا چلا ممیا۔ اگر اُن کا بس چلنا تو بیٹے کی جگہ خود چلی جا تیں۔ جو سیچے رب کا تھم وہی بندے کے لیے لازم ، مبر تو ہر صورت آجا تا ہے لیکن اس کے لیے طویل مدت وممل کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔

وقت بڑامسیاہ، وہ اپنی مرہم کے پہائے ہے گہرے زخم بھی مندمل کر دیتا ہے۔ مہرالنساء نے ایک گہری جب سادھ لی تھی۔ ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی عبادتِ الٰہی ہیں مشغول رہتیں۔ تخت پوش پر بیٹھی تبیع پڑھتیں۔ وہ نکر نکر حو بلی کے صدر دروازے کی طرف دیکھتی رہتیں۔ اُنہیں لگتا انبھی ملک ممارعلی حو بلی کے اس ککڑی کے دروازے ہے نمودار ہوں گے۔ اُن کی نگاہیں بدستور ماں جی پر گڑی ہوں گی۔ ہونٹوں پر زندگی ہے بھر پور مسکراہٹ سجائے تیز تیز ڈگ بھرتے برآ مدے کی ٹائلزگی

چوڑی سےرصیاں چڑھتے اُن کے قریب آئیں ہے۔

''السلام علیم مال بی ا''وہ اُن کے کمزورا بھری نسوں والے دودھیا ہاتھ جن میں بھیشہ فیروز ہے گی دو انگوشیاں بھی رہتی تھیں۔ مال کے دونوں ہاتھ بکڑ کر ہونؤں سے لگا کیں گے۔ تب مال بی دبی دبی مسکراہٹ چہرے اور آئھوں میں سجائے۔ اُن کی درازی عمر کی دعا کیں مائٹی رہیں گی۔ عمار علی نے نہ آنا تھا، نہوہ آئے۔ کی لوگ اس ورواز سے سے حویلی میں داخل ہوتے جس کا مہرالنساء کو انتظار رہتا وہ نہ آیا۔ اُن کی آئھوں کی جوت ما ند پڑنے گی۔ ما بین زبردی آئیس اُن کی خواب گاہ میں لے آتی ۔ آئیس چند لقے اُن کی آئھوں کی جوت ما ند پڑنے آتی۔ انہیں اُن کی نگا ہوں کا مطلب جھتے ہوئے اُدای سے مسکراتی اور کھلاتی اوردواد سے کربستر پرلٹا ویتی۔ تب ما بین اُن کی نگا ہوں کا مطلب جھتے ہوئے اُدای سے مسکراتی اور اُن کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جاتی اُن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتی، دوسر سے ہاتھ سے اُن کا کندھا تھیتھیاتی رہتی جسے کسی ضدی ہی کو مال محبت سے سنجالتی ہے۔

☆.....☆

ملک مصطفیٰ علی کواب زیادہ تر جہان آیاد میں رہنا پڑتا تھا۔ پہلے تو ملک عمارعلی نے یہاں کے تمام معاملات سنجال رکھے تھے۔

جہان آباد فوڈ زقیگٹری کی ذہبے داری فی الحال زیدی صاحب کے ہرد کردی تھی۔ زیدی صاحب تابل اعتبار شخصیت تھے، جو ملک مصطفیٰ علی کو بھی مایوس نہیں کر سکتے تھے۔ بلال حمید پر بھی انہیں بھروسا تھا۔ پر چیز کا لمباچوڑ اسلسلہ وہی تو سنبال رہاتھا۔ بلال حمیداس بات کو بخوتی بجستا تھا۔ جب کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اُس کے اعتاد کو بھال رکھنا بھی ضروری ہوجا تا ہے۔ بلال حمید کواپ کی قشم کا لائج طبح نہیں تھا۔ وہ خداکی رضا پر راضی وشاکر تھا۔ زیادہ کی نحب اب اُس کے دل میں نہیں رہی تھی۔ ہردات وہ پیٹ بھر کرسوتا تھا کیا ہے کہ کرم تھا پروردگار کا اُس پر۔ پھروہ زیادہ کا حرص کیوں کرتا۔

☆.....☆

جس میں ملک عمارعلی کو ہارت افیک ہوا تھا۔ اُم فروا نماز کے بعد قرآن پاک پڑھ کرفارغ ہوئی تھی۔
ہاتھ میں تہیج پکڑے صحن میں آگئی۔نہ بجھ آنے والی بے کلی چھار ہی تھی اُس کی طبیعت پر۔ یہاں بھی اُسے
ہے قراری رہی تو نے تلے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آگئے۔وہ کری پر بیٹھ گئی۔ تہی اب بھی اُس کے
ہاتھ میں لیٹی تھی۔مویائل اسکرین پر ملک مصطفیٰ علی کا نام چک رہا تھا۔ یا اللہ خیراتی منے اُن کا فون ؟

سلام کرنے کے بعداُم فروانے عجلت سے بوجھا۔ "خریت آج آپ نے مج مج فون کیا ہے۔" "أم فروا عمار لالدكوبارث الميك كإشد يدحمله موا بهر ما بين ابھى ابھى ابھى جہان آباد كے ليے نكل رہے ہیں وعاکرنااللہ پاک میرے بھائی کو بڑی زندگی دے۔ فون بندہو چکا تھا۔اُم فروا پریشان ہوگئی تھی۔وہ دیرتک ملک عمارعلی کےصحت یاب ہونے کی دعا تمیں '' ملک مصطفیٰ علی اپنے بھائی کی وجہ ہے بہت پریشان معلوم ہور ہے تھے۔اُمِ فروا پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ ہر ہر بل اُس کے ول سے عمار علی کی وراز زندگی کے لیے دعا کمیں نکل رہی تھیں۔ آج اُس نے ناشتا بھی نہیں کیا تھا۔ بے بے جی فکر مندی ہے اُسے دیکھتی رہیں۔ آخروہ بول ہی پڑیں۔ " أم فروا ناشتا كيول تبيل كرر بي مو؟" " بے ہے جی دل ہیں جا ہ رہا۔" '' بچے خالی پیٹ رہناا چھانہیں ہوتا۔ نیم گرم دودھ کا ایک گلاس لےلو۔'' بے بے جی کا دھیان مسلسل '' وووھ تونہیں جائے لے لیتی ہوں۔اُمِ زارا مجھے جائے ہے ۔ دو۔'' '' یہ لیں آپی! اُم زارائے کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ گرم جائے کی ہلکی ہلکی چسکیاں لیتے ہوئے اُس کا د ماغ ملک عمار علی کی طرف ہی اٹکا ہوا تھا۔ وہ بے بے جی کوجھی نہیں بتا سکتی تھی ورنہ وہ پوچھتیں۔ حمہیں کس نے بتایا تو وہ کیا جواب دیتی۔وہ منتظررہی ملک مصطفیٰ علی کےفون کی کہ وہ عمارعلی کی بابت اُسے بتائیں کے کہوہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کرمولوی صاحب معجدے آئے تو پریشان تھے۔ مولوی صاحب برآ مدے میں حارياني يرآ كربين كئے۔ تو المرادی صاحب خیریت تو ہے آپ کھے پریثان دکھائی دے رہے ہیں۔' ہے ہے جی اُن کی جانب متوجہ ہوئیں۔ داڑھی پر وہ ہے چینی ہے ہاتھے بھیررہے تھے۔ قریب بیٹھی اُم فروا کی سانسیں رُکی جارہی تھیں ۔مولوی صاحب کی آتھوں میں اُ ذای تھی۔ '' تھوڑی دریم پہلے ملک مصطفیٰ علی کا فون آیا تھا۔'' ''خیریت۔'' بے بے جی فورا سے پہلے بولیں۔ '' اُن کے بڑے بھائی ملک عمارعلی کا انتقال ہو گیا ہے۔'' ''إِنَا للله وإِنَا اليه راجعون '' بے بے جي نے باآ واز بلند پڙها۔قريب بيٹھي اُم فروانے بھی دل ميں یر حا۔ اجا تک ہے اس پر نقابت طاری ہوگئ تھی۔ ہاتھ مھنڈے ہورے تھے۔ وہ بمشکل اتھی اوراینے كمرے ميں آختى۔ بے حدافسوں ہوا تھا أے۔ جانے ملک مصطفیٰ علی کی کیا حالت ہوگی۔ اُن کی بیوی اور ماں کس کرب سے گزریری ہوں گی۔ میرے رب رحم فرما۔ أم فروا كا دل چھوڑے كى ما نندو كھر ہا تھا۔ وہ

ووندره المالي

اییا کیوں محسوس کررہی تھی؟ اُس کا اُن ہے کیا واسطہ تھا؟ وہ ملک مصطفیٰ علی کے بھائی تھے۔شایداس وجہ

ہے وہ اس حد تک افسر دگی میں تھی۔اس کی آنکھیں جل رہی تھیں۔ بےاطمینانی اُس کے روم روم میں اُتر ر ہی تھی۔اُس نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنا شروع کردیا۔ دودن بعداً مِ فروا کوملک عمارعلی کا فون آیا تھا۔'' اُم فروا میں نے مولوی صاحب کواطلاع دے دی تھی کی جو ایک میں ا آپ کو پتا چل گیا ہوگا۔ عمار لالہ کا انقال ہو گیا ہے۔'

'' جی بتا چل گیا تھا۔ بہت افسوں ہوا ہے۔''اس کی آ واز میں اضمحلال تھا۔

'' خدا کا یمی علم تھا۔'' وہ اُ داس تھے۔

''الله پاک انہیں ایپے جوارِ رحمت میں انشاء اللہ بہترین مقام عطافر مائے گا۔''

''آ مین'۔'' بیک بارگی ملک مصطفیٰ علی کے ہونٹوں سے پھسلا۔

"أم فروا خدا ہے ہم سب کے لیے مبرکی وعاضر ورکریں۔"

'' کیوں نہیں۔'' وہ بولی۔فون بند ہو چکا تھا۔ ملک مصطفیٰ علی کا ُداس آ واز نے اسے بھی افسر دہ کر دیا تھا۔ اُن کا کم من بچہ، جوان بیوی اور آنے والا بچہ جو پتیمی کے ساتھ دنیا میں آئے گا۔اللہ پاک غیب کاعلم ٹو ہی جانبے والا ہے۔ تیرے علم کے سامنے کسی کی کیا مجال۔''

کا فی دن گزر گئے ملک مصطفیٰ علی کا کوئی فون نہ آیا۔وہ غیرارا دری طور پراُن کے فون کی منتظرر ہی۔

مولوی صاحب اوراساعیل بخش جہان آبادافسوں کے لیے گئے تھے۔ملک مصطفیٰ علی تم سے پُور تھے۔ مولوی صاحب نے انہیں تسلی وشفی دی تھی۔ چند آبات پڑھ کر سنائی تھیں تا کہ اُن کا رنج والم قدرے کم سے سیر مصطفاعا سے سنسوان ا ہوسکے۔ملک مصطفیٰ علی ابھی تک سنجل نہیں پارے تھے۔وفت سب سے بروا مرہم ہے۔ بندے کوخود ہی

ت میں ایک مہینے بعد ملک مصطفیٰ علی کا فون اُم ِ فروا کوآیا تھا۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اُن کی آواز تقریباً ایک مہینے بعد ملک مصطفیٰ علی کا فون اُم ِ فروا کوآیا تھا۔ وہ بہت ٹوٹے ہوئے تھے۔ اُن کی آواز میں نوحہ کنائی تھی۔

اس چھوٹی می غیر ذے دار مابین میں اتنا صبر کہاں ہے آگیا تھا۔ قدرت نے أے صدمه دیا تو صبر کا میا ہا بھی خود ہی رکھ دیا۔ دودن بعد ما بین کے ممی پایا آیان اور ارسل بھی آ گئے تھے۔فوزیہ کا برا حال تھا عم ہے نڈھال تھیں۔ ملک عمارعلی ہے اُن کے کئی رشتے تھے۔ وہ اُن کے پیارے بھائی ملک قاسم علی کالختِ جگرتھا۔ وہ اپنی پھویی کی گود میں بڑے ہوئے تھے۔جو پھویی کا راج دلا را تھا اور جب ملک عمار علی فوزید کے داماد ہے تو انہیں اور پیارے ہو گئے۔ ہمیشہ نو زیہ نے بنٹی ہی کوسرزنش کی ۔ کیونکہ وہ جانت تھیں ملک عمار علی بھی زیادتی کر ہی نہیں سکتے۔ وہ تو ماہین کو ہاتھوں کا چھالا بنا کرر کھے ہوئے تھے۔ ماہین کی بے اعتنائی کڑوی ترش یا تیں ہنس کر درگز رکر جاتے۔ کیونکہ ماہی اُن کی شریکِ حیات تھی۔اُن کی بیاری پھولی کی بیٹی تھی۔ اُن کی ماں جی کی جینچی تھی۔ باپ کی بھا جی تھی۔ بھلا ملک عمار علی اِس لاک سے استے رہتے ر کھتے ہوئے اُسے کیے دھی کر سکتے تھے۔

مك عمار على كے ساتھ كزراا يك ايك بل ما بين كوياد آتا۔ وہ كليل دوجيهه، وہ خوبصورت باتيں كرنے

والا، ما بین کی جے بیں جذبات ہے لدی آتھوں والا، ما بین کی مہت میں و بھتے لوں میں اپنی ہستی ما بین کے نام اختیاب کرنے ہوئے ہیں۔

کے نام اختیاب کرنے والا ملک محارطی اپنی ہے کراں یا دیں اے وہ ہوئے ہیں۔

اپنے دو ہے اس کی ہر دکی میں دے گئے ہیں ہیں ہیں ان کا بیٹا ہے۔ ما بین کے پاس اب اُن تفاد الرا اساؤنڈ میں بیتو ملک محارطی کو پتا چل کیا تفاد وسر ابھی اُن کا بیٹا ہے۔ ما بین کے پاس اب اُن کی یا دوں کے سواتھا ہی کیا۔ ما بین جب انہیں سو چنے بیٹھی تو خود ہ شرمندہ ہوتی ۔ اُن کی ہا انہیا محبول کے باوجود میں اُن سے بے رخی برت جاتی تھی ۔ بار بار انہیں ہرٹ کرتی ۔ وہ مسکر اکر اگور کرتے ہوئے تا کیک بدل دیتے ۔ اُن کی محبت کی وارفی میں تب بھی فرق نہ پڑتا۔ میں ہی اُن جیسے شریف اور محبت کر نے قو خدا نے میری ناقدری کی جھے اتی بڑی میں مرا دی ہوئے دائے میری ناقدری کی جھے اتی بڑی بڑی سرا دی ہے۔ کا شان احمد تمہاری معنون ہوں ۔ در شہوار تمہاری شکر گزار ہوں ۔ ہم لوگوں نے بچھے اتی بڑی میں سے مجھایا ۔ خدا کا صد شکر میں سدھر گئی ۔ میں ممارے ویت کر نے گی ۔ اکثر بیا حماس ممارکی آتھوں میں مختور دیت کو اور کی ماتھ بتایا تھا۔

مرور و گھی تھر ہور یتا کہ اُن کی ما بین اُن کی جانب لوٹ آئی ہے ۔ مختم روقت جواس کی ذیت کا بہتر بن وقت تھا اُس نے ممار علی کے ساتھ بتایا تھا۔

مراک کے بین بی غلط می کے ساتھ بتایا تھا۔

مراک کی درنہ کی اس لیے ورائے میں جوائے میں نے اُن کی قدرنہ کی اس لیے دو جھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بی غلط می ۔ محار بہت ایتھے تھے ۔ میں نے اُن کی قدرنہ کی اس لیے دو جھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بی غلط میں ۔ مار بہت ایتھے تھے ۔ میں نے اُن کی قدرنہ کی اس لیے دو جھے چھوڑ کر چلے گئے۔

ما لک تیرابہت شکر ہے جاتے ہوئے تمار بچھے چھامو کی صورت دنیا کی سب ہے بڑی دولت ہے آواز گئے۔ میں بی فلط تھی۔ تمار بہت اجھے تھے۔ میں نے اُن کی قدر نہ کی اس لیے وہ بچھے تچھوڑ کر چلے گئے۔ بچول کی صورت جینے کی حجہ بھے دے گئے۔ عماراً پ نے اور میر ہے رہ بے بچھے اپنا مقروض بنالیا۔ بچول کی صورت جینے کی حجہ بچھے دے گئے ۔ عماراً پ نے اور میر ہے لی تھی۔ را توں کو اُسے نیز نہیں آتی ممازتو وہ پہلے بھی پڑھتی تھی اب زیادہ خضوع وخشوع سے پڑھنے کی تھی۔ را توں کو اُسے نیز نہیں آتی تھی۔ اس کی نیز یں ملک ممارعلی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ نیز دندا نے کی وجہ سے اب تبجد پڑھنے گئی تھی۔

بلال میدنے ملک مصطفیٰ علی ہے نورین کے متعلق تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ملک مصطفیٰ علی نورین

كوجائة تنے كيونكيه وه شاه جيان نو دُ زنيكٹرى ميں جاب كرتى تقى۔

''بلال تم نے میچے وقت پر سیجے فیصلہ کیا ہے۔ اگر واقعی تم سیجھتے ہو۔ وہ زندگی کے ہر مقام پر تنہا راساتھ نبھا سکتی ہے تو اس سے بڑھ کرا چھی بات نہیں ہے۔ تم شادی کی تیاری کرو۔اس نیک کام میں در نہیں ہونی جا ہے۔ پییوں کی فکرنیں کرنا۔''

" ملک صاحب! ملک عمار علی کو گزرے ابھی زیادہ عرصہ بیں ہوا۔ میں تو بس سادگی سے نکاح کرنا جا ہتا

'' پھر بھی بلال پیپوں کی تو ضرورت پڑے گی۔'' '' ملک صاحب میری سیری سیری کافی ہے۔''

"بلال كير \_ زيورتو حميس بنانے عى مول ك\_"

" ملک صاحب اُم فروا کو جوزیور میں نے ڈالا تھا وہ اُس نے واپس کردیا ہے، بس وہی کافی ہے۔ کپڑوں کے چند جوڑ کے بھی بن جائیں گے۔"

" محك بيسيتهارى مرضى - " مك مصطفى على نے تھے كے طور ير يحدر في بلال ميدكور بردى تعادى تعى -

"كك صاحب إس تكلف كى ضرورت مين ہے۔ پہلے ہى آپ نے ميرے ليے بہت زيادہ كيا ہے۔ " کوئی زیادہ ہیں کیاتم غیروں جیسی ہاتیں نہ کرو۔ ہاں سنوجوفرسٹ نمبری انیکسی ہے شادی کے بعدتم وہاں شغث ہوجانا۔ وہ البلسی ممل طور پر فرنش ہے۔ چند ماہ پہلے اُسے پیند بھی کروایا تھا۔ الك صاحب شكريددراصل ميں نے فيكٹرى كے نزد كي ايك چھوٹا سا كمركرائے پر لےليا ہے۔ " نعیک ہے جسے تہاری خوش ۔ خدامہیں نی زندگی مبارک کرے۔ اس وقت ملک مصطفیٰ علی سوچ رہے تھے کہ بلال احسان تو تم نے مجھ پر کیا ہے اُم فرواجیسی دولت مجھے "كلك صاحب أيك اوربات آپ كوبتاني كلي-" مفیری نیویارک شفٹ ہوگئ ہے۔وہاں اُس کی خالہ زا دراتھی مارشل رہتی ہے۔وہ اور اُس کا بیٹاعیسیٰ کولے تھے ہیں۔ یہاں سے اپناسب پھی جے۔'' ''بلال بیتو اچھی بات ہے۔اب تو اُس کی طرف سے لگی مینش بھی ختم ہوگئی۔'' فيرى كولے كتے ہيں۔ يہال سے اپناسب پھھ نتيج كئى ہے۔ " جي ملك صاحب ايما بي ہے۔" میں ملک صاحب ایبان ہے۔ ملک مصطفیٰ علی بھی فیری کے چلے جانے سے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ ما بین آ ہستہ آ ہستہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ در شہوار اور اربید، اس کے پاس جہان آباد آئی معیں ، عمار علی کے افسوس کے لیے۔ اُن کے آجائے سے ماجین کو کافی ڈھارس ہوئی تھی۔ کاشان احمد باربار أے فون كر كے تسلياں ويتار ہا۔ وہ جہان آباد آنا جا ہتا تھاليكن ما بين نے منع كرديا تھا۔احمدانكل اورافرا آئی کے بھی قون آئے تھے۔اے دیر تک کتفی دیتی رہیں۔ کا شان ہرتیسرے چوتھے دن ماہین کونون کرتا۔ تخرے ہے اس کی ہمت بندھا تا۔وہ کہتا۔ '' مائی تمہیں خوش ہونا جاہیے، کچھا چھا وقت تم دونوں نے اکٹھے گز ارا۔ اب بیاحیاس تمہاری روح کو مکو کے نہیں لگائے گا کہتم نے ہمیشہ عمار علی کے ساتھ اذبیت ناک بے زخی برتی ۔ تبہارا بچہ وبہو باب کا ہم شكل ہے۔تم جب جب اپنے بيچ كو ديكھو كى بيداحياس تنہيں تقويت بخشے كا كه ملك عمارعلى اپنا نم شكل تہارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔ مائی بیسوچ کرخودکومطمئن کرلیا کرو۔خداجارے لیے جوکرتا ہے بیاس کی رضا ہوتی ہے، پھرہم رب کی رضا کواپنی رضا کیوں نہ بنالیں۔' "شان تم بهت التھے ہو، خدا کا صد شکراً س نے مجھے استے اچھے دوست عطا کیے۔" '' ما بی تم خود بہت اچھی لڑ کی ہو نہیں ، بلکہ اب تو خاتون ہو خداتمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ میں ہمیشہ تہارے لیے دعا گورہوں گا۔'' کاشان احمد دیرتک ما بین سے باتیں کرتا۔ الل دالیں جا چکی تھی می یا یا بھی چلے گئے تھے۔ ماہین کی عدت کا معاملہ تھا در نہ وہ ماہی کواینے ساتھ امریکیہ لا نے کی کوشش کرتیں۔فوزیہ جاہ رہی تھیں کہ پاکستان واپس آجا ئیں لیکن آیان اور ارسل کی پڑھائی ابھی باقی می-جاتے ہوئے وہ ماہن کے لیے فکر مند تھیں۔ وہ بار بارمی کوسلی دے رہی تھی۔

'' پلیزمی میرے لیے پریثان نہ ہوں۔ بس آپ میرے لیے دعا کرنی رہا کریں۔ اب بھے خود کوسنبیالنا آچاہے۔ میں چھاموکی ماں ہوں۔خدامیرے بچے کوسلامت رکھے۔دعاکرتی رہاکریں۔میری عدت ہوری ہوجائے گی تومصطفیٰ بھائی کے لیےلڑی ڈھونڈیں گے۔ میں جاہ رہی ہوں جلداُن کی شادی ہوجائے۔ تب میری بھی بوریت ختم ہوجائے گی۔ ویسے تمام رشتے دار ہمارا بہت خیال رکھر ہے ہیں۔ گاؤں کی عورتیں روزاند آئی ہیں۔ گاؤں کی چندلڑ کیوں کی شاویاں تھیں۔جنہوں نے عمار کی وجہ ہے مؤخر کردی تھیں۔مصطفیٰ بھائی نے اُن سب ہے کہا بھی ہے کہ آپ بچیوں کا فرض ادا کردیں۔لیکن وہ نہیں مان رہے۔اپنے ملک ممارعلی کے صدمے میں گاؤں والے بہت دکھی ہیں۔اب تو پھولی ماں کو بھی مجھے ہی سنجالنا ہے خدا مجھے ہمت دے۔ فوزید ماں میں۔ مابین کے لیے پریشان رہتی میں۔ جوان لاک ہے، کیے تنہارے گی۔ زمانہ بہت خراب ہے۔ کہا اُے سکون ہے رہنے دے گا؟ قدم قدم پراُے مشکلات کا سامنا ہوگا۔ تھن عالات سے نبرد آنہا ہویائے گی؟ کب تک لوگوں کی باتیں سن سن کرسہارتی رہے گی۔

ملک مصطفیٰ علی نے اُم فروا کو بلال حمید کی شاوی کے متعلق بتایا تھا۔ اُم فروا کے دل میں دور تک اک سکون تھیل گیا تھا۔لیکن اک اُنِ دیکھی بھانس بھاری سل کی ماننداس کے دل کو جکڑ چکی تھی۔ جواطمینان وہ محسویں کررہی تھی بیشایدائی کار دِمل تھاجس ہے وہ تھوڑی در کے لیے پریشان ہوئی تھی۔شام تک وہ ناریل ہو چکی تھی وجہ یم می کہ مجھ عرصہ وہ بال حمید کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہی تھی۔

مہرالتساء بھی ما بین کے متعلق سوچتی رہتیں۔'جو میں سوچ رہی ہوں اگر ایسا ہوجائے تو بہت اچھا ہوگا۔میری ما ہیں، میرا بوتا ہمیشہ بیرے پاس رہیں گے۔ کیا ماہین مان جائے گی؟ اگروہ مان کئی تو کیامصطفیٰ علی مانے گا۔ مالک ہمارے لیے بہترین سیل نکال۔ جو تیراعکم وہی ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تچھ سے بہتری کے خواستگار

ما ہین کی عدت ختم ہو چکی تھی۔وہ چیک اپ کے لیے لا ہور آئی تھی۔عدت کے دوران وہ سر گودھا میں چیک اب کراتی رہی تھی۔ اپنی گائنا کالوجسٹ ڈاکٹر کے پاس، خادمہ گلناراور ملک مصطفیٰ علی کے ساتھ وہ ڈاکٹر صبا کے کلینک کی تھی ما بین کا چیک اپ اور چند ثمیث ہوئے تھے۔ڈاکٹر صبا ملک عمارعلی کی تا گہانی موت پر بہت افسوس

، ما بین آپ خود کو جتنا خوش کھیں گی ، آنے والے بچے پراچھا اثر بڑے گا۔'' '' ما بین آپ خود کو جتنا خوش کھیل کی جنبش دی تھی۔ ما بین سوچ رہی تھی کسی کو کیا معلوم بظاہر وہ مخص مر گیا ہے اس نے اثبات میں آئکھوں کو ہلکی کی جنبش دی تھی۔ ما بین سوچ رہی تھی کسی کو کیا معلوم بظاہر وہ مخص مر گیا ہے کین وہ میرے اندر بل بل زندہ رہتا ہے۔ میری جاگی آنکھوں میں، میرے خیالوں میں، خوابوں کے کیموں میں، میرے خیالوں میں، خوابوں کے کھر دندوں میں وہ امرہے۔ میری ہر روعز کن میں زندگی بن کررہتا ہے۔ میں خودتو کہیں نہیں ہوں جدھر نظر دوڑاتی ہوں بس وہی ہے اس ہے آئے چھے کچھنیں۔ عمار کو یا دنہ کروں؟ بھولوں گی تو ہی یاد آئے گاناں۔ وہ الحق محلوں کی تو ہی یاد آئے گاناں۔ وہ الحق محلوں کی تو ہی یاد آئے گاناں۔ وہ الحق محلوں کو دیکھتے ہوئے مسکراتی۔ اس کے خیالوں کے آئینوں میں عمار علی جو ڈاکٹر مبادیر تک اُسے سمجھاتی رہیں لیکن وہ اُن کی با تیں سُن ہی کب رہی تھی۔وہ تو عمار علی کی ہمراہی ہیں زمر دکی سبز دادیوں میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کبی سیر کو لکلے ہوئے تتھے۔ جند میں میں

اُم فروا کا خیال اب بھی ملک مصطفی علی پیچیا کرتا تھا۔ اُم فروا کی عدت کب کی بوری ہو پھی تھی۔ ملک مصطفیٰ علی کوطر ت طرح کے دسوے تھیرے رکھتے۔ اب مولوی صاحب اُم فروا کا نکاح کرنے میں در نہیں نگا تیں ہے۔ جلدی میں کہیں بھی اُس کی شادی کردیں ہے۔ وہ اُن کی بیٹی ہے لیکن میں ایسا کیوں سوچ رہا ہوں۔ جھے کوئی سرد کا رنہیں ہوتا جاہے۔

م من ماری مردیں ہے۔ وہ من میں ہے۔ من من میں میں وق رہ بروں دسے روں مردہ مردہ کردہ ہیں ہے۔ اندین مردہ میں ابلتا سیال انڈیل کئی۔ من کے احساسات باغی ہورہے تھے۔ اندر سے باور کرایا جارہا تھا کہ مصطفیٰ تم اُم فروا کو پہند کرنے لگے ہو۔۔

محبت كرتے ہوأس ہے ليكن كيوں؟ اس كيوں كاجواب أن في ياس بيس تقا۔

ماں جی اب خوش رہے گئی تعیں۔ ملک مصطفیٰ علی کے اندر کی تبدیلیاں دیکھ کر، ملک مصطفیٰ علی کی لائف یکسر بدل رہی تھی۔ اب وہ بوے بوے اجماعات میں جانے لگے تقے۔ خطیب کے لیکچر اُن کے دل پر مجہرا اثر مچھوڑتے۔مقرد کی خوش الحانی سے پُرتقریر ہمدتن گوش سنتے ہوئے کہرائی میں جانے کی کوشش کرتے۔ ڈائس پر کھڑے لیکچردیتے ہمقرر فرمارہے تھے۔

( مشق کی را بدار یوں میں، زندگی کی چی بیانیوں کی چیم کشائی کرتے اس خوبصورت ناول کی اگل تسط، انشاءاللہ آئندہ ماہ جولائی میں ملاحظہ بیجیے )

ووشره

ا متخاب خاص خالده مین

# زنجيراور تالا

''اس نیلی چھتری والے کے اشارے پر کھلی میرے بھائی۔ ہرایک کا وقت مقرر ہے۔'' تاؤجی نے ٹو پی اتاراپنے گھنے سفید بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ دوبارہ ٹو پی سرپردھری''جب وہ ساعت آگئی تب نہ ایک منٹ آ گےنہ پیچھے۔آ دی خود بخو دسس

### سوچ کے نے دروا کرتاایک بہت خاص انتخاب

الم بس ترتی چلیں ساکت ہو کی موت کا واقعہ ایک مت تک آنے چپ سادھ لیتا۔ اس میں تیرتی چلیں ساکت ہو جانے والوں کو سایا جاتا رہا۔ ایسے میں آسان میدم جانیں اور درختوں کی شاخیں جھک آتیں۔ سارے

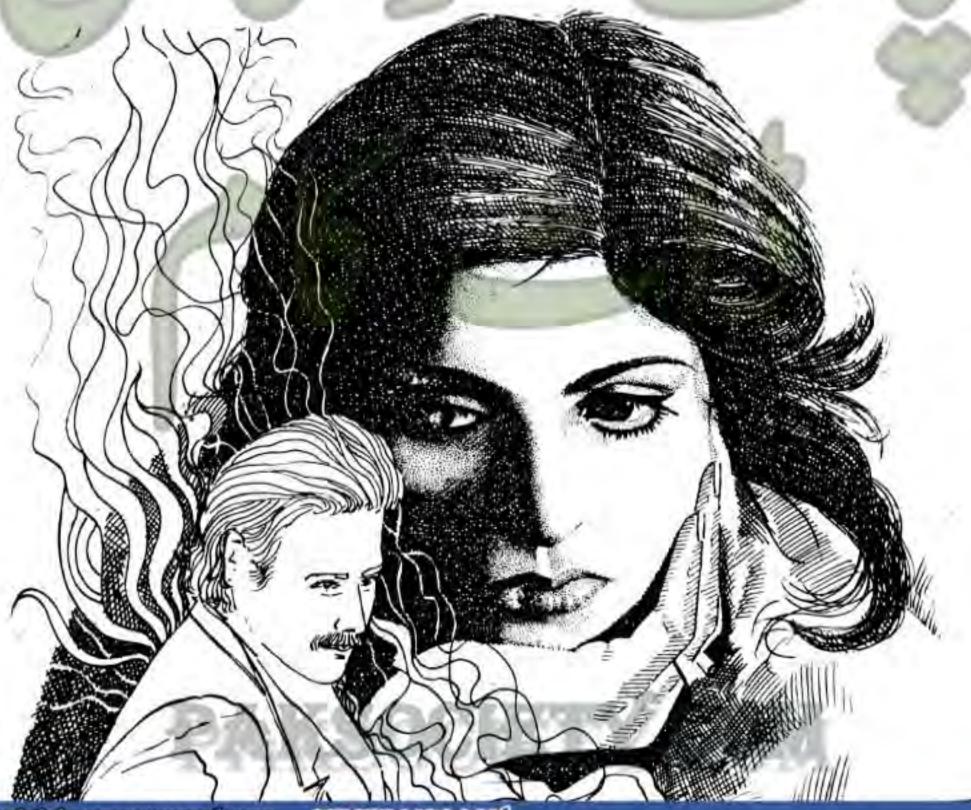

''اویار'یوں نہیں کرتے۔شاباش۔ چل ذرا گھوم

گھرآ۔ جا۔۔۔۔'' دو دم ہلاتا گیٹ کی طرف چل دیتا

آنے جانے والوں نے بختی سے نوٹس لیا۔
''کتا پال لیا ہے۔ بجس جانور ہے۔ اس گھر میں
رحمت کے فرشتوں کے لیے دوسرا گیٹ
''رحمت کے فرشتوں کے لیے دوسرا گیٹ
ہے۔'' تاؤ بی نہایت شجیدگی سے اطلاع دیتے۔
گر مانگنے والے اور گھروں کے بے پوچھنے والے کر مانگنے والے اور گھروں کے بے پوچھنے والے بالکل غائب ہو گئے۔ اس کی سہیلیاں پہلے فون پر بالکل غائب ہو گئے۔ اس کی سہیلیاں پہلے فون پر اطلاع دے دیتیں۔''ہم آرہے ہیں وہ تہاراڈ ہونام اطلاع دے دیتیں۔''ہم آرہے ہیں وہ تہاراڈ ہونام نونہیں پوچھےگا؟''

بیاتمی دنوں کی بات ہے جب وہ کمر در ڈی کلاس فرود دھ روئی کھا کھا کے خوب فربہ ہوگیا تھا اور اس کی سرمہ کی کھال سفید ہے کی مائند چکتے گئی تھی اور اس کی سرمہ کی آئیس میں جزئی 'بوی بچھ داری آئیسیں' روٹن 'چکتی' آئیس میں جزئی 'بوی بچھ داری سے ہرایک کود کھیں اور بات بات کی سن کن لیتیں۔ زور آور ایسا ہوگیا تھا کہ اکثر تا دُبی کے قابو میں نہ آتا۔ لاکھ زنچر کھینچتے ان کو بھی تھیدٹ لے جاتا۔ عجب عجب طرح کی آوازی نکالنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ جس طرح کی آوازی نکالنا اس کا مشغلہ بن چکا تھا۔ جس روز وہ زیادہ بر تیزی کردیتے۔ وہ مالی کو تھم دیتے۔ '' آج وقت میں اضافہ کردیتے۔ وہ مالی کو تھم دیتے۔ '' آج اس کو یا تھے۔ '' آج

''لیوجھی' آج تو تاؤ جی کوناراج کردیو۔ کیوں بھی ڈبو۔'' مالی اپنے سیاہ جیکتے چہرے پر ذہین کمی اس خیار نے ہیں ہیں آئی میں ہنتا۔ جب پہلے روز فریدہ نے مالی کا نام سنا تو اس کا چہرہ کانوں کی لوؤں تک دہب اٹھا۔ بردی باجی مالی سلیم کوگلِ داؤدی کے محملے رکھنے کی ہدایات دے رہی تھیں۔

کی ہدایات دے رہی تھیں۔

"میتمبارے مالی کا نام سلیم ہے؟" اس نے نہایت رنجیدہ بلکہ زخم خوردہ ہوکر ہو چھا۔" کیوں۔ ہےتو سہی۔" "اتناا چھانام ..... مالی ..... ہایا کہاں سے ہے؟" میں پکھنارٹی مائل روشی تھلتی محسوں ہوتی اور ایک لق
و وق میدان کہ جس کا اور نہ چھوڑ اس کی آگھ کے
سامنے کھلٹا مجیب جاتا۔ بڑا مائوں محرکم شدہ۔اسے
اپنی بانہوں کے روئیس ٹک ٹک اٹھتے محسوں ہوتے۔
ڈ بو بے حد ڈی کلاس کتا تھا کہ خود بخو دکیٹ پر
آن بیٹنے لگا۔ ایک بارتاؤ بی نے سوکھی روٹی کا کلوا
ڈال دیا پھر وہ اپنے مقررہ وقت پر آکر بیٹے جاتا۔
فال دیا پھر وہ اپنے مقررہ وقت پر آکر بیٹے جاتا۔
فال دیا پھر وہ اپنے مقررہ وقت پر آکر بیٹے جاتا۔
نکالتا۔کوئی نہ کوئی بی کھی روٹی لے کر دوڑتا پھر اس
نکالتا۔کوئی نہ کوئی بی کھی روٹی اور کے اور
سے ایک ایک قدم حدود تو ڈیا شروع کیا۔ دھیرے
تاؤ بی دورہ پائی میں روٹی ڈال کردینے گئے اور
دھیرے ایک آب بن برآ مدے کی سیرحی بن گیا۔اب
تاؤ بی دورہ پائی میں روٹی ڈال کردینے گئے اور
برابر کی سے براس کا آب بی برآ مدے کی سیرحی بن گیا۔اب

" کے کھا لے۔ آئ تیری دعوت ہے۔ اول ہوں۔

یہ چیچڑ کہاں سے آیا۔ بڑا آوارہ مزائے ہے۔ بھی ہیں!"

اب وہ چئی سے اس کی بھوری کھال صاف کرتے نظر

آتے۔ ایسے میں وہ اپنا کبوترا مندان کے پاؤں سے

رگڑے جاتا۔ رہ رہ کے اس کی کھال میں کپکی دوڑتی اوردم

کا پنڈولم بری طرح ہانا رہتا۔ پھر دہ خانہ باغ کے انار کے

بیضے لگا۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ آوارہ کوں کو مارنے کی مہم

زوروں پر ہے۔ میو پلٹی کی گاڑیاں سڑک کنارے پڑے

زوروں پر ہے۔ میو پلٹی کی گاڑیاں سڑک کنارے پڑے

مردہ کوں کو لا و لا و کر لے جاتی تھیں۔ تاؤ جی نے اب

ایک ستا سا چاکلیٹی رنگ کا بٹا ڈیو کے گلے میں ڈالا۔

دراصل اس سے کے بعدی اس کانام ڈیو پڑا۔

اس کی آوارہ مزاجی سے تنگ آکرتاؤجی نے اسے
زنجیر کرنا شروع کیا۔ ہوتے ہوتے وہ تاؤجی کے
معمولات کا حصہ بن گیا۔ون کا اکثر حصہ ڈیو بندھار ہتا۔
عمر کے بعدتاؤجی محبد سے لوٹے تواس کی رہائی ہوئی۔
کیسی کیسی التی چھلائیس لگا تا۔ پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہوکر دم
ہلا ہلا کے تاؤجی کے گلے پہنچ جاتا۔ ایسے میں ہم سب
ڈرائنگ ردم کی جالی کے دروازے سے لگ کر کھڑے ہو

(دوشیزه (229 کے

· معلوم نبیس \_' 'اور واقعی انہیں کچھ معلوم نہ تھا۔ان ونوں اکثر سرحد بارے مہاجرین کی شمکانے سرونث كوارثرى علاش من كمر كمر ممنشان بجائے - مالى سليم ابا جی کے دفتر بھی کیا تھا اور وہاں سے کھر۔ دفتر اور کھر دونوں جکیہ مالی کیری کرتا۔ خانہ باغ کے ساتھ ساتھ کوارٹروں کی لمبی قطار ملی۔ تعداد میں کل آٹھ کو تقریال جھیں۔ ایک آوھ کے سوا ساری کی اینف کے فرش والى۔ البحى تين كوار رفالي يزے تھے۔ ايك ميس مالى سليم آن جما۔ وہ تنہا تھا۔ پور لی تاؤ جی جب موڈ میں ہوتے تو اے بورب کا بھیا کہد کر یکارتے۔ روزانہ سے سورے جب اسکول بس اساب کے کیے وہ سوک پرتھی۔ مالی سليم انتائي سفيد عمكات كيزے يہنے- باتھ ميں سلوركا تفن كيريير پر كام يرجار بابوتا يك مورى كا ياجام كرتا اورصدرى -سريركالى تونى اورجمكاتے جوتے - وہ بركز مالى تدلك تفار جب كوارفرول كے آخر ميس كي بعوري بينس كي مجيرين آناجانا مونا تو مالي سليم كي كوتريا ب ے الک ساف سفری جیمتی نظر آئی۔ فرش کی سرخ المنش انار كردانول كي طرح جمجها تيس ايك طرف جار یانی پر کالاسفید ڈے وارمیس بچھا ہوتا۔سامنے د بوار میں بے طاق برجگر جگر کرتی ایلومونیم کی بتیلیاں اور بھوری محولدار باليال-اس جرت مولى مردجي ات ايج برتن دحوتے بیں اور جماڑ و مجروہ موم کرو مصی مالی کھر کی دحوتی اورصدری سنے کمریی لیے کیاریاں محوور ہاہے۔ ہاتھ می سے ہیں۔ یہ پہلے مالی سے کتنا مختلف تھا۔ وہ چھوٹے ہے تد اور کھے جٹم کا پھرک کی طرح محوضے والامالي يا في منت من تاجمًا كودتا يودون كو مناكيا ياني ديا اور سائل پر بیرجا وہ جا۔ برے بھیائے اس کے فوارے پرسفید پیند سے"مالی معمری" لکھ دیا تھا۔ ا کے بی روز وہ بچوں کی بدتمیزی کاعذر کر کے چل دیا مر بيالى سليم زين پركيے جے جے قدم ڈالٹا۔اس كى ہر حركت على توازن كا احماس موتا تقارات فريده كا سوال پريادة حميا-"بيب كون؟"

جری گرمیوں کی سنسان دو پہراس کے کوارٹر سے سکیوں کی آ داز آئی۔اس نے اپنے کرے کی کھڑی ہے جہا تکا گر سامنے تو کھنے کی باڑ آ جاتی تھی۔سب کمرے اند چربے کیے سور ہے جنے۔اس نے چیکے سے درواز ہے کی چنی گرائی۔لان کی سوتھی گھاس پار کرتے کرتے اس کے تلوے چلچلانے گئے۔ مائی کے کوارٹر کی دہلیز بر ململ کا دھائی دو پشہ اوڑ ھے ایک ساتھ اوڑ ھے ایک ساتھ کورت جیٹھی ہمچکیاں لے رہی تھیں۔اس کی تبلی لبی پیٹیا کمر پر ہلکورے کے ساتھ کرز جاتی ۔ بانہوں میں ہری اور بستی کا نج کی چوڑیاں کر زجاتی ۔ بانہوں میں ہری اور بستی کا نج کی چوڑیاں کی میٹھی رہی مالی عائب تھا۔ وہ چرت سے کھڑی دی سے کھڑی دی ہوڑیاں کے دو جیرت سے کھڑی دی ہوڑیاں۔

شام کوتاؤی نے بتایا مالی سلیم کی بھائی ہے۔ اس کا دل
آوی ہندوستان میں تھا گزر کیا۔ ایک دم اس کا دل
وہے گیا۔ یہ کیے ہوتا ہے؟ اس نے جرت سے سوچا۔
پیرلوگ ادھر ہے ادھر ان دوراس کی آنکھوں میں لبی
پیرائی کر ادر سز چوڑیاں کھوم کئیں۔ اب شاید بیا پی
چوڑیاں تو ڑور کی ۔ تو پھر مالی سلیم کے لوگ کہاں ہیں۔
وہ تہا کیوں ہے۔ شاید اس کے سب عزیز بھی اُدھر ہی
ہیں۔ وہ بیال تہا کیا کر دہا ہے اور پھر وہ اس کے نام پر
سٹندررہ گئی۔ فریدہ کا سرخ چرہ۔ ہاں کیا معلوم ریکون
ہیں جماجم کرفتہ موھرنے والا۔ شنم اوہ سلیم ۔ ان
دنوں اخراء میں انارکی ڈرامدا نیج کیا جارہا تھا۔ صاحب
مائو۔ اے ظفر بس ہو چی اب تیرے ہندوستان کی ۔ غدر
مائو۔ اے ظفر بس ہو چی اب تیرے ہندوستان کی ۔ غدر
مائو۔ اے ظفر بس ہو چی اب تیرے ہندوستان کی ۔ غدر

مالی کے معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ ای طرح سفید براق کیڑوں میں چکتالفن اٹھائے کام پرجاتا۔کیاریوں میں جج ڈالٹا 'فوارے سے پانی دیتا اور تیسرے پہراس کے کوارٹر سے کسیلا دھواں بل کماتا' کھٹے کی باڑ کے پاراڑ تا اور کول کول اہراتا فضا میں تحلیل ہوجاتا۔لان کے پارکوارٹروں کے ساتھ

سورج ڈوینے کو تھا اور آسان کناروں کناروں سے سرخ ہور ہا تھا۔ پھر روز ہی کی طرح اندھرا ہوا۔ مغرب کی اذان کونجی اندهیرا پڑتے ہی مالی حقی کڑ كراتا تاؤجى كے ساتھ تبادلہ وخيال كرتار ہا۔ "مرتاد جی نے کھود دیکھا۔اس ججیر کے ساتھ بندها تھا۔ میں ادھرور کھت تلے بیٹھا تھا۔ ایک دم جیے کی بلاوے پراس نے ایک جورنگایا۔ایہا بھر کر جورنگایا۔ میں دیکھتا رہ گیا۔ مانوکسی نے کھود ہاتھ سے ز بجير كھول دى ہو۔ وہ تير كى طريوں بھا كا۔سيدھا اور ای دم ادهرے وہ اینوں کا ٹرک چلا آر ہاتھا۔ ما توای کی کھاڑ اورسیدھا۔اس کے اوپر سے گزرگیا۔ پرجی كبتا مول اس كى ججير كس تے كھونى؟" "اس نیلی چھتری والے کے اشارے پر معلی میرے بھائی۔ ہرایک کا وقت مقرر ہے۔ " تاؤ جی نے ٹولی اتارائے تھے سفیر بالوں میں الکلیاں چھریں۔ دوباره نولي سر پر دهري جب ده ساعت آگئي تب نه ايك منك آكے نہ يحيے۔ آ دى خود بخودا يى جكه پر كھنجا جاتا ہے۔ بیاس وعدہ نبھائے والے کا وعدہ ہے۔ چلو اب اس زبجر کا کیا کرنا ہے۔ "انہوں نے زنجیرایک طرف ڈھیر کردی۔ پھر اٹھائی۔اے الٹا پلٹا۔ پھرزیر لب...... ''خود بخو در بجير کي جانب هنجا جا تا ہے دل تھي ای تولادے شاید میری شمشیر بھی۔ " مالی مفت میں شرمنده بشيان بيناهي كوكرا تاربا اب مالی کی بھا بھی اکثر آنے جائے تھی۔اس کا

سانولا دبلا پتلا چېره پيلا پر چکا تھا۔ بھی وه کينے۔ رحونے والی صابن کی تکی نظر آئی۔جوجی جا بھلتی چلی جاتی ہے۔سردیوں کے آغاز میں دھنیا آتا خالی كوارثر ميس رونى دهنائى جاتى اوير حيت تك روكى ككالخ برف ايس فيذيها أساجما جلاجا تا-ادهر اس کی آواز۔ وطن روطن۔دھا۔ برابر کی چھوٹی چیونی آوازوں کے بعد ایک ترمی پرلی چوث۔ دهتیا مالی کا ہم وطن بور بی تھا۔اس کی وہ کمبی سی کمان

ساتھ مجب دنیا آبادھی۔اب ایک جانب ڈیوکا ٹھکانہ تھا۔اے بیری کے ساتھ باندھاجا تا تھا۔کونے میں بجوري بعينس كالمجعير \_ساته واليكوارثر مين مرغيال اور توڑی می جلی اور پھر آ کے سب کے معکانے۔ ڈرائیورعظیم جوعرف عام میں جیم کہلاتا تھااور مالی پھر خانسامال صل دین جوتیسرے پہراینا پھندنوں جڑا الغوزه بجایا كرتا- شام و صلے كوارثرول سے جار يائيال بابرتكالي جاتيس-صاف ستمري بستر يجعة-مالی ہاتھ کی جھوٹی سے حقی پیتا۔ بند تھی میں وہ پراسرار حقی ہوتی وہ الکیوں کی جمونیروی سی بنا کر منہ کے قریب لے جاتا۔ گڑ گڑ گڑ اور پھر تھوڑا سا دھواں۔ مغرب کی او ان ورختوں درختوں ہوتی برآ مدے میں اتر في كوار شرول ميس لاكتينيس روشن موجاتيس- ويوكي عجب كيفيت محى -اذان يربولي بولي روني لكتا-اس کے ملے سے درو سے ارزنی یار یک آواز تھی۔ ا سے میں آس ماس کھروں کی منڈریں اور بھی تنہا اورخاموش موجأتين اور درخت سرايا ساعت معلوم مہیں کن صداؤں کی لہریں جذب کرتے رہے۔ وہ شدید کری کی شام تھی۔ درود بوار سے آج اٹھرہی تھی۔ ابھی ابھی عصر کی اذان کے ساتھ ساتھ و بودھاروں دھاررویا تھا۔ایے میں اس کے بورے جسم میں جمر جمری استی ۔اندر نصل دین میز پرشام کی حائے لگار ہاتھا۔ "مائے .....مائے ..... "جمونی بیالی پر پچی کی تال بچار ہی می کدا جا تک سوک پر تیز مستی ہوئی يريك كى- چرر ..... كه وقفه ....اور پرروال دوال سواريال - كمركب سؤك بول تو دن رات ر نف کاریلا کویا کھر ہی میں بہتاہے "عركملاكيے؟ ياتو بندها تھا۔اس زنجرك ساتھے" تاؤ جی ہاتھ میں ٹوئی زیجر کیے کمڑے تف "مل نے خودائے ہاتھوں سے باندھا تھا۔" انہوں نے سوچی آتھوں سے سراک کے یارد یکھا۔

مہارت لیے چلتی رہتی۔ لحاف بجرے جاتے۔رونی كوچيرى سے برابركيا جاتا۔ بلى بلى چوف سے کنارے کنارے روئی پھیلائی جاتی اور پھر مالی ک معالجی اس کا تام مبرن ۔ یقیناً مبرالساء ہوگا۔ مبرن والان میں فرش پر لحاف مجمیلائے سر جھکائے ڈورے ڈالی رہی۔ بھی امال ادھر آن تکلتیں باتیں کرتے كرتے مبرن كى آئىميىں يكدم جل كھل ہوجا تمى۔ "اورمالي؟اس كاكونى تبيس؟"امال تي يوجيها-"ماما ..... ما مى ہے وو بینے ہیں۔ تانی جمی می مر كى \_ ايك بينا تو بهت بيار ربا \_ بهت ياد كرتا تقا۔ سب لوگ بہت روتے ہیں مای تو بالکل ..... " چلوجھی ان کو بھی یہیں لے آئے گا تا۔ ' امال

"بہت کوشش کی محر یاسپورٹ نہیں بنآ۔ بند یں۔بالکل ہیں بنے کے ....

ایا جی بھی بہت مملکو تھے۔امال کے بار بار کہنے پر مجى مالى كا ياسيورث نه بنواسكے - جانے سے ايك ووون يبلے وہ بہت سا وقت كوارٹر ميں گزارنے لگا تھا۔ بھى رات من اس كى كرى كر درى آوازلېر درلېركا تول عظرانى -عدى كتارے دحوال اٹھيت ہے جس جانوں وكھ ہوئے جس کے کارن میں جو کن بھی وہی نہ جاتا ہوئے وہ جیسے کسی او نجان سے کرتی چلی جاتی۔ پھر ایک روز سے سورے مالی سلام کرنے کو چہنجا۔ "میان تم بغیریاسپورٹ کے کہاں جارہے ہو۔ سرحد کیے یار کرو کے۔ ابھی رکو۔ چھ عرصے میں سلسله چل نظے گا۔ بن جائے گا یاسپورٹ۔ "جی تبیں صاحب۔میراول پریسان ہے۔لگتا

ہے وہاں میری جرورت ہے۔ان سب کی آ واجیس ہے دہاں میں۔بس ان کو لے کرآ جاؤں گائی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ آئی بیں کا نوں میں۔بس ان کو لے کرآ جاؤں گائی تک یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو تولی ان میں۔ ابھی تالا نگائے حاتا ہوں۔ تالی تاؤ بھی نے ڈیوکی ٹوٹی زنجیراور کوارٹر کا تالا کیپیٹ صاب کوتھادی ہے۔

ہوں اس کے کوارٹر میں تالا ڈل کیا۔ زیچر دار

کنڈے میں بھاری سالوہے کا تالاجس میں سلسل بارش سے زیگ لگ گیا۔ جا بی معلوم بیں امال نے کہاں ڈال دی ہوگی کیونکہ جب دوسری برسات میں سب كوارثرون كى جيستين عيين تو اس كا عالا تاؤ جي نے ہتےوڑے ہے تو ڑا۔سامنے جم کاتی چتلیوں پرمٹی کی تہہ جی تھی۔ جاریائی ایک کونے میں کھڑی تھی اس کے یائے کے ساتھ گیندے کا سوکھا ہارلنگ تھا۔مہران نے كافيت كافية عليون ركابون باليون كاستهدوه ہار بھی بوری میں ڈالا۔ جاریائی تھیلے پررکھوائی۔ " ہمارے محلے کا لڑکا اور ماما ساتھ ہی تو گئے تھے مگر باڑ کے قریب ہے وہ تولوث آیا۔ ماما اندھیرے میں سرکا۔ تابوتوز گولیاں برسائیں مکروہ بھا گتا ہی گیا۔ آرہا ہوں۔ آر ماہوں۔وہ نیلی چھتری والا مشیلہ جانے کے بعد تاؤ جی

في انكشت شهادت آسان كي طرف المياتي -" وى اشار كرتائ بحى صدائي ويتائي --لبيك المحم لبيك- ہرجى كو دو مزہ چكھنا ہے۔ حضرت سلیمان دربارکرتے متے کدایک محص نے بازیابی جاہی۔ بلاكر تخت شابى بيبشايا \_وزير بهي پاس بى ميشا تفا\_نووارد اے بہت در تک مورتا رہا۔ بارے رخصت ہوا۔ وزیر نے حضرت سلیمان ہے عرض کی۔ بیٹھ کون تھا جو مجھے اس بری طرح کھورتار ہا۔ حضرت نے فرمایا۔ بیعز رائیل تھا کدانسانی بھیں میں آیا۔وزیر نے عرض کی مجھے اس کا محورتا بهت برالكارآب مجصفلال دوردراز كجزير میں پہنچا دیجے۔حضرت نے اسے ہوالی تخت پر اے ندكوره جزيرے ميں پہنچاديا۔وہاں وہ حص پہلے ہى اس كا منتظرتفا۔ بعد میں حضرت سلیمان سے عرض کی کہ جب میں آپ کے پاس آیا جران تھا کہ مجھے تو چند کھوں میں اس جزرے میں اس مخص کی روح قبض کرتاتھی اور بیاب

كرخالى طاق ميس ڈال ديے۔



### W.W.PAKSOCIETY.COM



#### اسماءاعوان

علم حضرت علی ہے کی نے پوچھا۔ ''علم کیا ہے'' آپ نے فرمایا۔ ہے'' آپ نے فرمایا۔ ''علم کیا ملائے ہوتو مرکز رہے کو معاف کردو۔ انقام کی طاقت ہوتو درگز رہے کام لو۔ خطاکار سامنے آئے تو سوچواس کی خطا کر سامنے آئے تو سوچواس کی خطا بڑی ہے یا تمہارا رحم۔ غصے میں ایسی بات نہ کرد جس سے بعد میں ندامت ہو۔''

سنهر ہےاقوال نئی سیمجیت اور شک ایک دل میں بمع قبیں ہو بکتے ۔ (خلیل جران)

این سائز ده آئینہ ہے جس میں دیکھنے والا این سواہر کی کے چرے کود کھتا ہے۔ (سولفٹ) کہ سیعقل مندلوگ اندازہ ہیں کر سکتے کہ ہے وقوف اب کیا کہنے والا ہے۔ (برائٹ) ہے وقوف اب کیا کہنے والا ہے۔ (برائٹ) کہ ہے والا ہے۔ (برائٹ) کو بہہ جانے دو بیا خموں کو مایوسیوں میں بدلنے سے روکتے ہیں۔ (اوتھیلو) مایوسیوں میں بدلنے سے روکتے ہیں۔ (اوتھیلو) مرسلہ: افتال رضا۔ راولینڈی

احباس

ابھی میں سوچتا پھرتا تھا کچھلفظوں کے بارے میں وہ سب پچھ کہہ گیا مجھ کواشارے ہی اشارے میں فرمان البي

زكوة

ارشاونبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے زکوۃ مسلمان کے دولت مندوں سے لی جائے اور مسلمان کے فقراء کو لوٹا دی جائے۔ اس جن تر دیعنی لوٹا دی جائے کا لفظ بڑا اہم ہے۔ کو یاز کوۃ کی رقم جو دولت مندوں سے لی کئی ہے، وہ فقراء ہی کا حق تھی اور اس کے اصل مالک فقراء ہی شے جنہیں بیر رقم لوٹائی کئی ہے۔ سیان پرکوئی احسان نہیں ہے۔ سیان پرکوئی احسان نہیں ہے۔ سیان پرکوئی احسان نہیں ہے۔ اخلاق احمد۔ کوئٹ

(دوشريه 234)

میں ہے ہے گا۔''

'' پائی والی بالنی میں ہے۔۔'' ہال میں ہے ۔'' ہال میں ہے ۔'' الکل ٹھیک ۔'' مقرر خوش ہوکر ہوئے۔'' مقرو خوش ہوکر ہوئے۔'' مقروہ ایسا کیوں کر ہے گا؟''

'' کیونکہ وہ گدھا ہے ۔'' جواب آیا۔
مرسلہ: یاسمین اقبال ۔ 'نکھ پورہ ۔ لاہور یا گی

نہ إس كا رنگ نہ ذاكفہ پھر بھی اللہ كی قدرت ہے۔ یہ پانی بس کے كی روپ ہیں۔
او پراُ تصفی تو بھاپ، او پرے كرے تو بارش جم کے كرے تو اولہ، كر کے جے تو برف
پھول پہر ہے تو شبنم، پھول ہے كرے تو عرق آ نسو، بہاتو در یا قدم اساعیل ہے لکے تو زم زم اساعیل ہے لکے تو زم زم اور حضور بھاتے كی انگی ہے فیلے تو آ برو تر

مرسله: زرین زبیرکوهاری ـ کراچی

مزے کی بات کہ جانوروں کو یہ فکرنہیں ہوتی کہ عید بقرعید اور شادیوں پر بجٹ کا کیا کیا جائے۔

اور بوجھل تکلفات سے دور ہوتے ہیں۔ اور بوجھل تکلفات سے دور ہوتے ہیں۔ کہ اِن کے کفن دفن پر پچھ خرج نہیں ہوتا۔ کہ اِن کی موت کے بعد جائیداد کے سلسلے میں خاندان میں نفرتیں اور رجشیں نہیں پیدا

نبیس آخرت میں سوال و جواب کا کوئی خوف نبیں ہوتا۔

مرسله:شزاعدیل -کراچی

کسی کے ساتھ اُس کو دیمے کر جتنا جلا ہے دل
جلن اتن کہاں ہوگی جہنم کے شرارے ہیں
تو میرے پاس میرے دوقدم کے فاصلے پر تھا
میں جھ کو ڈھونڈ تا پھرتا تھاقسمت کے ستارے ہیں
نظر منظر سے خالی ہو یہ ممکن ہو نہیں سکتا
کوئی موجود رہتا ہے ہمیشہ ہی نظارے میں
کوئی موجود رہتا ہے ہمیشہ ہی نظارے میں
جارہے ہوئے ندیا مسعود کا انتخاب

نعمت

مریض نے بڑی تشویش سے ڈاکٹر سے کہا۔ '' مجھے بہت عجیب سا مرض لاحق ہوگیا ہے۔ جب بھی میری ہوی بولتی ہے مجھے پچھ سنائی نہیں دیتا۔''

ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا۔'' بیمرض نہیں تعمیت خداوندی ہے۔''

مرسله: تلبت عزيز \_حيدرآ باد

أميد

رچرڈ برٹن ہے شادی کے چھ ماہ بعد الزبتھ ٹیلر کی اُس ہے اُن بُن ہوگئی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ الزبتھ ٹیلر نے اُس سے کہا۔''تہمیں مجھ جیسی بیوی بھی نہیں مل سکے گی۔''

رجرڈنے بے ساختہ جواب دیا۔'' ای اُمید پرتو طلاق دے رہا ہوں۔''

مرسله:مسزنوید ہاتمی۔نارتھ مناظم آباد۔کراچی مدء تشمہ

شراب کے نقصانات پر لیکچر دیتے ہوئے ایک صاحب نے مثال دے کرسمجھانے کی کوشش کی۔

"اگر گدھے کے سامنے ایک بالٹی میں پائی اور دوسری بالٹی میں بیئر رکھی جائے تو وہ کس بالٹی

لاوشيز 2350

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



'' وُاکٹر:'' تو پھرتم جل کیوں نہیں رہے ہو؟'' پاگل:'' ابے یہ پاکستان ہے لائٹ کی ہوئی ہے۔'' مرسلہ: سعد یہ عابد۔کراچی

#### جمارت

مجھے محسوں ہوتا ہے کہ مجھ سے
یقینا اک جسارت ہوگئ ہے
تہریں کوئی شکایت تو نہ ہوگ
مجھے تم سے محبت ہوگئ ہے
شاعر:جون ایلیا، پند: نعمہ فیروز۔ اسلام آباد

#### ذراسني الم

خوش مزاج انبان ٹوئے ہوئے دل کی دواہے۔ جب پانچ سکنڈ کی مسکراہٹ سے فوٹو انچھی آ سکتی ہے تو ہمیشہ مسکرانے سے زندگی سننی خوبصورت ہوسکتی ہے۔

سمی انسان کو د کھ دینا ایسا ہی ہے جیسا سمندر میں پیقر پھینکنا ، مگر کوئی نہیں جانتا کہ پیقر کتنی گہرائی معربی سے

تمزورانسان موقعوں کی تلاش میں رہتے ہیں جبکہ باہمت افرادمواقع خود پیدا کرتے ہیں۔ مرسلہ:ریجانہ مجاہد۔کراچی

### ريثاني

صاحب نے اپ ڈرائیور سے کہا۔ "بشرکار تیز چلاؤ کہیں میری فلائٹ س نہ ہوجائے۔ " جواباڈرائیورفکر مندی سے بولا۔ "آپ سے زیادہ مجھے پریشانی ہے صاحب کیونکہ بنگم صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ مس ہوگئی اور آپ نہیں گئے تو وہ مجھے نوکری ہے نکال دیں گی۔ "

مرسله: اعظم رشيد\_سا بيوال

ایک ہے بڑھ کرایک

پولیس مین نے ایک کارکوروکا۔ جس میں سردار جی کی قبیلی جارہی تھی۔ پولیس مین نے وار جی تھی۔ پولیس مین نے ورائیورے کہا کہ آج ہم آپ کوسیٹ بیلٹ لگا کر کارچلانے پر پانچ ہزار کا انعام دے رہے ہیں۔ آپ اِس انعام کا کیا کریں گے۔

سردار بولا۔ ' بین اس سے اپنا ڈرائیونگ لکسنس بنواؤں گا۔''

ماں جلدی ہے بولی۔''اس کی بات کا یقین مت کریں بیشراب پی کر پچھ بھی بولٹا ہے۔'' سردار کا باپ سوتے ہے اٹھا اور پولیس کو دیکھے کر بولا۔

'' مجھے پتا تھا کہ چوری کی کار میں ہم زیادہ دور تک نبیں جا کتے ''

مرسله: احسن رضا\_راولینڈی

#### جو کہدنہ یائے

میں بعول جا وُں تہہیں اب یہ بی مناسب ہے مگر بھولنا بھی چا ہوں تو کس طرح بھولوں کرتم تو پھر بھی حقیقت ہو کوئی خواب نہیں یہاں تو دل کا بیالم ہے کیا کہوں مہر ہوت !

تعملانه پایاده سلسله جوتهای نبین وه اک خیال جوآ داز تک گیابی نبین وه ایک بات جومی که نبین سکاتم سے وه ایک ربط جوہم میں کبھی رہابی نبین پیند: رضوانہ کوڑ ۔ شاعر: جادیداختر ۔ لا ہور

بلب

ڈاکٹر:''تم حیت ہے کیوں لٹک رہے ہو؟' پاگل:''میں ایک بلب ہوں ۔''

دوشينه 236

ای طرح انسانی کردار جب تک یا گیزہ اور سچار ہتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی ہوتا ہے کین جب دہ اپنی سچائی کھودیتا ہے تو دنیا کی کم تر چیزوں سے ارزال ہو جاتا ہے۔

حسن خيال: حنالطيف-كراجي

غروروتكبر

حافظ بن المنذرا بنی کتاب العجائب الغریبة میں لکھتے ہیں۔ میں نے نجران کی مجد میں ایک جوان کی مجد میں ایک جوان کو دیکھا اور دیکھتا ہی رہا۔ اس کی خوبصورت، درازی قد اور مضبوطی ہے متعجب ہوگیا۔ اس جوان نے کہا۔ "تم میری طرف النے غورے کیوں دیکھرے ہو؟"

'' میں نے تہا کہ آپ کے جمال و کمال پر حیران ہوں۔''

وہ کہنے لگا۔'' ٹو ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بھی نب ہے۔''

یہ جملہ کہتے ہی وہ گھٹے اور پستہ قد ہونے لگا اور کم ہوتے ہوتے ایک بالشت رہ گیا۔ اس کے کسی رشتہ دارنے اے آسٹین میں رکھا اور لے گیا۔ مرسلہ: انوشہ آصف کراچی

تركيب

ایک تخص نے اپ دوست سے پوچھا۔ ''میں اپنا رنگ صاف اور گورا کرنا حابتا ہوں۔کوئی ترکیب بتاؤ؟''

دوست نے کہا۔ " سخت سردی میں رات تین بح پانی میں برف ڈال کرنہایا جائے تورنگ صاف اور گورا ہوجائے گا، یہاں تک کہ لوگ و کھے کر بے ساختہ کہیں گے کہ س قدرصاف اور گورارنگ نکل آیا ہے، مرحوم کے چہرے کا۔ "

مرسله: أم حبيبه-اسلام آباد

لز کیاں اور پھول

بھی بھی ہیں میں سوچتی ہوں کہ لڑکیاں اور پھول ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دونوں خوبصورت، بہت معصوم اور پاکیزہ ہیں۔ دونوں کےاحساسات بھی معصوم اور پاکیزہ ہیں۔ دونوں کےاحساسات بھی برابر ہوتے ہیں۔ جس طرح پھول اپنی مرضی ہے کچھ نہیں کہہ سکتا، ای طرح لڑکیاں بھی ہر کھے دوسروں کی خوشیوں کی خاطر اپنی خواہشوں کا محلا گھوٹتی رہتی ہیں۔

آ ہ۔۔۔۔!لڑکیاںاور پھول کتنے مظلوم ہوتے ہیں۔ حسنِ خیال: شاہا نہ احمد خان ۔ کراچی

ایک صاحب نے گھراکم کیل کے سربراہ کے نام ایک خطاکھا۔ '' جناب! میں ایک باخمیرانیان ہوں۔ گزشتہ برس میں نے اپنی آ بدنی کا غلط صاب بتایا تھا اور اس کے نتیج میں ایس ہے سونہیں محسوس کرتا ہوں کہ میں راتوں کوسکون سے سونہیں سکتا۔ میں اس خط کے ساتھ بچاس ہزار روپے کا جیک بھیج رہا ہوں ، اگر اس کے بعد بھی میر بے مشمیر کو قرار نہ آیا اور مجھے نیند نہ آئی تو میں بقایار تم میر بھی بھیج دوں گا۔''

مرسله: شعبان کھور۔کوئٹ

كردار

انسان کا کردارگلاب کے پھول کی مانند ہوتا ہے، اگر ایک بارشاخ سے ٹوٹ جائے تو دوبارہ نہیں جڑسکتا۔ جب تک پھول شاخ سے جڑار ہتا ہے، جواس کے حسن اور تحربیں اضافہ کرتی ہے مگر جب وہ شاخ سے جدا ہوتا ہے تو رنگ اور خوشبو کھو دیتا ہے۔

## cald es ales

پیروں میں پائل باندھے وکھرتی ہوں یوں گھرآ تکن میں جیسے میں کوئی سہا گن لیکن بھول گئی یہ نگل!! جسے پیانہ چاہے وہ کیسی سہا گن شاعرہ: خمینۂ عرفان ۔ کراچی

تيرى يادكاموسم

او کچے پہاڑوں پر

ہراتے سبزہ زاروں پر

گامعی ہے تیری میری کہائی
وقت کی زبانی
چرچا تھا جہاں وفاؤں کا ہماری
وہیں کمھی ہے اب تیری جفا کی داستان ساری
خزاں میں مرجھاتے ہیں
بارشوں میں دوتے ہیں
اب نہ ہوگی مزید ہم ہے موسموں کی آبیاری
شاعرہ: سعد سے عابد۔ کراجی

ایک جائد
میں نے کھڑی ہے جو دیکھا نظر آیا ایک جائد
بدلیوں میں بھی چھپتا نظر آیا ایک جائد
بھھ کو ہیں جائد ستارے بہت اچھے گئتے
میں بھی بن جاؤں ستارہ یا دمکتا ایک جائد
روح شفاف ہو چہرے یہ چک ہو جس کی
روث بن کے اُڑ آیا ہو دل میں ایک جائد
اے خدا بھھ کو بھی بھی نہ کوئی غم ہو نصیب
یہ دعا کرتی ہوں میں دیکھ کے اکثر ایک جائد

دعائيها شعار

بجھے دولت وین و زر دے الی مجھے گوہر سیم و زر دے البی چلی جاؤں اُڑ کے میں طیبہ کی جانب مجھے حوصلوں کے تو یر دے الی میں باغ محقیقہ کی مالن بنوں کی و وامن کو چھولوں سے بھردے البی محم علی کے در یہ مری حاضری ہو دعاؤں میں میری اثر دے الی المامت رہے میرا برتاج مالک يد كو أو كردے الى يبلي انسان ، پير ہوں مسلمان کے اِن کو خمر دے الی ی کا بھی یارب نہ مخاج کرنا فقر دے الی دعاؤں یں میری اثر دے عاجز کی سے مخلصات دعائیں جو ما کول میں قطرہ بح دے الی شاعره: دُاكْرُا قبال امينة قادري عاجز \_كينيدًا

> میں ٹوٹ چکی ہوں اندر سے ہو کے ریزہ ریزہ بھر رہی ہوں ہوا کے سنگ لیکن پھر بھی آتھوں میں تجرا ہونٹوں پہلا کی ہاتھوں میں مجرا

تومير بساتهدم

میں نے رکھا تھا کھے کتنی جاہ کے ساتھ أنسيت اليي ربي جھ سے أو رہا ہاتھوں ہاتھ میں میا جب بھی کہیں تو میرے ساتھ رہا جتنا سيا تھا ميں تُو بھي اتنا ہي کھرا و ہیشہ میرے تھے یہ میرے ساتھ رہا محے کو نیندوں سے جگانے میں تیرا ہاتھ رہا ا ہر خوشی عم میں بوا أو نے بيرا ساتھ ديا فردِ مشرق کی طرح ایسے جلا جیسے دیا میں مجھے رکھ کے نہ جانے کہاں بھول گیا أو بھی جي جاپ رہا جھ کو آئی نہ حيا اس نے ول میں تہیں ہیں کوئی بھی یاویں برانی کوئی بھی تبرئیس ہے نہے، سیج کی کہائی شاعر:سيد يوسف على \_كراجي

مہتاب سجا آتھوں میں پھر ہوئی رات سزا آتھوں میں جب دریج میں دکھا جاند کوئی پھر کوئی عکس سجا آتکھوں میں پھر تیری یاد کی خوش ہو آئی پھر کوئی پھول کھلا آتھوں میں جب سرشاخ كھلا پھول كوئي

میں نے تو انزاء یمی طاند سے سیما ہے سبق ا روشی وے کے بھی لیتا تبیں کھے بھی ایک جاند شاعره: انزاءنقوی - کرایی

حاجت دلدل دلدل مھنگھور گھٹا كيں ،كالے باول ، تيز بارش مختذى مست ہوا ول میں مجائے بلچل، کوئل کی کوک من سے اندر ہوک عابت عمرى دلدل دلدل بےرحم فضاء اکھیاں برسیں ، اکھیاں ترسیں ساون کی رم بھم، بھیکتا جائے آنچل کوئی نہ جانے ،کوئی نہ سمجھے ساون برستاہ، یا آنسوروتے ہیں الوى ياكل ياكل شاعره: فصيحة صف خان \_ ملتان

تمہارا 📗 وہی ہے رشتہ جو ہواؤں کا فضاؤں سے ہے ابارشوں کا گھٹاؤں ہے ہے جو رات ہے ہے دن کا وہی جو پھولوں ہے ہے جس کا ہوتا ہے کی روح سے بدن کا جو چندا سے ہوتا ہے کرن کا میرا تم سے وہی تعلق ، وہی ہے رشتہ





(ای ماه امبرین را تا \_سامیوال کاسوال انعام کاحق دارتخبرا\_انبیس اعز ازی طور پردوشیزه گفت میمپر روانه کیا جار با ب (اداره)

پہنتی ہے؟ صرودلہا کو خبردار کرنے کے لیے کہ آ کے خطرہ بی خطرہ ہے۔ ماہم علی کھاریاں ⊙اگر دنیا کی تمام عورتیں میک اپ کرنا بند کر دیں

© الرونیا می تمام مورش میک آپ ترکابند تروی تو؟

صر دنیا کے تمام مرد خوف سے آئیسیں بند کرلیں مے۔

صائمه \_ شکار پور

نجمہ ہے تہمیں دیکھا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے، دل تو یاگل ہے جھے شادی کروگی؟

خريس تيراعاش ديوانه، چهورشادي كافساند\_

حميراسيال \_نواب شاه

ن كيازندگي دهوب چهاؤل كاكھيل ہے؟

-4-

فرحانه - مانسمره

و چیکے چیکے دات دن آ نسو بہانا یاد ہے۔ ہم کواب

عک کی نیس بیاز کافے کازمانہ یادے۔

ياسمين اقبال يستكمه بوره - لا مور

ن: زین جی اہم رات بہت روئے بہت آ ہ فغال کی۔ بتاتو دیں کیوں؟

حر: لائث جو نہیں ہے دو دن ہے۔

ممره خان - کراچی

بھیا جی!اگر پاؤں جاور دیکھ کر پھیلانے جاہئیں

توہاتھ کیاد کھے کر چھیلایا جائے؟

م نوٹ دیکے کر۔۔۔ ایک لیجے کی تاخیر کے بغیر۔ ماشف

آ منه على يشخو بوره

نیک انسان کولوگ بے وقو ف کیوں کہتے ہیں؟

ھے:جے خدا خود نیکی کی توفیق نہیں دیتا وہ

دوسروں کے لیے ایسے ہی خیالات رکھتاہے۔

شاہینہ۔لاہور

@: بعیا! اگر می ساس کرآ مے بعیلی بلی بن جاؤں تو؟

ص : توده منب ناك شرني كي طرح آب رجيني كي -

وميساناهم آبادكراجي

€ دلبن شادی کے دن مرف سرخ جوڑائی کیوں

(روشیزه 240)

W/W/N.PAKSOCIETY.COM

منامل زہرا۔گلتان جوہر کراچی ہے،جب بی وہ زبانہ یادکر رہی ہیں آپ۔ عمیر شاہنواز۔حیدر آباد کی کھواایک ہزار انڈے دیتا ہے اور کسی کو نہیں عاقب۔سالکوٹ

عافب ۔ سیاللوٹ بتاتا جب کہ مرغی صرف ایک انڈہ دیت ہے اور زوردار پبلٹی کرتی ہے کیوں؟ اور دار پبلٹی کرتی ہے کیوں؟ صحافتم لے لو ہمیں رازی ہاتیں ہالکل نہیں معلوم۔ سیمی قسم لے لو ہمیں رازی ہاتیں ہالکل نہیں معلوم۔ سیمی قسم لے لو ہمیں رازی ہاتیں ہالکل نہیں معلوم۔ سیمی قسم لے لو ہمیں رازی ہاتیں ہالکل نہیں معلوم۔



سدرہ۔کراچی نہارے سامنے والی کھڑکی میں آیک .....؟ حکمہ مکڑی کا جالا بنا ہوا ہے شاید برسوں سے وہ گھر خالی ہے۔

امبرین را نا۔ساہیوال © انسانی جسم میں کون می ہڈی ڈھیٹ ہوتی ہے جو سب ایک دوسرے کوڑھیٹ ہڈی کا مالک کہتے ہیں؟ حصہ ڈھیٹ ہڈی ہی ڈھیٹ ہوتی ہے۔ رمار سردوں کے بال دراز پیدا ہونے گئے تو عورتوں نے اپنے بال قطع کر دیے کیوں؟ سے اب بار برکو بھی تو روزی جا ہے ورنہ تو سیون بند ہوجا کیں گے۔

رفعت۔ بہاول پور پہنے ہر سوال برکھری کھری کیوں سننے کوملتی ہے؟ صحمہ آپ کیوں لپ سراک کھڑے ہوکرسوال کرتی ہیں۔

راستدا چھی طرح کٹ جائےگا۔ سعيده \_حب، بلوچيتان توميره \_سوات ©آنے والے دور میں میوزیم میں کیا چیزیں نظر @: آ کے کسی کی ول کی بات زبان پرلانے کا کوئی مرانبانی اقدار م : سوال کھ مبہم ہے کیا کسی اور سے اس کے دل کی بات عتيقه نواز \_ ثنثه وآ دم اگلوائی ہے یاا پی من جا ہی بات اس کے منہ سے .... ن یہ چین چری کے کہتے ہیں؟ ئسنه \_صوالي حرآ ہتہ بولو حمہیں کس نے کہا۔ پیار، عشق، محبت کیاان کا وجود د نیا میں اب بھی ہے؟ صفيه بنول محفوتكي مر: جي ال بالكل ع جيسے آپ ہم سے خاطب ہيں۔ @عمر دراز ما تك كرلائ تصحيارون؟ شارق مير-سرحد،سنده محد دو آرزو میں کٹ گئے دو انظار میں ..... وہ بھی جمل، زندگی کے سفر میں گزرجاتے ہیں جومقام وہ یانی،ارزانی اور سب سے بڑھ کرخلوص ومحبت کے۔ پھر مہیں آتے ..... کیوں؟ عارف اقبال \_ پتوکی ا : این " حال" کوبہترین بنائے پھر بیسوال ذہن میں مہیں آئے گا۔ © ول کی آ واز اتن دل نشیں کیوں ہوتی ہے؟ م کس کے ول کی آ واز .....؟ اپنی یا ..... زویاشاه-حیدرآباد اغيتا كنول \_كوشرى ن : اگر فوج میں سب سے زیادہ مردفوجیوں کے بجائے خواتین کو بھرتی کرلیاجائے تو؟ ن: چڑیا گھر اور ان ..... کے گھر میں کون می بات م: سرحدي جوزيين بهت بوه جائين کي-مر: دونوں میں ہی ایک چڑیا کوقید کرلیاجا تاہے. مہوش ہحرش -کراچی انیلامحس - مجرات ن: بھیاآ ہے کی نظر میں خوبصورت ترین تحفہ کیا ہے؟ ن: اکراستہ ہے زندگی جو وہ نہیں تو چھیس سے کیا؟ مع: دعا تين اورصرف دعا تين\_ حری: ہاں عقل ناں! ظاہر ہے عقل کور ہبر بناؤ کی تو پیہ ☆☆.....☆☆

المراحة على المرا





شيرا بھيا ميں تم كوكہنا ہى بھول گئ تقى ۔اچھا توسير بھرچا ول ہيں تم تين چھٹا تک تھی عمدہ لے آؤ'لاؤ پیسے مجھ کو دوبیاور و پیمگر دیکھو تھی ذراا چھالینا سونگھ کراور چھ کر دیکھ لینا۔ بیٹا جلدی جا۔اے لودس نے گئے اب وہ جاتے ہیں۔ پہری تھوڑی ان جا ولوں کے

## شوکت تھانوی کا توشہ خاص، جوآپ کوضر ورمحظوظ کرے گا

شیرا موازندہ ہے کہ مر گیا۔ کمبخت آگ لینے کیا گیا ہے پڑوی سے رشتہ جوڑنے گیا ہے میں تو کہتی تھی باتیں اڑ رہی ہوں گی۔سوا نورنے کیے ہیں ابھی نہ عاول چنے گئے ہیں' نہآ گ سلی ہے۔ رحمن شیرا کود مکھنے کیا گئی ہیں کہ اب لوٹے کا نام ہی مہیں لیتیں۔اب میراجی جاہتاہے کہانی بوٹیاں جباؤں' جاولوں کی فرمائش کردینا تو سب کو آتا ہے اب ویکھیں آ کرموئے نوکر کیے ڈھنگ کے رکھے ہیں۔ نقنول چنے چبوارے ہیں۔آگ گےایسے نوکروں یران سے تو میں بے نوکر کی اچھی ۔ان نمک حراموں نے بھروسے پراگر کوئی کام چھوڑ دیا جائے تو قیامت

تك توانشاءالله ہونہیں سكتا۔ لائے شیرا آگ لائے اور بیموئے تم کہاں مر کئے تھے۔ میں کتیا کی طرح بھونک رہی ہوں ندر حمن کا پتا ہے نہ تمہارا۔رحمن تم کود مکھنے کیا گئی ہیں کہاب تك لوفي كانام بي تهيس ليا ميس في كها تفاكر جيمن یہیں دروازے ہے شیرا کو دیکھ لؤان کوتو بہانہ ملتائے

ہوا بیککل آئی تھی پورے بورے ایک رویے کی شكراور بقول شخص يانجون انگليان كلى مين ادرسركراي میں تھا۔میاں امجد کو جوشوق سوار ہوا تو کہہ بیٹھے۔ " نضحى امال! ذرا مينه جاول بكاؤ\_" اب كيا تقا آگئ قیامت اورشروع ہواساتھ نام اللہ کے انتظام۔ ننھے کو پالنے میں لٹا کر جوتشریف لے چلیں تو

بھونچال کی طرح باور چی خانے میں جا کر دم لیا اور احكام جارى مونا شروع مو گئے۔"رحمن ذراحاول تكالؤشيراير وس ہے جاكرآگ لے آاورد كھي كہيں دير ندلگانا۔میاں کو بجبری جاناہے تیری عادت ہے۔ تلوڑ مارے کہ تو جاتا ہے تو وہیں کا ہور ہتا ہے بس آگ لے کر فورا لوث آنا۔ ابھی بہت سے کام ہیں۔ ر حمن ..... اے بوا نوج! تم سے کوئی کام کو کے كو تفرى ميں جاول كيا تكالنے كئيں بجيے سات سمندریارکرنے لگیں۔اے مٹی بھرجاول لانے میں اتن دریه نوج بیوی ایسا بھی کوئی کابل ہو گھنٹہ بھر میں جاول لے کرلوئی ہو۔اچھا دروازے سے جا کردیکھو

ذرانگوڑے جاول دھو کر چڑھا دو۔ نوج بیوی تمہارا اييا كابل وجود - جوكام تم كوزكرنا مواكرے كهدويا كرو-اي بال رجمن ! ذرا جلدى ع شيرا كوآ واز دے لینا۔ کھی کا کہنا ہی مجھول کئی۔ موا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے۔میری بہن جلدی سے جاؤ۔ ابھی جمن کے دروازے ہی تک پہنچا ہوگا جب تک میں كورى دهوئ ويتى مول اى مين تھي لے آئے گا۔ شیرا بھیا میں تم کو کہنا ہی بھول گئے تھی۔اجھا توسیر بحرجاول ہیں'تم تنین چھٹا یک تھی عمدہ لے آؤ'لاؤ پیے مجھ کو دو بہلور و پیم کر دیکھو تھی ذراا چھالینا سونگھ کر اور چکھ کر دیکھ لینا۔ بیٹا جلدی جا۔اے لودس نے کئے اب وہ جاتے ہیں۔ پہری تھوڑی ان جاولوں کے چھے چھوڑ ویں گے۔دن بھر فاقہ ہے رہیں گے وہ روز کی دال روئی بھی ان تکوڑ مارے جا ولوں کے پیچھے کھوئی۔ میں بھی آخر کیا کروں کوئی دس ہاتھ پیر تھوڑا ہی لگا لوں گی۔ بیجھی کیا کوئی جھیلی پر سرسوں جمانا ہے۔ مبخت لکڑیوں نے بھی سے کھا لی ہے کہ آج نہ جلیں گی۔ نامعلوم کہاں کی بھیگی ہوئی لکڑیاں مجنت مارے حوالے کردیتے ہیں۔ جیسے ہم کو خیرات ہی تو دےرہے ہیں۔ بھر تھی دام لیس گے اور چیز الی ویں کے جسے مفت ہی تو دے رہے ہیں۔ میں نے کہدویا ہے کہ اس موے مولا بخش حرام خور کے بہال سے اب بھی لکڑیاں آئیں تو اچھانہ ہوگا۔''اُن کا'' کیا' لكزيال منگا كر ڈال ديں پھرتو جو پھھ آفت ہوگی وہ جلانے والے کی جان پر ہوگی۔ان کی بلاسے بہاں موئی آنکھیں پھوٹی جارہی ہیں اورلکڑیاں ہیں کہسلگنے کا نام ہیں لیتیں۔اے نتھے کے اہاتم تو اور ہاتھ ہیر مكل ع دية مؤ آخريس يوچفتي مول كرآج جوذرا جاولوں میں در ہوئی ہے تو کیا تمہاری کجبری بھی حِمَارُ و پھري جلدي ڪھلنے گئي۔ ايسي بھي کيا جلدي جاول تیار ہیں اب کھا کر جاؤ ذرا مواشیرا الایجی لے آئے

بس غائب ہوگئیں۔ پینجی ہوں گی ای موئی شبراتن کی لڑکی کی یہاں۔ان کی بلاے کی کا کام ہویا آگ لگے۔شرامرا بح ذراجو لے میں آگ تو سلگا دے میں جب تک حاول جنتی ہوں۔ دیکھ وہیں تو ہے کے سیجھے نمک کی ہنڈیا کے پاس پھٹنی رکھی ہے تھوڑی ک کھیریل میں سے چپلیاں چن لا اور لائٹین میں سے ذراساتیل ان پرڈال کرآ گ سلگا دے۔ میں اتنے میں جاول کھنے لیتی ہوں۔ان بوار حیمن کے بھروے يررى تو يك يحكے حاول۔ يج بابنا كام دوسرے کے بھروے پر بھی نہ چھوڑو۔خدانے ہاتھ پیردیے میں کہ کام کرو۔اے لاؤ میں بھی دم بھر میں سب حیاول چنے دین ہوں۔اے شیرائیتم آگ سلگارے ہوکہ بنینے کھیل رہے ہو؟ مجھنگنی نہیں ملتی تو ڈھونڈ و۔اللہ نے ب بری بری آ عصیس س لیے دی ہیں؟ اے ہال الملک ہے خوب یاد آیا مجھنگنی موئی ملے تو کیسے مسح میں نے مرغی کو مینے کر ماری تھی وہ سامنے والے ناب دان مين مس كئ -جانوذرانكال لا-

شکر ہے خدا نے ہماری رحمی کو زندہ تو واپس کیا۔ ہوی آگے سے کان مروثرے اب بھی تم سے کسی کام کونہ کہوں گا۔ تم این گئیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ ..... لو میں نے چاول اتن می دیر میں سب مجن کر رکھ دیے۔ تمہارے بھروسہ پر رہتی تو جلدی سے مانجھ دو۔ موئی دیر پر دیر ہوئی چلی اینااور جلدی سے مانجھ دو۔ موئی دیر پر دیر ہوئی چلی جاتی ہے اور وہ کیڑے بہن رہے ہیں کچہری کا وقت ہرائیک کرایک میے کی جھوٹی الایجی تو سے آ۔ دیکھ شرائیک کرایک میے کی جھوٹی الایجی تو سے تک اہلیں شری مری نہ لانا اگر خراب ہوئیں تو منہ پر تھینچ کے شری کی اور دیکھ اگر تو نے دیر لگائی تو اچھا نہ ہوگا ماروں گی اور دیکھ اگر تو نے دیر لگائی تو اچھا نہ ہوگا ماروں گی اور دیکھ اگر تو نے دیر لگائی تو اچھا نہ ہوگا میں جارا شیرا السے جانا جیسے گیا ہی نہ تھا۔ شاباش دیکھیں ہمارا شیرا السے جانا جیسے گیا ہی نہ تھا۔ شاباش دیکھیں ہمارا شیرا السے جانا جیسے گیا ہی نہ تھا۔ شاباش دیکھیں ہمارا شیرا السے جانا جیسے گیا ہی نہ تھا۔ شاباش دیکھیں کیا کر رہی ہو۔

نے ٹانگ کی کہ در کیوں کی اور اس جہائے سے اجد نے آج تک جتنی غلطیاں کی تھیں لگے سب گنوانے اور شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ گئے۔ایک تو بے جارہ رات سے بھوکا اس پر سے سے دس بے تک بیگم صاحبہ کی سلسل اور دھواں دھار تقریر نے دماغ خالی کردیا تھا كراب صاحب كوشوق سوار موا كلي آكيس باكيس شائیں ہانکنے انسان ہی توہے د ناغ بے جارے کا چکرا گیا۔اب صاحب پوچھتے ہیں کھیت کی تو امجر بتاتے ہیں کھلیان کی اونٹ بکری آگرہ جواب دینے لگے۔ صاحب کا تمپریچرون بھرتیز رہااور دن بھرامجد ایک ہاتھ پیچے ہوئے بیٹ پرر کھے اور ایک ہاتھ میں فلم کیے" ڈنڈم کا فیڈم" کام کرتے رہے اور صاحب کی ڈانٹ سنا کیے۔ بھی بھی یہ بھی یاد کرنے کی کوشش كرتے تھے كہ آج صبح كس كامندد كي كرا تھا تھا دن بھر کھانا تہیں ملا خیرنہ ملتا اوپر سے گالیاں کھانے کومل رئي بين ارے صاحب جب آ دمي بھو کا ہوتو آخر تھيك كام كس طرح كرسكتا ہے۔مارے بھوك كےاس كے تو پیٹ میں آگ لگی ہے اب جوصاحب بوچھتے ہیں كه بلوے والے مقدے كا فائل كبال ب توسوائے اس کے کیا جواب دے سکتا ہے۔" میٹھے جاول' اس پر صاحب کوغصہ آتا ہے۔ خیر خدا خدا کر کے پانچ یے اور امجد کی کجہری سے جان چھوٹی ۔ جلدی جلدی گھر منجے و مکھتے کیا ہیں کہ نوتو شیرا ہے اور ندر حمن بیوی چو کہے کے پاس بیٹھی پھنکنی کیے بھوب بھوں کررہی ہیں اور جاول پیلی میں کھد بد کھد بدمغل پٹھانوں کی طرح لزرے ہیں۔ امجد بھوک کی کمزوری کے مارے جاروں شانے حت جاریائی پرلیٹ گئے اورغنودگی طاري ہوگئ۔ جب صبح آئکھ محلی تو جاول تیار تھے مگران میں مینگنی نکل آئی اس لیے ٹیوکو کھلا دیے گئے۔ آج جعه تفاامجدنے سب نمازیوں کے سامنے م کھانی کہاب بھی" میٹھے جاول" نہ پکواؤں گا۔ 公公公

ليس ميں ابھي داغ لول تو ديتي موں۔ اليمي چيز جھي پکا كر بجھتانا يوسلم كيكس شوق سے تو تم نے جاولوں کوکہااور چلے بھو کے بچہری۔ بی<del>جی کوئی بات ہے ذرا</del> تنے کو گود میں اٹھالو۔ کیسا بلک کررور ہاہے۔ موتے کی آواز پر گئ نوج تمهارا جیسا بھی کوئی سنگدل ہو۔ آواز س رے ہیں اور کوئی پروائیس۔ آخرتمہاری اولادے اے برسوں ہے ویسے ہی بخار آ رہا ہے۔سیندالگ جكر ايرا ہے۔ كھالى ہے كددم بيس لينے دي ندموني دوا بنه علاج اور موتو كيے موتم كى بات ميں خربى مہیں کیتے۔ میں گھر کی بیٹھنے والی آخر بیاسب کیے كروں - لوتم تواس كولے كر بيٹھ گئے ذراكندھے ہے لگا كرمبلوتو وه چپ بھى ہؤمعصوم ہےكس وقت سے دودھ میں پا ہے لاؤ میں اس کو ذرا سا دودھ میں بنيٹھے بیٹھے پلا دوں جب تکتم ذرااس موے شیرا کو بابرديكهوكه زنده بموايا الله كوبيارا موا\_آگ لگ اس مبخت کوجیسااس نے جھ کوعاجز کیا ہے۔خدااس موتے سے مجھے۔آنے دوآج میں نے بھی وہ خرلی موگی کہ بیا کرچھٹی کا دودھ یادآ جائے گا۔یا تو آج ہے وہ توکری کوسلام کریں گے اور یا چھڑ تھیک ہی ہو جائیں گے۔آیا موا ادھرتو آئ کیوں رے بیتو کہاں تفاكهه دياتفا كه جلدى واليسآناد و تصفي لكادي-كياتو اندها تفار تحقيه وكهائي تبيس ديتا تفاكه ميال يجهري جانے والے ہیں۔ کیا آئکھیں پھوٹ کی تھیں۔ مرے الله كرے تو ا وهى رات كو تحجياتى موكى كھٹيا فكلے اور اوپر سے گھور رہا ہے۔ آنکھیں بیجی کر مونڈی کائے جہیں تو ای وقت اپنی اور تیری جان ایک جناخ جناخ وهزيك بجزاح شيراكى تومرمت شروع موكئ اورميال امجددم دبا کر بھاگے کچہری راستہ بھران کے کانوں میں وہی بیوی کی جھنکار دارآ واز گونجا کی۔ پچبری پنجے تو صاح



ان مان پنجانی نکات سائن کرلی ہے۔ بولی وڈ میں م خوبصورت ہے قلمی سفر کا آغاز اور قلم فئیر ایوارڈ



حاصل كرنے والے اواكار فواد خان يرقسمت كى دیوی مہربان ہے۔سلمان خان کے بھائی سیل خان نے انہیں اپنی اگلی فلم" مائی پنجابی نکاح" میں سائن کرلیاہے

'زندگی آ رہاہوں میں کی ویڈیوریلیز بولی ووڈ قلموں میں این آواز کا جادو جگانے والے عاطف اسلم کے نے گانے "زندگی آ رہا ہوں میں " کی ویڈیو جاری کردی گئی ہے۔فلم میکر احمر خان کی ہدایتکاری میں بنے والے اس گانے کے میوزک كمپوزنگ ك فرائض امال ملك نے نبھائے ہیں

جاویدین کی 3 فلمیں مکمل بولی وڈ ادا کار جاویدشنخ کی تین فلمیں مکمل ہوگئی ہیں جو عیدالفطر پر ریلیز ہوں گی۔ان فلموں پروڈ پوسرمومنہ درید کی''بن روئے''۔ڈائریکٹریاس



نواز ک''رانگ نمبر'' اور کامران اکبرخان ک''بله گلہ''شامل ہیں۔ان پاکستانی فلموں کے علاوہ بولی وڈیس ان کی قلم'' تماشا'' بھی مکمل ہوگئی ہے جس میں انہوں نے رنبیر کور کے والد کا کردار کیا ہے اوراس فلم میں دیکا پڈوکون بھی شامل ہے۔ فوادخان کي مائي پنجابي تکاح" لولى ودُّ ہير د فواد خان کا بالی و دُّ ميں کا ميا بي کا سفر جاری ہے۔ انہوں نے ہدایت کار سیل خان کی

جبكه ويذيويس اداكار ثائيكر شيروف شاندار ڈالس كا بارراوکولس ری میک کی عکس بندی آئنده ماه شروع مظاہرہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔عاطف اسلم



ک سریلی آواز میں ریکارڈ کیا گیازندگی آرہا ہوں میں کے بولوں پر مبنی میرگانا ٹائیگر شیروف کی اگلی فلم میں شامل کیا جائے گا۔

ها قریتی بارونکم میں بولی دوڈ ادا کارہ ہما قریش نے اپنی نئی ہاررفلم کی تیاری کیلئے بھارت کی آسیب زدہ جگہوں بر محقیق کرنا شروع کردی۔ ہما قریش نے اپنی نی فلم کے سلسلے میں



آسيب زده جگهول پر تحقيق كرنے میں بھان گڑ قلعے جانے کی منصوبہ شروع کردی ہے۔ ان قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت کی سب سے زیادہ آسیب ز دہ جگہ ہے۔ واضح رہے کہ

سلمان خان تخلاف تمام ثبوت جل گئے مندوستانی میڈیانے انکشاف کیاہے کہ بولی وڈ ادا کارسلمان خان کے خلاف ہٹ اینڈ رن کیس



2002 كى تمام فائلين جل كررا كھ ہوچكى ہيں۔ايك ساجی کارکن منصور ورویش کی جانب سے جب سلمان خان کےخلاف ہث اینڈ رن کیس کا ریکارڈ طلب کیا گیا تو بیات سامنے آئی کہ اس کیس کی سارى فانكيس 21 جون 2012 كوسركاري دفتر ميس آ ک لگ جانے کے باعث جل کر خاکستر ہوگئ محسیں ۔ درولیش کو بتایا گیا کہ مذکورہ کیس کی تمام فائلز 21 جون 2012 كوأس وقت جل كرخاكسر ہو کئیں جب اسٹیٹ سیریٹریٹ میں آگ جورک اتھی۔اس طرح ریاست مہاراشرا کی حکومت کے یاس بولی وڈ اوا کار کے خلاف ہٹ اینڈ رن کیس 2012 كى كوئى "معلومات" تہيں ہيں۔

ودیایالن کا ہوانروں بریک ڈاؤن بولى ود بهارتى ادا كاره وديا بالن كوكام كى زيادتى سے نروس بریک ڈاؤن ہوگیا۔ فلموں کی مسلسل شوننگ ہے ہریا نکا چو پڑا اور کترینہ کیف کے بعدان

دنوں ودیا بالن کوبھی بیار کر دیا۔ گزشتہ ہفتے ودیا بالن



فلم کی شونک کے لیے کلکتہ میں موجود تھیں۔ یونی ویڈن نیوز کے مطابق شوننگ کے دوران ودیا نے اچا کک زارو قطار رونا شروع کردیا۔ جس سے روتی دھوتی ودیا کو دیا گئے زارو قطار رونا شروع کردیا۔ جس سے روتی دھوتی ودیا کو دکھے کرفلم ڈائر میکٹر کوشوننگ روکنی پڑی۔ جب ودیا سے رونے کی وجہ بوچھی گئی تو انھوں نے جب ودیا سے رونے کی وجہ بوچھی گئی تو انھوں نے بنایا کہ انھیں سر میں شدید در دہوگیا۔

عمران ہاشمی کی اظہر بھارتی کرکٹر اظہرالدین کی زندگی پر بننے والی



فلم کی پہلی جھلک منظر عام پر آگئی۔ بالا جی جوشن پہلی را گئی۔ بالا جی جوشن پہلیکر زنے فلم "اظہر" کی پہلی جوشک کی پہلی ایم موشن پہلی زنے فلم "اظہر" کی پہلی جھلک جاری کردی ہے۔ فلم میں عمران ہاشمی پہلی جھلک جاری کردی ہے۔ فلم میں عمران ہاشمی

اظہر الدین گا کر دار نبھائیں گے۔ پہلی جھلک میں عمران ہاشمی گراؤنڈ میں بیٹس مینکے روپ میں داخل ہوتے ہیں اس موقع پر مشتعل ہجوم اسٹیڈیم میں تو ژ پھوڑ کرتا ہے اور پچھافرا د باڑ کو بچلا نگ کراس پر حملہ کردیتے ہیں۔ واضح رہے کہ لم'' اظہر'' کی ہدایات ٹونی ڈیسوزانے دی ہیں۔

شاہر کیور کی منگنی بولی وڈ کے جاکلیٹی ہیروشاہد کیور کی با قاعدہ منگنی ہوگئی۔اس موقع برانہوں نے اپنی منگیتر کوشیس لا کھ روپے مالیت کی انگوشی بیہنائی جس میں ہیرا جڑا



تفا۔ شادی سے پہلے میراراجپوت کے گھر پرمنگی کی تقریب ہوئی جس میں لڑکا اور لڑکی نے ایک دوسرے کو انگوشی پہنائی۔ تقریب میں شاہداور میرا کے ترجی رشام کوراور دلی کی کے ترجی رشتے دار موجود تھے، شاہد کپور اور دلی کی طالب علم میراراجپوت دس جون کورشتہ از دواج میں مسلک ہوں گے، دونوں کی شادی یونان میں ہوگی۔

شردھا کپورکا چلبلا گیت ریلیز
اداکارہ شردھا کپورکا چلبلا گیت ریلیز
اداکارہ شردھا کپورکی فلم این باڈی کین ڈانس ٹو
کا ایک اور چلبلا سا گیت جاری، ہیرو ورون دھون
نے بھی جگایا آواز کا جادو۔سب ہیں موج مستی کے
موڈ میں، پارٹی شارٹی کی ہورہی ہے تیاریاں، رنگ
برنگے غبارے ہاتھوں میں لیے نوجوانوں کی بیٹولی

ہیروورون دھون کی سالگرہ کا جشن منار ہی ہے۔اپنی باڈی کین ڈانس 2''شردھا کپور کی اولین ترجیج ہے اس کے باوجود وہ فلم انڈسٹری میں خود کو زیادہ سے



زیادہ مفروف رکھنے کی جدوجہد میں مفروف ہیں اور گزشتہ روز انہیں اس سلسلہ میں ایک اور کا میالی حاصل ہوگئی ہے اطلاعات کے مطابق شروھا کپورکو فلم باغی میں ٹائیگر شروف کے ساتھ ہیروئن کاسٹ کرلیا گیاہے۔

ا کشے کمارفیشن ڈیز اکٹر بن گئے بولی وڈ سیراسٹارا کشے کمار اب اداکاری کے ساتھ ساتھ فیشن ڈیزائٹر کے روپ میں بھی نظرآ کیں گے۔بولی وڈ میں کھلاڑی کے نام سے



مشہور نیر اسٹارا کئے کمار نے اب ایک نے میدان میں انٹری دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ساجی ویب سائٹ پراکٹے کمارنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ وہ جلد ہی

آن لائن شانگ کی دی چینل برائے ڈیزائن کردہ ملبوسات فرونمت کے لیے پیش کریں گے۔ اسٹے ممار کے مطابق پہلبوسات ناصرف جدید فیشن کے مطابق بلایہ تیمت کے لحاظ ہے بھی ہرایک کی پہنچ میں موں گے۔

## اميتا بهمه بجن كالمداحول كوانتباه

امینا بھر بھی نے اپنے مداحوں کومتنبہ کیا کہ وہ ان کے نام ہے لوئیٹر پرموجود جعلی اکاؤنٹ جس کے آخر میں سینٹر بچن کے ہمراہ اضافی انگریزی حرف



ی لگایا ہوا ہے کو جوائن نہ کریں۔ابیتا بھے بچن کا کہانا تھا کہ جو جوائن کر بچکے ہیں وہ ان فولوکر دیں کیونکہ بیہ اکاؤنٹ ان ہی کی ٹوئیٹ کو اس جعلی اکاؤنٹ پر دوبارہ ہے اپ ڈیٹ کرتار ہتا ہے تاہم مداح ہوشیار رہیں۔ واضح رہے کہ ابیتا بھے بچن کے اپنے ٹو ئیٹر اکاؤنٹ پرایک کروڑ 50 ہزار فالورز ہیں۔

ریکھا کافلم' فتور' سے دل جھرگیا پالی ووڈ اداکارہ ریکھا جنہیں شائقین طویل عرصے بعد فلم' فتور' میں دیکھنے کے لیے بیتاب تھے،فلم کی کاسٹ سے علیحدہ ہوگئی ہیں۔ریکھانے فلم کی شوٹنگ کممل کروا دی تھی تاہم انہیں ایسامحسوں ہور ہاتھا کہ وہ اسکرین پر ویسی دکھائی نہیں دے رہیں جیسا کہ انہیں دکھنا جا ہے۔ دی دکھائی نہیں دے رہیں جیسا کہ انہیں دکھنا جا ہے۔



زعرگی این ساتھ جہاں بہت ساری خشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایے سائل بھی جملے ہیں جواس زعد کی کو مشكلات كے مسلح ميں جكر ليتے ہيں إن ميں سے بيشتر الجمنيں انسان كي نفسيات سے جزى موتى ہيں اور انہيں انسان ازخووط كرسك ے-بیسلم بھی اُن بی الجمنوں کوسلھانے کی ایک کڑی ہے۔ اپ مسائل لکے بیجیں بماری کوشش ہوگی کہ آپ ان مسائل سے چھٹکارہ پالیس-

ساجده-حيدرآ باد

ابى جان ! بحص كائ سے كر آنے بى ذرای در مو جائے تو ابوبس اساپ پر ویکھنے آ جاتے ہیں۔ کھر پہنچنے پرامی حیران و پریشان ملتی ہیں۔ میں یو چھتی ہوں صرف آ دھا گھنشہ در ہوئی ہے اور آ ب لوگ مینش میں آ گئے۔ پتانہیں ان کے ساتھ کیا نفسیاتی مسئلہ ہے سوچتی ہوں بید دونوں ونیاہے ڈِرتے ہیں یا مجھ پراعتبار مہیں ہے۔

♦ بھی آپ نے ان لڑ کیوں کے بارے میں سوچا ہے جن کا گھر پر کوئی انتظار کرنے والا تہیں ہوتا ایک شہرے دوسرے شہر جائیں تو کوئی کینے آنے والانہیں ہوتا۔ای طرح ایک ملک سے دوسرے ملک جانے والول سے پوچیس جوایئر پورٹ پرکسی کا انظار کیے بغیراین منزل کی طرف خود ہی چل پڑتے ہیں۔انسان اس کا انظار کرتا ہے جس ہے اس کو محبت ہوتی ہے، بیرمحبت جن لوگوں کو حاصل نہیں ، ان کے دلوں میں حسرت ہوتی ہے۔ والدین کو و کھے کر مسكرايا كريں -ان كواطمينان دلائيں كەموجودە حالات میں آ دھا یا ایک گھنٹہ دیر ہونا معمولی بات ہوگئ ہے۔ انہیں آپ پر اعتبار ہے جب ای تو کالج مجمع ہیں۔ ابیاری باجی! میری زندگی بہت بے روئق ، بے مزا اور بور ہے جھے سے بھی کسی نے محبت تہیں کی ،اس لیے میں اینے دل میں کسی کی مجھی محبت محسوس مبیس کرتا۔ سوچتا ہوں بڑا آ دمی بن گیا ہوں۔ سب میری عزت کردہے ہیں۔

احمدخان \_ چیچه وطنی

آج جو بحص توجه بيس دية آنے والے كل ميں ان کی پروانہ کروں گا۔ دل بچھا بچھار ہتاہے۔ ﴿ زندگی بے رونق ہونے کا سبب یہی ہے كه آب كسى سے محبت نہيں كرتے ۔ سوچوں اور خیالوں میں برے آ دی کا تصور حیقی دنیاہے بہت دور کروے گا۔ آج ہی اپنی ذات سے عہد کریں کہ خیالوں کے خود ساختہ جال سے یا ہرآ کر حقائق کا مقابلہ کریں گے۔ بے مقصد زند کی بور اور بےرونق ہونی ہے اس کیے عزم اور ہمت سے مقصد حیات کالعین کرنا ضروری ہے کیوں کہ کوئی بھی انبان دنیا میں بے کارٹیس ہے۔ کسی ایسے نصب العین کالعین کر کے جوطبیعت اور مزاج کے مطابق مو، زندگی میں حرارت اور تازگی محسوس مو گی۔اپی بہترین ذمہ داریوں کی انجام دہی میں

ذہن کا بھی محاسبہ کرتے رہیں تاکہ مایوی اور نا

امیدی راہ میں حائل نہ ہونے یائے۔

U.K-UL

و يا جي اليم او كول كي نگاه ميس خوش قسمت ہوں۔اعلیٰ تعلیم اوراحیمی ملازمت بھی ہے دیکھنے میں صحت اچھی نظر آتی ہے، باظاہر پریشانی ک کوئی وجه نبیں لیکن پریشان رہتا ہوں ۔میراخواب تھا کہ ملک سے باہر چلاجاؤں، ترتی کروں، سووہ پورا ہوالیکن میں خوش نہیں ۔اپ ملک کی خبریں مہیں سنتا کیوں کہ پھر پر بیٹانی شدید ہوجاتی ہے۔ محمر والوں سے فون پر مختصر بات ہوجاتی ہے۔ اس کے بعد اپنے کا موں میں مصروف ہو جاتا ہول۔ بیکیا ہواہے مجھے۔

و ماہرین کے مطابق ذہنی امراض کی عدم موجود گی کسی مخص کوصحت مند ثابت کرنے کے کیے کا فی نہیں، بلکہ دیکھا بہ جاتا ہے کہ کون خوش و خرم زندگی بسر کرد ہاہے اور کس کی زندگی پریثان کن اور تکلیف وہ ہے۔سب حاصل کرنے کے بعد بھی اگر آپ اپنے دل میں خوشی محسوس نہیں کر رہے ہیں تو اپنی ذہنی زندگی کا محاسبہ کیجے اور دیکھیے پریشان ہونا بچین کی عادت تو نہیں، یا پھرایخ ملک کی خبریں تکلیف دہ ہیں کہ وہاں آپ ملنے جانا جائے ہیں اور کسی طرح کا خوف روک رہا ہے۔ دیکھیں کہاہے رب کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اگریہ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو زندگی میں قلب اورروح کی آسودگی محسوس ہوتی ہے۔ ممن آراء - لا مور

ایک ایک عر22 بال ہے۔اس نے ایک لڑ کے ہے دوئتی کی ، مجھے معلوم نہیں ہوا ، پھروہ اس کے ساتھ کھومنے جاتی رہی ، بیجی معلوم نہ ہوسکا پھروہ اینے مجھ کیڑے گھرے لے کر گئی مجھے بتایا کہ بیلی کی شادی میں جارہی ہوں، ایک ہفتے بعد آئے گی۔ بندرہ دن گزر گئے۔ میں فون کرتی رہی بات ہوتی رہی۔اب وہ

کھر پر ہے اور بھند ہے کہ شادی کر دی جائے۔اب اس نے ساری کہانی ساوی ہے۔ میں بے حدیر تیثان ہوں کیوں کہ وہ لڑکا مجھے بالکل بسندنہیں ہے۔اس کے والدین بھی رضامند نہیں۔میرے شوہر ملک سے باہر ہیں، یہاں میرا بونی یارار ہے میٹرک تک اسکول سے آنے کے بعد لاکی گھر میں رہتی تھی، مجھے آتے آتے رات ہوجاتی۔کالج میں داخلہ لیناتھا کہ بیرواقعہ ہوگیا۔

میراد ماغ مفلوج ساہوکررہ گیاہے۔

الدين كى طرف سے بچول كى مادى ضروریات کی محیل کائی تہیں ہوئی ان کو نیک فرنبردار بنانے کے کیے ضروری ہے کہ وقت دیا جائے اچھا تو یہ تھا کہ بیٹی کو گھر چھوڑنے کے بجائے یارلر میں اینے ساتھ رکھتیں لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ لڑے سے بات کریں وہ اپنے والدین کوراضی كرے اور بياس كى ذمدوارى ہے كدآ ب كى بتى كوشادي كے بعد عدم تحفظ يا مسائل و مشكلات كا سامنانہ ہو۔ باوجوداس کے کہ بیٹی نے فرمانبرداری تہیں کی ،اس کا ساتھ دیں ،اس کو تنہا نہ چھوڑیں ور نہ اس کے دکھآ پ کوبھی افسر دہ کردیں گے۔ عرفانه احمد كلوعي

﴿ عرفانه آب نے سوال شائع کرنے ہے منع كيا ہے إس ليے صرف جواب لكھ رہى ہوں۔ وزن برصنے کی پہلی وجہ تو زیادہ کھانا ہی ہے لیکن اگر کھانا کم کرنے کے باوجود وزن میں کی کے بجائے اضافہ ہور ہاہے تو گھرکے کاموں کی انجام دہی کے علاوہ مناسب ورزش کریں۔ایے قیملی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرنا جا ہے۔اتنی کم عمری میں جوڑوں کا درد کر کا درد سنتی چکرآنا بہت زیادہ ول تھبرانا توجہ طلب ہے۔ وزن میں غیرمعمولی اضافه کی جسمانی مرض کے سبب بھی ہوسکتا ہے۔ 公公.....公公



قار تین! اِس ماہ کچن کارز میں ہم آپ کے لیے بہت مزیدارلیکن پکانے اور بنانے میں سادہ اور آسان ڈشز کے ر كرآئے ہيں۔إن كى تيارى ميں،وقت كى بجيت بھى ہاوردسترخوان كےذائع بھى آ زمائے اوردادوصول كيجے۔

## كريمي چلن قور س

مرقی کے سنے کا گوشت : ایک کلو

: دوکھانے کے پیچیے وائث قورمه مسالا

میده : دوکھانے کے جمعے

خشک دودھ : دوکھانے کے تیجے

بیاہوالہن، ادرک ن دوکھانے کے چمجے

مشمش : دوجائے کے چکچ

فریش کریم : آدھا پکٹ

: جارکھانے کے چھچے

وىق : يون كب

نمک : حب ضرورت

تركيب: مرقى كے سينے كا كوشت ليس اوراس كى چوکور بردی بوشیاں بنا تیں۔اس کے بعدد پیچی میں تیل كرم كريں - بيازسنبرى تلنے كے بعد تيل ہے تكال كر پیں لیں۔ پھرای تیل میں مرغی بہن، ادرک، قورمہ مسالا اوردې ملا کريکا ئيس، ياني نهيس ملائيس \_ پھريسي موئی بیاز، مشمش ڈالیں۔ درمیانی آنج پر یکانے کے بعد یانی خشک کرلیں۔ فریش کریم، لیموں کا رس اور خنگ دوده ملاكرا تاركيس-كرم كرم نان يا أبلے موت

: آدھاکلو ألجے ہوئے جاول

كثابوالبس : يون جائے كا ججيه

: يون جائے كا جمير کٹی ہوئی ادرک

کی ہوئی ہری پیاز : ایک کپ

: حب ذا كفته

يسى مونى كالى مرج : ایک جائے کا جمحیہ

كني ہوئىلال مرج : ایک طائے کا چجے

سوياساس : دوکھانے کے تیکھے

: ایک جائے کا چم

كثاموا يائن اليل : ایک کپ

يائن ايل سيرب : آدهاكي

: دوکھانے کے تیجے تركيب: حاولوں ميں سركه ڈال كر أبال ليس، مكنے كے بعد الحجى طرح مفتدا كر كے ركھ ليں۔ ايك ساس بین میں تیل گرم کریں۔ کٹا ہوالہن، اورک ڈالیں اور بلکا ساتلنے کے بعد ہری پیاز، جاول ،نمک اور كالى مرتبين وال كرملائين كيرسويا ساس، يائن ا يل جوس اور يائن ايل كے سلائس ڈال كر اچھى طرح ملانے کے بعد ڈش میں نکال کر پیش کریں۔

چاولوں کے ساتھ پیش کریں۔

17.1

ياني : يانچ كپ

: 750 گرام فييني

عرقي كلاب : ایک وائے کا کے لالرنك : ایک چئلی

ليمول : ایک عدد

وارجيني پاؤور : ويره جائي

تركيب: ايك پتيلي ميں ياني اور چيني كوملاكر پانچ منٹ کے لیے بکا نیں۔ یہاں تک کہ آمیزہ گاڑھا ہو جائے۔ چواہما بند کردیں، پھراس میں عرقِ گلاب، لیموں، دارچینی یاؤڈر اور لال رنگ شامل کریں۔ ا بھی طرح مس کریں اور شنڈ اکر کے پیش کریں۔

## رس لمائی

15:12

: دوكپ خشك دوده

: دوحائے کے ج بيكنك ياؤذر

: أيك عائك كالتي ميده : دوکھانے کے تک

> : دوعرو انڈے

: دوكپ נפנם

: دوكي چينې

بسة عب ضرورت بست تركيب: دوده ابال ليس اس ميس الا بي اور چینی شامل کردیں۔ دودھ کو یا یک دس منٹ یکا ئیں۔

ایک برتن میں خٹک دود جه، میده اور تھی شامل کریں اور پھینٹ کر انڈے ڈالیں اور نرم درمیانے سائز کے پیڑے بنائیں۔اب دودھ میں شامل کرویں۔ آ مج تيز كردي اوريا مح من تك يكالي -ابآ مج وهیمی کردی اور مزیدوی بندره منت تک بالمیل-سے سے گارٹش کریں اور مختذا کر کے سروکریں۔

17:12

كھويا : تين سوگرام شكر : وهاني سوكرام

سويال

: سوكرام (تو زليس) 3.6

: دوے تین عدد ( کی مولی) الایچی

: دوکھانے کے تیکھے

ر كيب: بلكي آنج يركز اي مين لحي كرم كري-سويوں كومناسب انداز ميں تو ژييں اور هي ميں ڈال كرسرخ كريس بعد ميسات كى چيزے تكال كر الگ کرلیں، ای تھی میں تھویا ڈال کراچی طرح بھون کیں اور اس میں کا جوشامل کرلیں \_ آخر میں چینی ملا کراچی طرح بلائیں۔اب اس میچر میں الك ركهي مونى سويال إورالا يحنى ياؤ ذرجهي شامل كرليں \_ بچھ در بعد آنچ ہے أتار ليں \_ جب بي آميزه مُصندُ ابوجائے تواس مسچر کے لڈو بنالیں اور ٹرے میں رھتی جائیں آخر میں اوپر سے باریک کئے ہوئے بادام اور کھوپرا چھڑک ویں۔مزیدار سويوں كےللموتيار ہيں۔

17.1

: آدھاکلو

## چھلی کی بریانی

:0171 مچھلی کے تکڑے ایککلو جاول (ألج موسة) آ دھاکلو 250 كرام پاز (باریک می مولی) 375 كرام المار (چوپ کے ہوئے) ایک کھانے کا چھیے يبا ہوالہن ادرک آ دهاء آ دها گذی برادهنیا، پودینه (چوپ کیاموا) ہری مرجیس (باریک کی ہوئی) 6 عدد 50 كرام آلو بخارے بادبان کے پھول، چھوٹی الا تجیاں 3264 يري الاتجيال 2002 پسی ہوئی جا تفل جاوتری آ دهاجائے کا چچے لون جائے كا چي زرد سے کاریک برياني ايسنس چندقطرے ایک،ایک جائے کا چجے بيابوا دهنياه ثابت كالازيره يسى مونى لال مرج ایک کھانے کا چمچہ حب ذا كقته ايك بيالي

ویکی میں جسل کرم کریں اور بیاز تل کرنکال لیں۔
ای دیکی میں جسلی کے نکوے بھی تل کرنکال لیں۔ ای
دیکی میں خمائر، ایس اورک، آلو بخارے، بادیان،
چھوٹی اور بڑی الانچیاں ، لونگیں، جانفل جاوتری،
زردے کا رنگ، دھنیا، کالا زیرہ، کالی مرچ، لال مرچ
اور نمک ڈال کر ٹماٹر زم ہونے تک پکا کیں۔ اس میں
آدھی ہری مرچیں، ہرا دھنیا اور پودینہ ڈال کر مچھلی
کے نکوے تہہ کی طرح رکھ دیں۔ اس کے اُوپر
چاولوں کی تہہ لگا کیں پھر باتی ہری مرچیں، دھنیا،
پودینہ اور بریانی ٹماٹر سے بھڑک کر دم پر رکھ دیں۔
بودینہ اور بریانی ٹماٹر سے بھاکر پیش کریں۔
مزیدار بریانی ٹماٹر سے بھاکر پیش کریں۔

شکر : آدهاکلو لایجگی : دوعدد

ا چې . گهی : چې ضرورت ک

پیاہواناریل : تھوڑاسا ترکیب: آلوؤں کو اُبال کر چھلکے علیحدہ کر کے باریک پیس کیجے۔ پہلے آلوؤں کے بھرتے کو تھی میں

الا پچی کا مجھار دے کر بھوئی، ہے جب گلائی ہو جائے توشکر ملا کر بھونیے ، پیا ہوا ناریل ملالیں اور حب معمول میدے یا آئے کی کچوریوں میں بھرکر

تل كيس - كيوريوں كے آئے كو كوند ھتے وقت بھى تھى ضرور ملالينا جا ہے، اس كے بغير ختلكى نہ آئے

گى، بہت مزيدار ميشى تچورياں تيار ہوں گى۔

كوكونث كلير

17:12

ناريل : پياس گرام (كدوكش كياموا)

چاول : دو کھانے کے بیج (ایک

محضنے پہلے بھگودیں)

چینی . : دوکھانے کے پیچ

شهد : دوکھانے کے بیج

الا پَحُي پاؤڈر : آدھا کھانے کا پچج

دوده : تين کپ

ناریل : سجاوٹ کے لیے

(باريك كثابوا)

ترکیب ایک پتیلی میں دودھ اہال لیں۔ اب دودھ میں چاول اورالا پچی ڈال دیں اور چاول گلنے تک پکا ئیں۔اس کے بعد چینی، شہداور ناریل شامل کرکے مزید پکا ئیں۔گاڑھا ہوجانے پر کھیر کوچو لیے سے اتارلیں۔ ہاؤل میں نکال کرناریل اور الا پچی دانے سے گارنش کریں۔



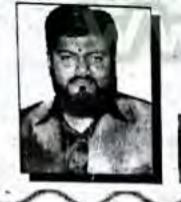



ساتھیوا اکثر ہمیں کسی ایسی بیاری ہے سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سمندر کی تہدیا آسان کی بلندیوں ،جنگل بیابانوں یا بہاڑوں تک پرجانا پڑجاتا ہے مگر .....جان ہے توجہان ہے۔خدا آگر بیاری دیتا ہے تو اُس نے شفا بھی دی ہے۔ قدرت کے طریقہ علاج کا آج بھی کوئی مول نہیں۔ حکمت کو آج بھی روز اول کی طرح عروج حاصل ہے۔ای کیے طبیب اور علیم صاحبان کوخدائی تحفہ کہا جاتا ہے۔آپ کی صحت اور تندری کے لیے ہم نے بیسلملہ بعنوان محیم جی شروع کیا ہے۔ أميد ہے ہارے متنداور تجربه كارىكيم صاحب آپ كی جملہ بھاريوں كے خاتے كے ليے اہم كرداراداكريں مے \_ نياسلسله عيم جى ! آپ كوكيسالكا؟ اپن آراء سے ضرور آگاہ سجيكا \_

أكراس مرض كاجلد علاج نه كياجائے تو اس ضعيف اعضائے رئیسہ اور دیگر مرض کی شکایات کے باعدث استقر ارحمل کی قابلیت نہیں رہتی اور شادی کے شمر، اولاد جیسی نعمت ہے محرومی رہتی ہے۔ آج کل چھوٹی عمر کی لڑ کیوں کو بیمرض عام ہوجا تاہے۔اس كى وجه بإزار كافاسك فوڈز كھانااور تيزمسالے كى

خواتین کی اکثریت آج کل اس مرض میں مبتلا ہے لیکن فطری شرم وحیااورمرض کومعمولی سمجھ كر وه علاج كي طرف توجه نهيس دينتي حالانكه بيه مرض ان کی صحت اورحسن و جمال کو متاثر کرتاہے



چېس وغيره بين ۔ اسلام ناگوري 25 گرام اسلام

لاجونی 25 گرام ترکیب: تمام چیزوں کا سوف بناکر 5 گرام صبح 5 گرام رات دودھ کے ساتھ۔ پرهیز: تمام گرم اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔

公公.....公公

## منبر عادر في كالمنبرا في ليبيت في

سیتے کوسنہرے درخت کا کھل کہا جاتا۔ بیقدرت كالك ايباانمول تحفه ہے جس پراس كا جتنا بھی شكرادا كيا جائے كم ب-1977ء من لندن كے ايك اسپتال میں پیتے کوایک ایسالفیکشن رو کئے کے لیے استعال کیا گیا جو گرووں کے آ پریش کے بعد لاحق ہوتا تھا۔اس کے استعال کے بعد العیاض اتی تیزی ہے دور ہوا کہ جیسے کسی جادو نے کمال دکھایا ہو۔ لندن کے تمام اخبارات نے اس کراماتی مچھل کے متعلق شہ سرخیاں لگا ئیں۔اس کے بعد بی بور پی لوگوں کو سیتے کی سیجے اہمیت کا اندازہ ہوا،کیکن برصغیریاک وہند میں يه پھل صديوں سے مختلف امراض كے خاتے كے ليے معاون سلیم کیا جاتا ہے۔ حکمت میں اس کے پھل، حطکے نے اور پتوں سے درختوں امراض کا علاج کیا جاتا ہے۔ صرف برصغیریاک و ہندہی جبیں دنیا کے دیگر خطول میں بھی سے چھل قدیم زمانے سے استعال ہور ہا ہے۔ پینے میں وٹامن C وافر مقدار میں ہوتا ہے۔ ایک تیار پینتے میں وٹامن Aاور C ، فولا د ، سیکشم اور بوٹائیم کی بڑی مقدار یائی جاتی ہے۔اس کیے بیہ بالوں اورجلد کونکھارنے کے کیے از حدمفید، کھانے کے علاوہ اگراسے چبرے پرنگایا جائے تو جلد حیکے لگتی ہے۔اس پھل میں قدرت نے اتن غذائیت رکھی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا جا ہے تو ہمیشہ بیاریوں سے محفوظ روسکتا ہے۔

ورم، رحم کے ٹل جانے، حیض کی بندش، چھوئی عمر میں حمل ہونے، اندام نہانی کے درم یا سوزش کی وجہ سے عام جسمانی کمزوری، خون کی کمی، سوزاک، آتشک یا نقرس کے باعث ریبھی مرض ہو جاتا ہے مباشرت کی کثرت سے بھی رہے مرض ہو جاتا ہے۔

### علامات

کر درد، پیڑو میں بوجھ اور درد کی شکایات پائی
جاتی ہیں۔ بھوک نہیں گئی، طبیعت ست اور کسلمند
رہتی ہے۔ کسی کام کو جی نہیں چاہتا، عام جسمانی
کمزوری ہوتی ہے ، پیشاب بار بار آتا ہے، ماہواری
درد اور تکلیف سے آتی ہے۔ پنڈلیوں میں بھی درد
ہوتا ہے۔ تبض کی شکایات ہوجاتی ہے اعضاء شکن
ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑجاتے ہیں۔
چرہ زرد اور بے رونق ہوجاتا ہے۔ ہاتھ پاؤل من ہو
جاتے ہیں۔

### نسخه:

|         | للسحة:          |
|---------|-----------------|
| 50 گرام | ستگھاڑا 💮       |
| 25 گرام | د کنی سیاری     |
| 25 رام  | مازیان          |
| 25 كرام | لوده            |
| 25 كرام | طرفا            |
| 25 گرام | سنبل كاكوند     |
| 25 كرام | موصلی سفیدانڈین |
| 25 كرام | محخم جلوني      |
| 25 كرام | بنسلوچن         |
| راح 25  | ضمع عربی        |
| راي 25  | سنگ جراحت       |
|         |                 |

## 是是因此

# 

حسن اورخوبصورتی میں صرف چرہ ہی نہیں بلکہ خواتین اینے ہاتھ اور پیر بھی نرم و ملائم اور خوبصورت جاہتی ہیں۔ اس ماہ ہم بیوٹی گائیڈ میں خوبصورت کے لیے ہاتھوں کی خوبصورتی کے میں خوبصورتی کے حصول کے لیے اہم نمیس لائے ہیں جو یقینا آپ سے اس مسئلے کوحل کرنے میں معاون تابت ہوں گی۔

حن وخوبصورتی حاصل کرنا ہر عورت کی اولین خواہش ہوتی ہے۔ چہرے کی دکشی کے بعد ہر عورت کی دکشی کے بعد ہر عورت کی بیخواہش ہوتی ہے کہاں کے ہاتھا ور پاؤں نرم وملائم اور خوبصورت نظر آئیں لیکن اس خواہش کا حصول ایسا کچھ مشکل بھی نہیں ' تھوڑی ہی توجہ اور محنت ہے ہاتھوں اور پیروں کی صفائی اور کھار کے لیے بیٹی کیور اور پیڑی کیور کا طریقہ اختیار کریں۔

نرم وملائم اورخوبصورت ہاتھ جسم کی دلکشی کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ متوازن غذا ضروری ہے۔ متوازن غذا میں ایسے پروٹین وغیرہ شامل ہوتے ہیں جو چبرے ہاتھا ور پیروں کی جلد کونرم و ملائم اور صحت مند و خوبصورت رکھنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو متوازن معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اپنی غذا کو متوازن بانے کے لیے سبریاں والیں 'اناج 'مجھلی'

دودھ اور پھل استعال کریں اور کم سے کم دن ہجر میں بارہ گلاس پانی ضرور پھیں تا کہ زہر لیے اور فاسد مادی ہم سے خارج ہوجا نیں۔ کھی جگہ میں روزانہ کم از کم دی بارلمی کمی اور گہری سانس لیں تا کہ آ سیجن خون میں شامل ہوکر سانس لیں تا کہ آ سیجن خون میں شامل ہوکر صاف و تازہ خون جس کے گروش کرنے دیے برہی نہیں ہاتھوں صاف و شفاف خون جب سے برہی نہیں ہاتھوں برہی میں کا کہ آ سیجی مناسب مقدار کینی چاہیے ساتھ کیا تھی کی بھی مناسب مقدار کینی چاہیے ساتھ کیا گھوں کا شکار ہوکر ساتھوں کی ہے رفقی کا سبب مقدار کینی چاہیے تاکہ آ پ کے ناخن نوٹ بچوٹ کا شکار ہوکر ہاتھوں کی ہے رفقی کا سبب نہیں۔

ہاتھوں گی بیرونی مفائی کے لیے روزانہ جتنی بارآ پ ہاتھ دھونیں کم از کم خشک موسم بیں ہاتھوں کو خشک کرنے کے بعد ہنڈلوشن کولڈ کریم یا پھر بالائی مل لیس اس طرح کلائیوں کریم یا پھر بالائی مل لیس اس طرح کلائیوں تک مساج ہوجائے گا پھر ہتھیلیوں کی بشت اور رکھیں۔ او پر سے بینچے کی جانب حرکت کرنے رکھیں۔ او پر سے بینچے کی جانب حرکت کرنے کے جلد لٹکنے لگتی ہے۔ گیسرین عرق گلاب اور لیموں کا رس ہم وزن لیے کے ملا لیس۔ اس لیموں کا رس ہم وزن لیے کے ملا لیس۔ اس طرح آ میزے کو بازو سے لے کر ہاتھوں کی انگلیوں تک لگا کر یا نجے منٹ مساج کر یں۔اس طرح تک لگا کریں۔اس طرح تک کویں۔اس طرح تک لگا کریں۔اس طرح تک کی تک لگا کریں۔اس طرح تک کویں۔اس طرح تک کویانوں تک لگا کریں۔اس طرح تک کویانوں تک کویانوں تک کویانوں تک کویانوں تک کویانوں تک کھریں۔اس طرح کیں۔اس طرح تک کویانوں تک کھریں۔اس طرح کی انگلیوں تک کا کھریں۔اس طرح کویانوں تک کھریں۔اس طرح کی انگلیوں تک کویانوں تک کھریں۔اس طرح کی تک کھریں۔اس طرح کویانوں تک کھریں۔اس طرح کی کھریں کے کھریں کے کہروں تک کھریں کے کھریں کی کھریں کے کھری کے کھریں کے کھریں کے کھریں کے کھری کے کھریں کے کھ

وويدره

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہاتھوں کی جلد نرم اور دلکش ہو جاتی ہے اور یاز و سڈول اورخوبصورت شکل اختیار کر کیتے ہیں۔ سردیوں میں کرم پائی کے استعال سے نہ صرف جسم ی جلد خشک ہو کر چنی موئی نظر آنے لکتی ہے بلکہ ہاتھ بھی حرم اورسرد یالی کے باعث کے محصے بے روئق اور خشک موجاتے ہیں۔ یہی جبیں بلکہ ناحن بھی خراب ہو کر ٹوت بھوٹ کا شکار ہونے لکتے ہیں۔اس کے علاوہ گھر کا کام کاج مثلاً کپڑے اور برتن دھونے کے باعث بھی ہاتھوں کی جلداور ناخن کونقصان پنجتا ہے اور ہاتھ بدنمادکھائی دیتے ہیں اس لیے ان امور کی انجام دہی کے وقت دستانے پہنیں تا کہ ہاتھوں کی ملائمت برقرار رہے بلکہ سبزيوں كو كاشنے اور انہيں خصلتے وقت بھی سردیوں کے موسم میں کیڑے کے وستانے استعمال كرنا مناسب ببوكاتا كدروز روز بانهون

ستھرے اور نرم و ملائم رہیں۔
ہاتھوں کی خوبصورتی و دکشی برقرار رکھنے
کے لیے رات کوسوتے وقت ہاتھوں پر دودھ کی بالائی مالش کریں۔ دودھ اور عرق گلاب ملاکر
ہاتھوں پر ملیں اورائک کھنٹے کے بعد ہاتھ دھولیں۔
زیبون کے تیل میں لیموں کا رس ملاکر
ہاتھوں پر ملیس تو ناخن گلائی مضبوط اور جلد میں کمصار اور ملائمت آئے گی۔ لیموں کا رس اور مرکہ بھی ہاتھوں پر ملنے سے داغ دھے اور شانات کا خاتمہ ہوجاتا ہے اور جلد تھر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیم کرم دودھ کوسونے سے قبل ہاتھوں پر ملنے سے بھی ہاتھ خوبصورت ہو جاتے ہیں۔وقا فو قا کھیرسے اور شماٹر کے جاتے ہیں۔وقا فو قا کھیرسے اور شماٹر کے جاتے ہیں۔وقا فو قا کھیرسے اور شماٹر کے میں مارچ کریں۔

پر محنت کرنے سے نیج سلیس اور ہاتھ بھی صاف

مردہ اور بھدی کھال نکل کرصاف شفاف جلد تھر آئے گی اور ہاتھ خوبصورت ہوجائیں گے۔ ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی کے لیے ناخن تراشنے ہے ابتدا کریں۔ پیمل ہفتے میں کم از کم ایک بارضروری ہے۔ ناخن تراشنے وقت اس کی موزوں لمبائی اور محولائی کا خاص خیال رکھیں۔اگر آپ کے ناخن کمزور ہیں اور ٹوٹے ہیں تو ایسے میں انہیں تین سے چاردن بعدتھوڑ ا تھوڑ اتر آئتی رہیں۔ ناخن تراشنے کے بعد اگر ان پرتھوڑ اسا زیتون کا تیل بادام یا ناریل کا تیل مل لیا جائے تو یہ عمل ناخنوں کے لیے

موتجرائزركاسب ہے گا۔ ناخنوں کوخوشنما بنانے کے لیے انہیں دورھ اور کیمول کے رس میں بندرہ منٹ بھگو کر رھیں۔ بھی بھی شہر میں عرق گلاب ملاکراس سے بھی ناخن صاف كرير\_ آكر ناخن مليے ہوں تو ايك پیالی یائی میں ایک چھے کیموں کا رس ملا کر اس سے ناحن صاف كريں لبن كے ايك يا دو جو ب روزانه ناخنول پر ملنے سے ناخن مضبوط اورخوشنما ہوجاتے ہیں۔ منٹی کیور کا اگر بہترین نعم البدل در کار ہوتو ایک جمجیے چینی اینے ہاتھوں پر ڈالیں اور اے کیموں کے علاے سے آ ہتہ آ ہت ملیں۔ ہاتھوں کی خوبصورتی اور دھش کہدیو ں کی صفائی کے بغیر ممل جیس ہوئی۔ کہدوں کی دلکشی کے لیے ایک آلوکاٹ کراے کانے سے کودکراس کا عرق كہدوں پر ملنے سے سيابى دور ہوجانى ہے۔اس کے علاوہ کیموں کا رس لگانے سے بھی کہدوں کی ساہ راعت صاف ہوجاتی ہے۔ تاریل کے جیل میں لیموں کا رس شامل کر کے لگانے سے بھی کھر دری ساہ اور بھدی کہدیوں کی جلدصاف ستھری اور چکنی ہوجاتی ہے

☆☆......☆☆